

جماعت رضائے مصطفیٰ شکاگو (امریکه)

# المقائق في الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش جلداول

#### ( iii)

حضور مفسر اعظم پاکستان، فیضِ ملت، شیخ القرآن و العدیث،

خلیفه منتی اعظم هند بخررت علامه الحافظ مفتی محمد فیض احمد المحمد المحمد فیض محمد الله تعالی علیه بیاولپوری رحمة الله تعالی علیه

اشاعت: ﴿ فِي الرَّا فِي اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

تخ تح وتحقيق مع حواثى: ﴾ ﴿: اداره تحقيقات اويسيه

صفحات: ﴿ ﴿ صفحات

نظر انى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بن اشاعت: ♦﴿:

تيت: ﴿ ﴿

خصوصى تعاون: ﴿ ﴿ جَمَاعت رضاع مصطفى ، شكا كر ، امريك

# بيش لفظ

بِسُم اللّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى ونُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ امابعد

ملکِ تَن کَ شاہی تم کورضا مُسَلَّم جسست آگے ہوسکے بھادیے ہیں

عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت امام احمد رضا خان علیہ حمۃ الرحمٰن کا نام

چاروا نگ عالم میں مشہور ہوا، آپ کی تحقیق اور آپ کے کلام کا شہرہ بھی ہر طرف سنائی دیتا

ہے، آپ کا منظوم کلام مُسٰئِم مما لک میں بڑے نے دوق وشوق سے پڑھا اور سنا جا تا ہے۔ کلام

رضا کی شرح ''شرح حدائق بخشش ۲۵ جلدین' میرے حضور قبلہ والدِ گرامی مفسر اعظم
یاکتان، فیضِ ملت، شخ القرآن والحدیث، خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحافظ مفتی

" محدثيض احداُوليئ" رضوى محدث بهاوليورى مَوْرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ فِي فرماكي ونيا بمركالل

محبت نے اسے سراہا۔

پاکتان کے مختلف اشاعتی اداروں نے اس کی جلدیں شائع کیں ،عاشقانِ رضانے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا پاک وہند کے علاوہ پورپ امریکہ تک کے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا جیسا کہ حضرت علامہ مولا تا محمد محن ملّی قادری خطیب و امام مبحد عائشہ شکا گو (امریکہ) نے اپنی تحریر میں لکھا! میں ذاتی طور پرفیضِ ملت کی کتابوں اور بالخصوص ''شرح حدائق بخشن' سے کئی سالوں سے استفادہ کر رہا تھا لیکن اس کی چندہی جلدیں میرے پاس موجود تھیں ، اکثر میلا دکی مجالس میں اعلی حضرت عظیم البرکت کے نعتیہ کلام کی تشریح کا موجود تھیں ، اکثر میلا دکی مجالس میں اعلی حضرت عظیم البرکت کے نعتیہ کلام کی تشریح کا موجود تھیں ، اکثر میلا دکی مجالس میں اعلی حضرت عظیم البرکت کے نعتیہ کلام کی تشریح کا موجود تایا تو فیضِ ملت کی کتاب ہے ہی درس و بیان کی سعادت حاصل ہوتی ۔ (ملخصاً) من رورت اس امر کی تھی اس عظیم شرح کواس کے شایانِ شان تخرین کے ساتھ شائع کیا

مدیند منورہ میں ہمارے داجہ بھائی نے بھی (۱۵ تا ۲۵ مجلدات) غیر مطبوعہ کاام کی شرح کوشائع کرنے کی حامی بھری اس پر بھی فقیر کام کررہا ہے۔ لاہور کے اشاعتی اداروں نے برادرطریقت محترم شخ محیر مردادیی (گوجرنوالہ) کے ذریعے اسے طبع کرانے کا کہا اُدھر برم فیضان اویسیہ (انٹریشنل) باب المدینہ (کراچی) کے احباب اس کوشش میں گے رہے کہ اسے ہم شائع کریں چنانچہ انہوں نے مکمل چودہ جلدیں کمپوز کرالیس عزیر محترم محیر نعمان اولیدی ناظم اعلی برم فیضان اولید نے بیم شردہ جان فزاء سایا کہ پہلی جلدی تخری کے دیکھی ہوچی ہے اوراس کی اشاعت کے لیے حضرت علامہ مولا نامس مگی قادری زیر بحدہ کے ذریعے شکا گو (امریکہ ) کے احباب نے تعاون فرمایا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور فیض طب نور اللہ مَرُ فَدَہ کے علمی وروحانی فیضان سے ناشرین اور قاریکین کرام کوفیضیا ب فرمائے اور اہلِسدت کے مختر حضرات کوالیے اشاعتی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تو فیق عطاء اور اہلِسدت کے مختر حضرات کوالیے اشاعتی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

آمین بجاہ حبیه سیدالانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وعلیٰ آله واصحابه اجمعین نونے \_رضویات کے حوالہ سے حضور فیضِ ملت مفسر اعظم پاکتان علیدالرحمة کی خدمات پر فقیر کامقاله آخری صفحات پر ملاحظه فرمائیں -

مدینے کا بھکاری (لفقیر (لفاری) مصرف امنی (جمد (فریعی رضوی) خادم دارالتصنیف جامعہ اویسیہ رضویہ تکھم الدین سیرانی روڈ بہاو لپور پنجاب یا کستان

المحرم الحرام ١٥٠٥ اه، 16 نوم 2013 عشب الوار

پاسبانِ مسلکِ اعلی حفرت، قاطعِ صلحِ کلّیت حفرت علامه مولا نامسعود نوری دات برکانهم العالیه (ج پور، انڈیا)
بِسُم اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ ع

اولیاء اللہ کی تعارف کے عماج نہیں۔ ماضی قریب میں حفرت علامہ مولا نامفتی فیض احمد صاحب رضوی اُولی رحمة الله تعالی علی و کا نام نامی آپ کی تخدمت وین اور مسلک اعلی حفرت رضی الله تعالی عدد کے سچ نقیب کی حیثیت سے خوب ہی جانا پہچانا ہوا ہے۔ ناجا مز وحرام طریقوں اور نمائش انداز تبلیغ کے سہارے آج کل لوگ زمانے کی قیادت کا خواب و کھتے ہیں لیکن قدر گوہر نایا جا اللہ نے ایس بنائی کہ مندر کی گہری تہوں میں سے کھوا ہیں کو تارف نہیں کرایا جاتا کہ سے مقدر داں اس کو تلاش کرے نکال لاتے ہیں۔ گوہر کے لئے تعارف نہیں کرایا جاتا کہ سے

آپ کی ملمی فقہی بصیرت کی چیک دمک کی چھاپ آپ کی کتب سے چھپائی نہیں جاستی۔ ہر
سلگتے ہوئے موضوع اور وقت کی اہم ضرورت کے مطابق حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمة
نے کتب ورسائل تصنیف فرمائے۔ گراہی ، بد فہ ہی نے سلح کلیت کالبادہ اوڑھ کرمسلمانوں
کاایمان لوشا چاہالیکن حضرت علیہ الرحمہ نے ان تمام طوفا نوں کا اپنے قلم فیض رقم سے
خاطرخواہ مقابلہ فرمایا۔ آپ سے متعلق ویب سائٹ'' فیض احمہ اُولیی ڈاٹ کام'' پرحضرت
کی کتب کا بہترین تعارف بلکہ بہت کی کتب وہاں موجود بھی ہیں جن کی تعداد جرت میں
ڈالنے والی ہیں۔ فضول بحث ومباحثہ کے شوقین ان کتب کو پڑھیں تو انشاء اللہ ہمایت کا
خزانہ یا کینگے۔

الحقائق في الحدائق

اللہ کریم کرے کہ حضرت کے تلامٰہ و مُحوسلین سلین و تجنین حضرات حضرت علیہ الرحمۃ کے تصلب فی الدین و مسلک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ ہے آپ کی تجی محبت کو مضحل راہ بنا کر آپ کے مشن کوالیے ہی جاری رکھیں جینے حضرت مفتی صاحب اپنی زندگی میں چا ہے تھے۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اپنی پہچان بنانے کے لئے زوروشور سے لیتے ہیں لیکن و میرے و میرے اپنی اصلیت پر آجاتے ہیں۔ حضرت مفتی فیض احمد صاحب اُولی علیہ الرحمۃ کی تصانیف و تقاریرہ آپ کی جلالت علمی کا انداز و تو ہوتا ہی ہے و جین آپ کی طبیعت میں سادگی اور ظومِ نیت اور و بین متین کی خدمت کے لئے آپ کی تجی میں سادگی اور ظومِ نیت اور و بین متین کی خدمت کے لئے آپ کی تجی تو بین آپ کی طبیعت میں سادگی اور ظومِ نیت اور و بین متین کی خدمت کے لئے آپ کی تجی فرما ہے اللہ اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ مین فرما نے اور ہماری مغفرت فرمائے بیار ہے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ مین سبک بارگا ہ رضوی

ج بور، راجستھان۔ ہند 10-09-2013ھ10-09-10

﴿ حضرت على ممولانا محمر شاہد رضا القادرى ﴾ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

اعلی حضرت، امام المستنت، محد و دین وملت، بروان هم برایت، شخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا فکرس برای و کمسلمین امام احمد رضا فکرس برای کی ذات ستوده صفات عالم اسلام کے لئے نعمت غیر مترقبہ ہے۔

آ کی ذات صرف عشق مصطفیٰ میں فنا فی الرسول ہی نہیں تھی بلکہ آپ نے عشق رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم کی اس طور پر آبیاری فرمائی ہے کہ آنے والی سلیس بھی عشق نبوی صلی الله علیه و آله و سلم اور محبت والفتِ مصطفیٰ صلی الله علیه و آله و سلم سے سرشار موقی رہیں گی۔

اردونعتیہ شاعری میں اعلیٰ حفرت رصی اللہ تعالی عن ، کودرجہ امامت حاصل ہے۔ نیزعربی اور فاری شاعری میں بھی آپ یکا نئر روزگار نظر آتے ہیں، اس لئے ان کے کلام کے فنی کمالات اوراد بی وشعری گلکا ریوں کا احاطہ کرلینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حفرت ، محدثِ اعظم ہند حفرت علامہ سیّداحمہ کچھو چھوی علیہ المرحمة اپنے خطبہ صدارت میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے زبان وقلم کواللہ تعالی نے اپنی حفظ وامان میں لے لیا ہے اس لئے ان سے خطانا ممکن ہے۔

بے کلام کی خوبی ہے ہے کہ وہاں پاسِ شریعت بھی ہے ، کیاظ ادب بھی ہے ، عظمتِ رسالت و نبوت کے آبشار بھی ہیں ، قرآن و حدیث سے مز ین موتیوں کی طرح پروئے ہوئے باسلیقہ اشعار بھی ہیں اور ایک ایک شعرائے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بحر ذ خار بھی ہوئے باسلیقہ اتو ہے کہ

# يوں تو د نيا ميں ہزاروں ہيں ثناخوانِ نبی ليکن ان ميں ثانی احمد رضا کو ئی نہيں

اعلی حضرت قدّیس بر گوالعوریز اور آپ کے معاصرین کے کلام میں جونمایاں فرق ہے وہ سی عشق رسول ہے جس نے آپ کوان سب سے منفر داور ممتاز کر دیا۔ آپ کے ہر شعر میں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور انیت نظر آتی ہے، اور یہی آپ کا چراغ عشق مصطفیٰ ہے جس کی روشیٰ میں آپ ان تمام مشکل ترین منزلوں کو آسانی سے طے کرتے چلے گئے، جہاں بوے برے بوے علی شعراء اور فسحاء کے قدم ڈگر گانے گئے اور پھے تو مقور کھاتے دیکھے گئے اور پھوتو مھوکر کھاتے دیکھے گئے اور کھوتو مھوکر کھاتے دیکھے گئے اور کشوں کو آپ نے گرنے سے بچالیا۔

مشہورشاعر جناب اطہر ہاپوری نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک نعت ارسال کی جس کا مطلع اس طرح تھا

کب ہیں درخت حفرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ کیا کے سامنے

اعلی حفزت قدّین برا و العزیز نے برہم ہوکر فرمایا کہ مصرعہ ٹانی منصب رسالت سے فروع ترہے، حبیب خدامحبوب کردگار صلی الله علیه و آله وسلم کولیل سے اور گنبدخضرا کو خیمہ کیلل

تشبيد يناسخت بادني إورآب فلم برداشة اصلاح فرمائي

کب ہے درخت حفزت والا کے سامنے قدی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے

اعلیٰ حضرت کے خیل کی پرواز اتنی او نجی ہوتی ہے کہ کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا آپ کا دبستانِ عشق ومجت حدا کی بخشش خصرف عشق محبوب صلبی اللّه علیہ والله وسلم کی ایک خوبصورت شعری تصویر ہے بلکہ توصیف مصطفی صلبی اللّه علیه والله وسلم کاوہ چڑھتا سورج

ہے، جسکی کرنیں عرب وعجم کومتو رکر رہی ہیں آپ کے دیوانِ نعت سے عشق وعرفان کی وہ شعا ئیں چھوٹ رہی ہیں کہ آنکھوں کے راستے دل میں اتر کر کا نئات حیات کوتا بندہ ومتو رکر رہی ہیں حضرت اشرف میاں بر کاتی اسی حقیقت کا بر ملاا ظہا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مینارِقصرِ رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاؤ کی رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو بلا شبہ اعلیٰ حضرت کی محبت اور آپ سے والہا نہ لگاؤ جس دل میں رہا وہ دل بھی فیضان اعلیٰ بلا شبہ اعلیٰ حضرت کی محبت اور آپ سے والہا نہ لگاؤ جس دل میں رہا وہ دل بھی فیضان اعلیٰ بلا شبہ اعلیٰ حضرت کی محبت اور آپ سے والہا نہ لگاؤ جس دل میں رہا وہ دل بھی فیضان اعلیٰ بی مصافدہ

بعب می روس با مسلو الله علیه واله و سد کامدیند بن گیااور بحر رضا کی علمی موجول حضرت سے عشق مصطفی سلی الله علیه واله و سد کامدیند بن گیااور بحر رضا کی علمی موجول سے ذبن وفکر کی بالیدگی ایسی ہوگئی کہ ایکے ذریعہ ناجانے کتے کثیف ول صاف وشفاف موتے نظرات کے۔

ملغ اسلام، صاحب تصانیف کثیره، مفتر قرآن، فیضِ ملت، ناشر مسلک اعلی حفرت، حفرت علامه الثاه مفتی فیض احمداویی علیه و حمة القوی مسلک رضا کوه سپوت بین جنهول نے عقیدهٔ ، محسجا ، عملا ، قولا ، فعلا ، تحریرا ، تصدیفا ، تقریرا ، برطرح سے فکر رضا کا شوت پیش کیا ہے

آپ کی پوری زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف سے تعبیر ہے زمین کے او پر رہ کر

آپ نے صرف کام ہی کام کیا ہے اس لئے یہ یقین سے کہوں گا کہ اب زمین کے نیجے آرام

ہی آرام ہے ۔ حضرت فیضِ ملت نے اپنی زندگی کے منٹ منٹ کو کام میں لیا اور ضائع

ہونے سے بچایا جبی تو آج سینکڑوں کی تعداد میں آپئی تصنیف وشروحات و نیا میں پھیلی

ہوئی نظر آتی ہیں ۔ حضرت علامدا ساعیل حقی کی تغییر روح البیان جس کاعربی سے آپ نے

اردوزبان میں شاندار ترجمہ فرمایا الحمد للدرب العلمین جو برابر میرے مطالعہ میں ہے کہنے کو

تو یہ ترجمہ ہے مگر میرے اپنے مطالعہ کے اعتبار سے یہ معین النفیر ہے، جگہ جگہ اضافہ اولی

اوراییااضافہ کو گراگر آپ نے حاشیہ بیل نمبرلگا کراضافہ او کی نہ کھا ہوتا تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بیاضافہ اولی ہے بلکہ اسے بھی حفرت حقی کا ہی کلام سمجھا جا تا اور بہت سے مقام پر آپ نے تفصیل کے ساتھ کئی کئی صفحات پر مشمل بڑے خوبصورت انداز بیل مفید اور معلوماتی عنوانات کا اضافہ فر مایا ہے خصوصاً عقا کد کی جہاں بات آگئ وہاں پر آپ نے بڑی فیم عنوانات کا اضافہ فر مایا ہے خصوصاً عقا کد کی جہاں بات آگئ وہاں پر آپ نے بڑی فیم عنوانات کا اضافہ فر مایا ہے وہیں آپ نے بد فد ہوں کا بہترین انداز بیل آپ نے مفید اور علمی گفتگو کا اضافہ فر مایا ہے وہیں آپ نے بد فد ہوں کا بہترین انداز بیل رداور وہا بیوں ویو بندیوں اور رافضوں کا شاند ارتعا قب بھی فر مایا ہے ۔ حضرت شخ القرآن کے روز ور بین اس نے ہرتشر کی اضافہ کے بعد رہ بھی رقم فرما دیا کہ تفصیل جانے کے لئے میری فلاں کتاب کی طرف رجوع کیا جائے ۔ تفیر روح البیان کے ترجمہ کے مطالعہ سے یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ نے بہت سار ہے شروری موضوعات جن پر قلم اٹھا تا وقت کی ضرورت کو بھی پورا فرمایا وقت کی ضرورت کو بھی بھی اور قرم کو زیور علم سے آراست بھی فرمایا ۔

اعلی حضرت قرّس برئ ہ کے کلام منیر کی تشری وہی کرسکتا ہے جو غیر معمولی علم وفن کا حامل ہو کیونکہ کلام رضاا یک سمند یعلم ومعرفت ہے جس میں عشق وعرفان کے موتی بجرے پڑے ہیں گرانہیں وہی غوّ اص نکال سکتا ہے جس کے اندر بصیرت رضا کی روشنی جگمگاتی نظر آتی ہو اور جو فکر رضا ہے ہم آ ہنگ ہو۔اگر ہم الحقائق فی الحدائق کا مطالعہ کریں جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے تو واقعتا اس شرح کلام رضا میں وہ آ بجینے نظر آتے ہیں جو بڑے ہی مایلے سے حضرت اُولی علی حسالیاں ہیں تقریب اور خاص کی جملکیاں میں تقریب اور بیس کی جملکیاں میں تقریب کی جلکیاں بیس تقریب از بچیس) جلدوں پر مشمل کلام رضا کی بیشرح واقعتا حقائق فی الحدائق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعا ر میں قرآن عظیم کی جن آتیوں اور حداث

رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى جن احاديث مبارك كى ترجمانى فرمائى محضرت اُولی علیه الرحمه نے ان آیتوں اورا حادیث پرسیرِ حاصل گفتگوفر مائی ہے اور صرف اتناہی نہیں ۔اس موضوع پراور بھی بہت ساری حدیثوں کوآپ نے اپنی شرح میں اکھٹا فرمادیا جو ائمہ کرام اورخطباءِ عظام کے لئے ایک عظیم ذخیرہ ہیں اورائمہ کرام کے مہینوں مجا کام کوحفرت اولی نے آسان فرمادیا ہے۔ یول تو کلام رضا کی شرح کے بہت سے رُخ ہیں جن پرایک ہی شرح کے اندر کام کرنا آسان نہیں مختلف علمائے کرام نے الگ الگ رخ ے کلام رضا کی تشریح فرمائی ہے۔ حضرت اولی علیه الرحمه فے شرح کا زُخ بیا فتیار فرمایا کہ الگ الگ الفاظ کےمعانی پہلے بیان فرمائے ، پھرشعر کا اصل مفہوم بیان فرمایا اور پھراس كشعرى تشريح برايناقلم المحاياتورخ صف والابر حتار بااورعشق مصطفى صلى الله عليه واله ونسلم كروريا مين غوطداكا تارما- يول بى اعلى حفرت رضى الله تعالى عنه كروه كلام جواولياء کرام کے مناقب میں آپ نے لکھے حضرت فیفن ملت نے اس کلام کی الی تشریح فرمائی ہے کہ جس ولی کی شان میں اعلیٰ حضرت نے منقبت ککھی حضرت فیضِ ملت نے ان بزرگ کی پوری سوائح حیات ان کی کرامات کو پورے طور پراجا گرفر مادیا۔الغرض حدالق بخشش کی یہ شرح علاء، طلباءاورعوام اہلسنت ہرایک کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہت ہی كارآ مداورمفيد إورائ علم مين اضافه كاليك بهت بزاذر بعدب ضرورت اس بات کی تھی کہ خوبصورت کلام اور اسکی بہترین تشریح کوخوبصورت اور نمایاں

ضرورت اس بات کی تھی کہ خوبصورت کلام اور اسکی بہترین تشری کوخوبصورت اور نمایاں انداز میں شائع کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔الحصد لله رب العلمین خوبصورت اور فیمتی چیز وں کے قدر دانوں کی تعداد آج بھی کم نہیں ہے انہیں قدر دانوں میں سے ایک نام ''برم فیضانِ اُورسیہ'' ہے جنہوں نے اس بات کاعزم مصم کرلیا ہے کہ شرح حدائق بخشش کو ایک منفر داور خوبصورت انداز میں چھاپ کرقوم تک پہنچانا ہے اور جب ایک مومن کی نیت

#### الحقائق في الحدائق

مضبوط ہوتی ہے تو اللہ ربّ العزّت کی تا ئیداور اسکی رحمت اسے بہت بڑا سہارا دیتی ہے۔
بزم فیضان اور سے کی مضبوط اور پختہ نیک نیتی ہی کا میٹمرہ ہے کہ شرح حدائق بخشش ، الحقائق
فی الحدائق کی صورت میں آ کے ہاتھوں میں ہے اللہ رب العزت اپنی میں اللہ تالیہ علیہ و آلہ وسلم کے صدقے میں اپنی ہارگا و کرم میں اسے قبول فرمائے اور عوام اہلسنت کواس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطافر مائے۔
فرمائے اور عوام اہلسنت کواس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطافر مائے۔

آمین بجاه سیدالانبیاء والمرسلین وعلی آله و صحبه اجمعین کی از غلامان تاج الشریعد الفقیر محمد شامدرضامصاحی عفر له

خطیب دامام (لمبی تی جامع مسجد ملاوی (افریقه) ۲۷رجب المرجب ۱۳۳۵ هر بمطابق ۲۹مئی ۴۰۱۳

﴿ حضرت علا مد مفى جا وحيد تا ورى ﴾ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ محر ماراكين! برم فضانِ أوبيه پاكتان ( رُسِت ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

آپ نے امام اہلسنت، مجد ودین وملت، پروانہ شمع رسالت، قاطع بدعت، فاتح نجدیت و رافضیت، سیدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان حفی قاوری رحمه الله معانی علیه کے مجموعه فعت محدائق بخشش، پرفیض ملت، پیر طریقت، مُفتر اعظم پاکتان حضرت علا مهمولا نامفتی محمد فیض احمداُوری رضوی محدث بہاولپوری رحمه الله نعالی علیه کی تحریر کرده شرح "الحقائق فی الحدائق، پر مجھ بنده نا چیز کواپئی کم علمی و کم عمری کے باوجود تقریط کیسے کا تحم فر مایا جومیر بے باعث سعادت ہے۔

سیدی اعلی حضرت، امام المستدام م الکلام میں قرآن کی تقییر بیان کی یا پھر کسی صدیث کی شرح آپ دھند اللہ تعالی علیه نے اپنے کلام میں قرآن کی تقییر بیان کی یا پھر کسی صدیث کی شرح کلام اعلی حضرت کے معنی ومفہوم کو سمجھنا ہر خض کے بس کی بات نہیں گراس کے باوجود جب کلام اعلی حضرت پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اپنے تو اپنے غیر بھی جھو منے پر مجبور ہوجاتے بیل کی مضرت پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اپنے تو اپنے غیر بھی جھو منے پر مجبور ہوجاتے بیل کی مضرورت اس امر کی تھی کہ اعلی حضرت کے کلام کو کم پڑھے عام آ دی کی سمجھ میں بھی لایا جائے جو کی فیض ملت محد شربہا و لپوری رحمہ اللہ تعالی علیه نے "الحقائق فی الحدائی" کھے کر یوری کردی۔

الله تعالى الميخ حبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كصدقے مفتى صاحب كرار پر كروڑوں رحمتوں كانزول فرمائے۔ آمين الحقائق في الحدائق

آپ کی بزم اویسیہ پاکتان (ٹرسٹ) کے لیے بھی دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بزم کوتا قیامت سلامت رکھے اور ای جوش وجذبہ کی ساتھ مفتی صاحب اور دیگر علماءِ اہلسنّت کی کتب پر کام کرتے رہیں۔ آمین

دعاءِ استقامت وشهادت کاطالب مجادحیدرقادری ایدیشرماهنامه نی ترجمان کراچی 03457922641

### ﴿جماعت رضاني مصطفى شكاكو﴾

جماعت رضائے مصطفیٰ شکا گوکا قیام ای سال ماہ رہے النور کے بعد میلا دکی مجالس میں ہوا۔ میں ذاتی طور پرفیضِ ملت کی کتابوں اور بالحضوص''شرح حدائق بخشش'' ہے گئی سالوں سے استفادہ کر رہا تھا لیکن اس کی چندہی جلدیں میرے پاس موجود تھیں ، اکثر میلا دک مجالس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نعتیہ کلام کی تشریح کا موقع ملتا تو فیضِ ملت کی کتاب سے ہی درس و بیان کی سعادت حاصل ہوتی۔ ایک دن ما ہنامہ فیضِ عالم میں بین جر پر سی کرا ہے کی شرح کی اتن جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں اور اتن جلدیں باقی ہیں۔ دل میں فیضِ رضا نے انگر ائی کی اور مجلسِ میلا د ہی میں لوگوں کو اس کی اشاعت کی طرف ترغیب ولائی۔ المحمد لللہ چند ساعتوں میں انجھی خاصی رقم جمع ہوگئ۔

چنداحباب نے ول کھول کراس کا رِخیر میں حصہ لیا۔ باتی مسجدِ عائشہ اور مدینہ مسجد کے مصلیوں نے اور خاص کر مجراتی بھائیوں نے جواعلی حضرت کے دیوانے ہیں اُنہوں نے برھ چڑھ کر حصہ لیا۔

الله كريم ان تمام چنده دين والول كوايخ كرم خاص سے نواز \_\_اوران كےمرحومين كى مفرح فرمائے (آمين)

پھراس سلسلے میں شکا گوئے غلامانِ رضا کوئمبر بنا کر جماعت رضائے مصطفے شکا گو برائے اشاعتِ کتب کی بنیا در کھی تا کہ وہ علاء اور مشائخ جواعلی حضرت کے مشن پر کام کرتے ہیں انگی تصانیف کو بھی منظرِ عام پر لاسکیس ، اللہ تعالی قبول فرمائے۔

خادم غوث وخواجہ ورضا
حضرت مولا نامحن ملکی قاور ی
خطیب وامام محد عائشہ شکا گو (امریکہ ) ۲۰۱۳/۱۳/۹

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

#### تعارف

## اعلىٰ حضرت فاضل بريلوى تُدِسَ سِرُهُ

جس بحرُ العلوم وكنزُ الفنون كے متعلق فقير كچه لكھنا چاہتا ہے پہلے ان كى زندگى مبارك كا اجمالى خاكرسا منے ركھنے كه اس شخصيت كے لحات زندگى كيے ہيں اوران قد وى لمحات كواس قدسى صفات نے سرور كا ئنات آقائے مخلوقات صلى الله عليه و آله و سلم كو ين متين كى خدمات ميں كس طرح صرف فرمايا ہے۔

#### حيات رضا كا إجمالي خاكه

| 1       |            | des estates I am as en 3 ain charm                   |
|---------|------------|------------------------------------------------------|
| س عيسوي | ال الجرى   | WAS THE YEAR                                         |
| ۱۸۵۲ ون | ١٥٤٥ اشوال | ولادت بإسعادت                                        |
| +1414   | PITZY      | ختم كلام پاك                                         |
| ٦٢٨١٩   | ۵۱۲۷۸      | يهلا وعظ                                             |
| ۳۲۸۱۹   | @17A+      | يبلي تصنيف                                           |
| SYNIA   | ٦١٢٨٢      | وصال جدّ امجد مولا نارضاعلى خاك رحسة الله تعالى عليه |
| P1/19   | PATIO      | تحصيل علم سے فراغت                                   |
| PYAIS   | PAYIO      | مندافآء پرجلوه افروزی                                |
| ۱۸۲۳    | ا179ه      | شادی مبارک                                           |
| ۹۱۸۷۳   | ורפר       | ولادت خلف الله عليه                                  |
| ب ۱۸۷۷  | pirar      | بيعت مبازكه                                          |

| ١٨٧٢   | ۵۱۲۹۵         | بهلاج وحاضري مدين طيب                                 |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۸۷۸   | ۳۱۲۹۲         | مكدومد بيندمين علم وفضل كي دهوم                       |
| 1۸۷۹   | ے۱۲۹          | وصال والدماجد مولانا تقعلى خان رحمة الله تعالى عليه   |
|        |               | (ولادت٢٦٦١ه)                                          |
| و١٨٧٩  | ع129          | هيعتيت اورتفصلتيت كي يخ كني از ١٢٩٧ه                  |
| ١٨٨٣   | ۵۱۳۰۱         | مقام مجدديت پرجلوه افروزي آفاب مجدديت كاطلوع          |
| ۱۸۸۸ء  | ۲۱۳۱۱         | ندويوں كا تاریخی رو، مكه مدينه كے علما كي تقديق       |
| و١٨٨٩  | عا۳ا <i>ط</i> | منكرختم نبوت كي تكفير رتصنيفي كارنامه                 |
| ۱۹۰۱ء  | ۱۳۱۸          | نجد يول كےخلاف متحدہ محاذ                             |
| ۶۱۹۰۲  | ۵۱۳۲۰         | توبين رسالت پرامورو بابيد كى تكفير                    |
| ۵+۹۹   | ۵۱۳۲۳         | دومراج وحاضري مدينة طيب                               |
| ۸+۱۹   | ודדיום        | علمائے عرب وعجم كاآپ كى مجدديت مراتفاق                |
| ۱۹۱۰   | ۵۱۳۲۸         | ہندوسلم اتحاد کے نام پرغیر اسلای طریقہ کار کی شدید    |
|        |               | مخالفت                                                |
| ١٩١١ و | ۵۱۳۲۹         | بندوستان اورافریقه مین آپ اورآپ کے خلفاء کا دوقوی     |
|        |               | نظرىيكا پېلانعره                                      |
| ١٩١١ - | ١٣٢٩          | اشرف على كا آخرى دعوت مناظره عفرار                    |
| 1911ء  | 91779         | خلافت مميثي كى مندونواز پاليسى كےخلاف انتباه          |
| -194   | ۳۲۳۱۵         | مندوستاني ائمدو بابيدي تكفير برعلائع عرب وعجم كااتفاق |
| ۱۹۰۸   | DIFTY         | وصال براد راوسطمولا ناحس رضاخان بريلوي                |
|        |               | رحمة الله تعالى عليه                                  |

| 0 00 | ئق | الحدا | في | الحقائق |
|------|----|-------|----|---------|
|------|----|-------|----|---------|

| 1971 | ۵۲۵فر ۱۳۳۰ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وصال شريف آفتاب مجدديت كاغروب                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      | De la contraction de la contra | (إِنَّالِلَٰهِ وَإِنَّاآلِكُيهِ رَاجِعُوْنَ) |

ان لهجاتِ مبارکہ ہے بچپن اور تحصیلِ علوم اور سفر وحضر کے لواز ہات وحوائج ضرور بیروز مرہ اور تدریس ودیگر ضروری اوقات کو منہا کر کے بقایا اوقات کو آپ کی تصنیفات کے اوراق کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو منصف مزاج انسان کہنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ اس انسانی شکل میں نورِ حقانی جلوہ گرتھا فقیر آپ کی ہزاروں تصانیف جواکثر و بیشتر ہزاروں صفحات پر شمل ہیں، ان کا نقشہ تو نہیں پیش کرسکتا البتہ ہے نمونہ ضرور چند حواثی کی نشاند ہی کرتا ہے اس سے باقی تصانیف مبارکہ کا اندازہ لگانا آسان ہوجائے گا۔

فن تفسير ير نقشه حواشي بزبان عربي

| حاشيه عِنَايَتُ الْقَاضِي | 4 | حاشيه تفسيرِ بَيُضَاوِي شريف          | 1 |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|
| تَفُسِيُرِ خَازِنُ        | 5 | حاشيه مَعَالِمُ التَّنْزِيُل          | 2 |
| حاشيه دُرِّالُمَنْثُور    | 6 | حاشيه إِتُقَان فِي عُلُومِ الْقُرُآنُ | 3 |

اعلی حفزت تُدِّس بِرُ ہُ کے شَبَحَرٌ فِی التَّفُسِیُو (1) کی تفصیل فقیر نے اجمالاً کھی تھی وہ ترجمانِ اہلِ سنت کراچی ہیں شائع ہوئی۔ آپ نے اگر چہ ستقل کوئی تفیر نہیں کھی، لیکن آپ کی تصانیف مبارکہ سے مواد جمع کیا جائے تو ایک ضخیم تفیر تیار ہو سکتی ہے۔ فقیر نے چند تصانیف سے دِند آیات کو مُر شب کر کے تفسیرِ احمد رضا کے نام سے موسوم کیا ہے اگر کسی صاحب ثروت نے اشاعت کا ذمہ اُٹھایا تو اہلِ علم بہرہ ورہوکر یقیناً بے ساختہ کہ اُٹھیں گے کہ آج اگرامام فخر الدین رازی و سندان است میں است نے دندہ ہوتے تورضوی کیا تھی اورضوی

<sup>(1)</sup> علم تغییر کا درخت ہونا۔مطلب یہ کہ آپ علم تغییر میں انتہائی ماہر تھے۔

قلم کوچوم لیتے۔کاش اس بحر قافائر کے بذکورہ بالاحواثی آج مطبوعہ ہوتے تو مخالفین اعلیٰ حضرت نسس سرہ کی حدیث دانی کے متعلق لب کشائی نہ کرتے۔ان بے چاروں کورضوی کشکول سے بخبری نے خلط بیان پر مجبور کیا اگر خدکورہ بالاحواقی کتاب دیکھ لیتے تو جیسے وہ اعلیٰ حضرت نیس سرہ کے فتاوی رضو یہ جلداول کے مطالعہ سے متاثر ہوکر آپ کو ابوحنیفہ ٹانی کہنے پر مجبور ہو گئے تو آپ کے تبکشر فی المتحدیث (1) کود کھی کر ٹانی ام بخاری کہنا پڑتا کہنے پر مجبور ہو گئے تو آپ کے تبکشر فی المتحدیث ایک مقالہ کھا جس کے فقیر نے 'امام احساد رضا اور علم الحدیث 'ایک مقالہ کھا جس کے مرکزی برم رضا لا ہور نے کی ایڈیش مقت شائع کئے ہیں۔ ہاں وہ صرف مقالہ کھا اگر فقیر کو حالات اجازت دیتے تو مستقل تصنیف پیش کرتا جس سے معلوم ہوتا کہ فاضل ہر یلوی قدس مالات اجازت دیتے تو مستقل تصنیف پیش کرتا جس سے معلوم ہوتا کہ فاضل ہر یلوی قدس میں بلندیا یہ کے حدیث دان تھے

ملم مديث برادلي مضرت دليه الرحمه كي عربي هواشي

| المراجعة معرفين مدوا المدي                |    |                                               | 1 |
|-------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|---|
| حاشيه اَلتَّرُغِيُبُ وَالتَّرُهِيُبُ عربي | 10 | حاشيه صَحِيْحُ الْبُخَارِيُ شريف عربي         |   |
| حاشيه كَنْزُ الْعُمَّالُ عربي             | 11 | حاشيه صَحِيُح مُسُلِمُ شريف عربي              | 2 |
| حاشيه ألاسماء والصِّفَاتُ عربي            | 12 | حاشيه تِرُمِذِيُ شريق عربي                    | 3 |
| حاشيه القولُ البُدِيعُ عربي               | 13 | حاشيه نَسَاتِي شريف عربي                      | 4 |
| حاشيه نَيْلُ الْاَوْطَارُ عربي            | 14 | حاشيه اِبُنِ مَاجَهُ شَرِيْقُ عربي            | 5 |
| حاشيه المَقَاصِدُ الْحَسَنَهُ             | 15 | حاشيه مُسندِ إمَامِ أعْظُمُ عربي              | 6 |
| اللآلي المصنوعة عربي                      | 16 | حاشيه مُسندِ إمّام أحُمَدُ بِنُ حَنْبَلُ عربى | 7 |
| حاشيه مَوُضُوعُاتِ كَبِيْرُ عربي          | 17 | كتابُ الحِجَج عربي                            | 8 |
| حاشيه سُننِ دَارُمِي شريف عربي            | 18 | حاشید کتابُ الْآثَارِ عربی                    | 9 |

<sup>(1)</sup> علم حدیث کاسمندر ہونا \_مقصدیہ کہ وسیج علم حدیث رکھتے تھے۔

| لحدائق | فيا | الحقائق |
|--------|-----|---------|
|        |     |         |

| حاشيه نَصُبُ الرَّايَةُ عربي                       | 22 | حاشیه عربی                                         | 19 |
|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| حاشيه ٱلْخَصَائِصُ الْكُبُري عربي                  | 23 | حاشيه طُحَاوِيُ شريف عربي                          | 20 |
| حاشيه جَمْعُ الْوَسائل فِي شَرْحِ الشَّمَائِل عربي | 24 | حاشيه اَلتَّعَقُّبَاتُ عَلَى الْمَوُضُو عَاتُ عربي | 21 |

### كتنب اسهاء الرجال بر مواشى

| حاشيه خلاصه تَهُذِيبُ الْكَمَالُ عربي                  | 2 | حاشيه تَقُرِيُبُ عربي              | 1 |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| حاشيه تَهُادِيْبُ التَّهُادِيْبُ عربي                  | 4 | حاشيه تَذُكِرَةُ الْحُفَّاظُ عربي  | 3 |
| حاشيه أَلْإصَابَهُ فِي مَعُرِفَةِ الصَّحَابَهُ<br>عربي | 6 | حاشيه فَتُحُ الْمُذِيثُ            | 5 |
| حاشيه مَجْمَعُ بِحَارِ الْأَنْوَ ارُ عربي              | 8 | حاشيه مِيْزَانُ ٱلْإعْتِدَالُ عربي | 7 |

#### شروح حدیث پر حواشی

| حاشيه فَتُحُ الْبَارِيُ شَرَحُ صَحِيْحِ       | 2 | حاشيه عُمُدَةُ الْقَادِيُ شَرَحُ صَحِيْحِ | 1 |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|
| الْبُخَارِيُ عربي                             |   | الْبُخَارِيُ عربي                         |   |
| حاشية اَلتُيسِيرُ بِشَرْحِ جَامِعِ الصَّغِيرُ | 4 | حاشيه فَيُضُ الْقَدِيْرُ شَرَحُ جَامِعِ   | 3 |
| عربی                                          |   | الصَّغِيرُ عربي                           |   |
| حاشيه مِرُقَاةُ الْمَفَاتِيْحُ عربي           | 6 | حاشيه إرشاد الساري عربي                   | 5 |
|                                               |   | حاشيه أشِعَّةُ اللَّمُعَاتُ عربي          | 7 |

### نقه و اصول فقه پر حواشی

| حاشيه ألاسُعَاف فِي أَحُكَّامِ الْآوُقَافَ                       | 2 | حاشيه فَوَاتِحُ الرُّحُمُوثُ بشرح                            | 1 |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|
| عربی                                                             |   | مسلم الثبوت عربي                                             |   |
| حاشيه شِفَاءُ السِّقَامُ فِي زِيَارَةِ<br>خَيْرِ الْإَنَامُ عربي | 4 | حاشيه شَرْحُ الْاَشْبَاهِ وَالنَّطَائِرُ<br>لِلْحَمَوىُ عربي | 3 |
| حاشيه كِتَابُ الخِرَاجُ عربى                                     | 6 | حاشيه إِتِّحَاثُ الْأَبْصَارُ عربي                           | 5 |

|      | 144    |       |
|------|--------|-------|
| بخشش | حدانة, | - 7 m |
| 0    | -      | C     |

|                                             | Ten 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm |                                                   |    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| حاشيه هِدَايَةُ أَخِيْرَيْنُ عوبي           | 8                                 | المارية روران السويعة الحبوى غوبي                 | 7  |
| حاشيه مُعِينُ الْحُكَّامُ عَلَى الْقَضَايَا | 10                                | حاشيه كَشُفُ الْفُمَّهُ فِي مَعُرِفَةِ الْآئِمَّة | 9  |
| وَالْآخُكَامُ عُربي                         |                                   | عربی                                              |    |
| حاشيه رَدُّ الْمُحْتَارُ عربي               | 12                                | مسيد سرح مدايد فتع القدير مع                      | 11 |
| اول، دوم، سوم                               | 5.11                              | عِنَايَهُ وَحَلْبِي عربي                          |    |
| حاشيه جَوَاهِرُ الاَنْخُلاَطِي عربي         | 14                                | رجي حربي                                          | 13 |
| حاشيه مَوَاقِي الْفَلاَحُ عربي              | 16                                | حاشيه الشذا الفَيَاحُ مِنْ عُلُومٍ إِبُنِ         | 15 |
|                                             |                                   | الصَّلاَحُ عربي                                   |    |
| حاشيه جَامِعُ الْفُصُولَيْنُ عربي           | 18                                | حاشيه مَجْمَعُ الْأَنْهَرُ عربي                   | 17 |
| حاشيه جَامِعُ الرُّمُورُزُ عربي             | 20                                | حاشيه مسلک شرح متقط عربي                          | 19 |
| حاشيه غُنيَةُ الْمُسْتَمِلِينَ عربي         | 22                                |                                                   | 21 |
| حاشيه فَوَالِدُ كُتُبِ عَدِيْدَهُ عربي      | 24                                |                                                   | 23 |
| حاشيه كِتَابُ الْاَنُوارُ عربي              | 26                                | حاشيه حِلْيَةُ الْمَحَلِّي عربي                   | 25 |
| حاشيه رَسَائِلِ شَامِيُ عربي                | 28                                | 2,161,320, 31                                     | 27 |
| حاشيه فَتُحُ المُعِينُ عربي                 | 30                                |                                                   | 29 |
| G, O, O                                     |                                   | عربی                                              |    |
| حاشيه ٱلْجَوُهَرَةُالنَّيْرَةُ عربي         | 3                                 | حاشيه إلاعُلامٌ بِقَوَاطِعِ الإسلامُ عوبي 2       | 31 |

# جلد چهارم مع تكمله

چونکه آپ کی فقاہت کا اعتر اف مخالفین کو بھی ہے ای لئے اس پر مزید تجرہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں شائفین فقیر کی کتاب 'الدو۔ قالبیضا فی فقه احمد رضا ''کا مطالعہ کریں۔

فقير نے نموند کی چنت تصنيفيں اور وہ بھی حواثی عربی اور صرف تفيير وحديث وفقه کی

کھی ہیں پھر کمال یہ ہے کہ آپ کے حاشیہ میں بجائے خودگی متقل تصانف کاعلمی مواد ہے اور یہ بھی وہ جنہیں متقل طور پر حاشیہ کا نام دیا گیا ہے در نہ آپ کے کتب خانے میں ایس کتاب ہوجو فاضل بریلوی کے مطالعہ میں رہی ہواور آپ نے اس پر تھوڑ ابہت حاشیۃ کرینہ فرمایا بھم (جی ہاں) قال الشاعر:

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں واقعی حق ہے۔آپ کے علم وضل کے سامنے کوئی کتاب مشکل ہے نہ کوئی فن دشوار ہے اور نہ عربی کتابت میں رکاوٹ ہے۔ پج ہے

> جس نے روثن کردیے ہیں علم ودانش کے چراغ پھر زمانے کو وہی احمد رضا درکار ہے وہ کون سا کمال تھا جس میں نہ تھا کمال بیٹھا ہوا قلوب پہ سکہ رضا کا ہے

بہرحال سیدنااعلی حضرت امام اہل سنت نازشِ علم فن مدس سرہ العزیز نے علم لدنی (1)،اعانتِ نبوی و فیضا پِغوشیت کی بدولت کشیرُ التعداد مستقل کتب ورسائل ہزاروں تصنیف فر مائے ہیں اور آپ کے مختلف علوم وفنون کی بمشرت بلند پایدتصانیف ووور قی چار ورتی نہیں بلکہ ہزاروں سینکڑوں اور درجنوں صفحات پرمشمتل ہیں اور نام کے مصنفین کی طرح نہتو آ دھار کھا تا کہ کام چل جائے اور نہ ہی سرقہ سے اور نہ یہ کہ اپنی تصانیف مختلف سے بچھادھ اور پچھادھ سے لے کرایک اور نام لگا کرویگر علیحدہ تصانیف کا انبار لگا دیا بلکہ

<sup>(1)</sup> و علم جوخدا کی طرف ہے براوراست بغیراستاد کے حاصل ہوا ہو۔

اعلى حضرت مسس سره كى تصانيف كامطالعة كرف والحنوب جانتے بين كه جب بير بهر روال دوال بوتا ہے تواليے معلوم بوتا ہے كه كويا ملكوتى مخلوق (1) ہاتھوں پر أشائے لے جارہے بول اپنول كے علاوہ بريًا نول في بھى مانا كه امام احمد رضاقكم كا بادشاہ ہے۔ آلفَفُنُ مَا شَهِدتُ بِعَ الْاَعْدَاءُ (2)

ناظرین کی طبع نازک کو باور کرانے کے لئے آپ کی ایک بلند پایتھنیف کا صرف ایک خطبہ حوالہ قلم کرتا ہوں۔

# بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم نَحمده ونصَلى على رسوُله الكويم

الحمد لله هو الفقه الاكبر ÷ والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر والغرر ÷ به الهداية ÷ ومنه البداية ÷ واليه النهاية ÷ بحمده الوقاية ÷ ونقاية الدراية ÷ وعين العناية ÷ وحسن الكفاية ÷ والصّلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام ÷ مالكي وشافعي احمد الكرام ÷ يقول الحسن بلاتوقن ÷ محمد الحسن ابويوسف ÷ فانه الاصل المحيط ÷ الحسن بلاتوقن ÷ محمد الحسن البحر الزخار ÷ والدر المحتار ÷ لكل فضل بسيط ÷ ووجيز ووسيط ÷ البحر الزخار ÷ والدر المختار ÷ وخزائن الاسرار ÷ وتنوير الابصار ÷ وردالمحتار ÷ على منح الغفار ÷ وفتح القدير ÷ وزاد الفقير ÷ وملتقي الابحر ÷ ومجمع الانهر ÷ وكنز وفتح الدقائق ÷ وتبيين الحقائق ÷ والبحر الرائق ÷ منه يستمد كل نهر فائق ÷ فيه المنية ÷ وبه الغنية ÷ ومراقي الفلاح ÷ وامداد الفتاح ÷ وايضاح الاصلاح

<sup>(1)</sup> فرشتے یا فرشتہ صفت انسان (2) و فضل یا ملکہ جس کی گواہی دشمنوں نے بھی دی۔

÷ونور الايضاح ÷ وكشف المضمرات ÷ وحل المشكلات ÷ والدرر المنتقى ؛ وينابيع المبتغى ؛ وتنوير البصائر ؛ وزواهر الجواهر ؛ البدائع النبوادر + الممنزه وجوباعن الاشباه والنظائر + مغنى السائلين + ونصاب المساكيين : الحاوى القدسي : لكل كمال قد سي وانسي : الكافي الوافي الشافي + المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافى + عُلدة النوازل + وانفع الوسائل + السعاف السائل + بعيون المسائل + عمامة الاواخر وخلاصة الاوائل + وعلى البه وصحبه : وحزبه : مصابيح الدّجي : ومفاتيح الهدى : لاسيما الشيخين الصاحبين + الأخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين + والختنين الكريمين + كل منها نورالعين + ومجمع البحرين + وعلى مجتهدي ملته + واثمة امته : خصوصا الاركان الاربعة : والانوار اللامعة : وابنه الاكرم : الغوث الاعظم : ذخيرة الاولياء : وتحفة الفقهاء : وجامع الفصولين : فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين + وعلينا معهم + وبهم ولهم + ياارحم الرحمين ؛ امين امين ؛ والحمدللُّه رب الطلمين.

ينظه مباركه اعلى حفزت ندس سه كفاً وئي مبارك كے جلداول سے ليا گيا ہے جس كا نامٍ مبارك (ٱلْفَطَايَا النَّبُوِيَّةُ فِي فَتَاوَى الرَّضَوِيَّة) ہے۔

رْجم : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ. ہم اس کی حمد کرتے اوراس کے کرم والے رسول پر درود تصبحتے ہیں سب خوبیاں خدا کو ہیں یہی سب سے بڑی فقہ ودانشمندی ہے اور الله تعالیٰ کے فیض کشادہ کی افزائش کہ نہایت روشن موتی ہیں اُن کے لیے بڑی جامع ہے، اللہ ہی ہے آغاز ہے اور اس کی طرف انتہا، اس کی حمد سے حفظ ہےا در عقل کی پاکیزگی اور عنایت کی نگاہ اور کفایت کی خوبی ، اور درود وسلام ان پر جوتمام معزز رسولوں کے امام اعظم ہیں، میرے مالک اور میرے شافع احد کمال کرم والے، حن بي توقف كبتا ب كرحن والع محرصلى الله تعالى عليه والهوسلم يوسف عليه الصلاة والسلام کے والد ہیں کیونکہ وہی اصل ہیں جو ہرفضیات کبیرہ وصغیرہ ومتوسط کو محیط ہیں، نہایت تھلکتے دریا ہیں اور پختے ہوئے موتی، اور رازوں کے خزانے، اور آ تکھیں روش کرنے والے، اور حیران کن اللہ غفار کی عطاؤں کی طرف پلٹانے والے، قادر مطلق کی کشائش ہیں، اور محتاجوں کے توشے، تمام کمالات کے سمندر انہیں میں جاکر ملتے ہیں اور سب خویوں کی نہریں انہیں میں جع ہیں، باریکیوں کے خزانے ہیں، اور تمام حقائق کے روش بیان ،اورخوشما صاف شفاف سمندر که ہرفوقیت والی نہرانہیں سے مدولیتی ہے،انہیں میں آرزوہ اور انہیں کے سب باقی سب سے بے نیازی، اور مراد یانے کے زیخ اور تمام ابواب خیر کھولنے والے کی مدد، اور آرائیگی کی روشنی، اور اس روشنی کے لئے نور، اور غید س کا کھلنا، اور مشکلوں کاحل ہونا، اور پُخا ہُوا موتی، اور مراد کے جشم، اور دلوں کی ردشنیاں، اور نہایت حیکتے جواہر عجب و نادر، وہشل ونظیر سے ایسے یاک ہیں کہ ان کامثل ممكن نہيں، سائلوں كوغنى فرمانے والے ہيں، اورمسكينوں كى تو نگرى، ہركمال ملكوتى وانسانى کے پاک جامع ہیں، تمام مُہمَّات میں کافی ہیں، مجرپور بخشے والے، سب بیار یوں سے شفادینے دالے مصفی برگزیدہ یا کیزہ کئے ہوئے ستھرے صاف،سب مختبوں کی دقت کے لئے ساز وسامان ہیں، سائل کونہا یت عمدہ منہ مانگی مرادیں ملنے کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش و سلے ہیں، پچھلوں کے تکریگاہ اور اگلوں کے خلاصے، اور ان کے آل واصحاب اور ازواج وگروہ پردرودووسلام جوظلمتوں کے چراغ اور ہدایت کی تنجیاں ہیں، خصوصاً اسلام کے دونوں بزرگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دونوں یار کہ تر بعت وحقیقت دونوں کرا دون بزرگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دونوں یار کہ تر ندی اقدیں سے مشرف کناروں کے حادی ہیں، اوردونوں کرم والے شاد بوں کے سبب فرزندی اقدیں سے مشرف کہ اُن میں ہرایک آئھ کی روثنی اوردونوں سمندروں کا مجمع ہے، اور ان کے دین کے جمہد ولی امت کے اماموں پرخصوصاً شریعت کے چا روں رکن چیکتے نور، اور ان کے نہایت کریم بیٹے خو فِ اعلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اولیاء کے لئے ذخیرہ ہیں، اورفقہا کے لئے تخذ، اور حقیقت اوردہ شریعت کہ ہرزینت سے آ راستہ ہے دونوں کی فصول کے جامع ، اور ہم سبب مہریانوں سے بڑھ کرمہریان س

#### نمونه تصانيف

### متعلق به نبوت

(١) تَجَلِّى الْيَقِينُ بِأَنَّ نَبِيَّنَاسَيَّدُ الْمُرُسَلِينُ (١٣٠٥ ١٨٨١ء)

(٢) إِفَامَةُ الْقِيَامَةُ عِلَى طَاعِنِ الْقِيَامِ لِنَّبِيّ تِهَامَةُ (١٩٩٩هـ/١٨٨١ع)

(٣) سَلُطَنَةُ الْمُصْطَفَىٰ فِي مَلَكُوْتِ كُلِّ الْوَرِيٰ (١٢٩٥هـ ١٨٧٩)

(٣) نَفْيُ الْفَيْءُ عَمَّنُ إِسْتِنَارَبِنُورِهِ كُلَّ شَيْءُ (٢٩٦هـ)

(٥) قَمَرُ التَّمَامُ فِي نَفِي الظِّلِّ عَنُ سَيِّدِ الْأَنَامُ (١٢٩٥هـ ١٨٨٩)

(٢) هُدَى الْحَيْرَانُ فِي نَفْي الْفَيْءِ عَنْ شَمْسِ الْآكُوانِ (٢٩٩هـ/١٨٨١ء)

(٤) تَلاَ لُوُ الْاَفْلاكُ بِجَلالِ حدِيثِ لَوُلاكُ (١٣٠٥هـ/١٨٨٤)

(٨) ٱلْقِيَامُ الْمَسْعُودُ بِتَنْقِيْحِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودُ (١٣٠٣هـ ١٨٨١ء)

(٩) إِجُلالُ جِبُرِيْلُ بِجَعْلِهِ خَادِماً لِلْمَحْبُوبِ الْجَمِيْلُ (١٢٩٨هـ/١٨٨٠)

(١٠) اِسْمَاعُ الْأَرْبَعِينُ فِي شَفَاعَةِ سَيِّدِ الْمَحْبُوبِينُ (١٣٠٥هـ/١٨٨٤)

(۱) یقین کا ظہارا اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں (فقاوی رضوبیہ شریف جلدہ ۳ صفحہ ۱۲۹ (۲) نبی تباہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے قیام تعظیمی پراعتراض کرنے والے پر قیامت قائم کرنا (فقاوی رضوبیہ شریف جلد ۲۹ صفحہ ۲۹۵ (۳) تمام مخلوق منور ہوئی (فقاوی رضوبیہ شریف جلد ۳۰ بادشاہ ت کا اس ذات اقدی کے سائے کی ففی جس کے نورے ہر مخلوق منور ہوئی (فقاوی رضوبیہ شریف جلد ۳۰ صفحہ ۱۹۵ ) (۵) سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سابہ کی آفی میں کامل چاند (فقاوی رضوبیہ شریف جلد ۴۰ صفحہ ۱۹۵ ) (۱) سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وقالہ وسلم سے سابہ کی آفی کے بارے میں جبرت زدہ کے لئے مار بنیمائی (فقاوی رضوبیہ شریف جلد ۴۰ صفحہ ۱۵) (۱) سرور عالم معالیٰ علیہ وقالہ واللہ کی عظمت کے بیان میں آسانوں کا چکنا راہنمائی (فقاوی رضوبیہ شریف جلد ۴۰ صفحہ ۱۷) کے سروار کی شفاعت کے بارے میں جائیں صدیثیں سانا (فقاوی رضوبیہ طیہ السلام کو عزت دینا (۱) مجبوبوں کے سروار کی شفاعت کے بارے میں چالیس حدیثیں سانا (فقاوی رضوبیہ طیہ السلام کو عزت دینا (۱) مجبوبوں کے سروار کی شفاعت کے بارے میں چالیس حدیثیں سانا (فقاوی رضوبیہ شریف جلد ۲۹ صفحہ ۱۵)

(١١)السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ لِآحَادِيثِ الشَّفَاعَةِ (١٣٠٢هـ ١٨٨٣ء)

(١٢) ٱلْبَحْثُ الْفَاحِصُ عَنُ طُرُقِ آحَادِيُثِ الْخَصَائِصُ

#### تنضيل شيخين سے متعلق

(١٣) مُنتَهَى التَّفْصِيلُ لِمَبْحَثِ التَّفْضِيلُ

(١٣) مَطُلَعُ الْقَمَرَيُنُ فِي إِبَانَةِ سَبْقَةِ الْعُمَرَيْنُ (١٢٩٥هـ/١٨٤٩)

(١٥) اَلزُّ لَالُ الْاَنْقَلَى مِنْ نَحْرِ سَبْقَةِ الْاَتْقَلَى (١٣٠٠هـ ١٨٨٢ء)

(١٦) ٱلْكَكَلامُ الْبَهِيّ فِي تَشَبُّهِ الصِّدّيٰقِ بِالنَّبِيّ (١٢٩٤هـ/١٨٥٩)

(١١)وَجُدُ الْمَشُوق بِجَلُوةِ اَسُمَاءِ الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوق (١٢٩٧هـ ١٨٥٩)

امل بیت اور صحابه سے متعلق

(١٨) إحْيَاءُ الْقَلْبِ المَيْتُ بِنَشُو مَنَاقِبِ اَهُلِ بَيْتُ

(١٩) ظِلالُ السَّحَابَهُ فِي إِجُلالِ الصَّحَابَهُ

(۱۱) احادیثِ شفاعت کاسنااور ما نتا اس رساله کانام یول بھی ملا ہے ''سسمع و طاعة الاحادیث الشفاعة''
(ماہنامہ معارف رضا جون ۲۰۱۰ صحنی ۱۹ ناشرادارہ تحقیقات امام احمدرضا) مذنی (۱۲) خصائص مصطفیٰ کی احادیث
کی اسناد پر تحقیق بحث (۱۳) مسئلہ تفضیل کی انتہائی تفصیل شیخین کی فضیلت کی بحث میں انتہائی تفصیل
(۱۲) صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کی دضاحت میں سورج و چاندگی روثنی (بحوالہ حیات اعلی
حضرت جلد دوم صفحہ ۱۱۱) (۱۵) سب (متوں) ہے بڑے پر ہیزگار کی سبقت کے دریا سے صاف ستھ ایٹھا پائی
(فاوی رضویہ شریف جلد ۲۸ صفحہ ۱۹۳۱) (۱۲) حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم ہے مشابہت کے بارے میں روشن کام (بحوالہ حیات اعلیٰ حضرت جلد دوم صفحہ ۱۱) (۱۷) اہل بیت
اللہ تعالیٰ عنہا کے ناموں کے جلوؤں میں شوق کا پایا جانا (بحوالہ حیات اعلیٰ حضرت جلد دوم صفحہ ۱۱) (۱۸) اہل بیت
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ناموں کے جلوؤں میں شوق کا پایا جانا (بحوالہ حیات اعلیٰ حضرت جلد دوم صفحہ ۱۱) (۱۸) اہل بیت
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ناموں کے جلوؤں میں شوق کا پایا جانا (بحوالہ حیات اعلیٰ حضرت جلد دوم صفحہ ۱۱) (۱۸) اہل بیت

(٢٠)رَفْعُ الْعُرُوشِ الْخَاوِيَهُ عَنْ اَذَبِ الْآمِيْرِ مُعَاوِيَهُ

(٢١) أَلْاَ حَادِيْتُ الرَّاوِيَهُ لِمَدْحِ الْاَمِيْرِ الْمُعَاوِيَةُ (١٣٠٣هـ/١٨٨١ء)

اولیانے کرام سے متعلق

(٢٢) أَلْإِهُلالُ بِفَيْضِ الْأَوْلِيَاءِ بَعُدَ الْوِصَالُ

(٢٣) أَنْهَارُ الْأَنُوارُ مِن يَّمٌ صَلَاقِ الْأَسُوارُ (٥٠١١هـ١٨٨١ء)

(٢٢) أَزُهَارُ الْأَنُوارُ مِنْ صَبَا صَلْوةِ الْأَسُرَارُ (١٣٠٣هـ١٨٨١ء)

(٢٥) طَوَالِعُ النُّورُ فِي حُكْمِ السِّرَاجِ عَلَى الْقُبُورُ

(٢١) مُجِيْرُ مُعَظَّمُ شَرْحُ قَصِيدَهُ اِكْسِيْرِ اعْظَمُ (١٠٠١هـ١٨٨٢ء)

اختلافی مسائل سے متعلق

(٢٧) حَيَاتُ الْمَوَاتُ فِي بَيَانِ سِمَاعِ الْاَمُوَاتُ (١٣٠٥ ١٨٨١ء)

(٢٨) مُنِيْرُ الْعَيْنُ فِي حُكْمِ تَقْبِيلِ الْإِبْهَامَيْنُ (١٠٠١هـ١٨٨٣)ء)

(٢٩)نَسِيمُ الصَّبَا فِي أَنَّ الْآذَانَ يَحُولُ الْوَبَا (١٣٠٢هـ ١٨٨٢ء)

(٣٠) ٱلْبَارِقَةُ الشَّارِقَةُ عَلَى مَارِقَةِ الْمُشَارِقَةُ

(۲۰) امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب ہے خالی سلطنت کا زوال (۲۱) امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب یا بدح میں نقل ہونے والی احادیث (۲۲) وصال کے بعد اولیاء کے فیض کے جاند کا طلوع ہونا (۲۲) صلوٰۃ کا الاسرار کے پانی ہے انوار کی نہریں (فقاوی رضویہ شریف جلد کے صفحہ ۲۵ ( ۲۲۷) صلوٰۃ الاسرار کی باوصبائے فیخوں کے بھول (فقاوی رضویہ شریف جلد کے صفحہ میں نور کی شعا میں (بحوالہ حیات اعلیٰ کے بھول (فقاوی رضویہ شریف جلد کے صفحہ ۲۲۷) (۲۷) تصیدہ اکسیراعظم کی شرح میں سب سے بڑی بناہ (بحوالہ حیات اعلیٰ حصرت جلد دوم صفحہ ۲۷) (۲۷) تصیدہ اکسیراعظم کی شرح میں سب سے بڑی بناہ (بحوالہ حیات اعلیٰ حضرت جلد دوم صفحہ ۲۷) (۲۷) ہے جان کی زندگی مردوں کی ساعت کے بیان میں (فقاوی رضویہ شریف جلد ۹ صفحہ ۲۷) (۲۸) انگو شھے کیو منے کے سب آئھوں کا روشن ہونا (فقاوی رضویہ شریف جلد ۵ صفحہ ۲۷۹)

### مدیث سے متعلق

(٣١) اَلنُّجُومُ النَّوَ اقِبُ فِي تَخْرِيُحِ اَحَادِيُثِ الْكَوَاكِبِ (٣١) اَنُدُرُ عَيْنِي فِي الْإِنْتِصَارِ لِلْإِمَامِ الْعَيْنِي

(٣٣) اَلرَّوْضُ الْبَهِيْجُ فِي آدَابِ التَّخْرِيْجُ

اگراس ہے قبل اس فن میں کوئی کتاب نہیں ملتی تومصقف کواس (فن) تصنیف کا موجد کہہ

### فقه سے متعلق

(٣٣)عَبُقَرِيٌّ حِسَانُ فِي إِجَابَةِ الْأَذَانُ (٣٣١هـ/١٨٨١ء)

(٣٥) حُسُنُ الْبَرَاعَةُ فِي تَنْقِيلِدِ حُكْمِ الْجَمَاعَةُ (١٢٩٩هـ/١٨٨١ء)

(٣٦) أَزْكَى الْإِهُلاَلُ بِإِبْطَالِ مَا أَحُدَثَ النَّاسُ فِي أَمْرِ الْهِلاَلُ

(٣٤) أَلَا حُلَى مِنَ اَلَسُّكُورُ لِطَلَبَةِ سُكَّرِرَوُسَوُ (١٣٠٣هـ/١٨٨٥ء)

رَوْسِ الْكَرِيزوں كى ايك تجارتی ممينى كا نام ہے جنہوں نے شا بجہا نبور میں شكر اور چینى كا كارخاند جارى كيا ہے وہ جانوروں كى ہڑياں جلاكراس كے كوكلوں سے شكر وغيره صاف كرتے ہیں۔

گراتے بادل (۳۱) احادیث کواکب کی تخریج میں جیکتے ستارے (۳۲) امام میٹی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ کی مدو میں میری آگھوں کا نور (۳۳) تخریج کے بیان میں چیکتا ہوا نور (۳۴) اذان کے جواب کے تعلم کے بارے میں نمایال خوبیال (۳۵) تحریک تا ہوا ہے کہ کے بیان میں چیکتا ہوا نور (۳۵) اذان کے جواب کے تعلم کے بارے میں نمایال خوبیال (۳۵) جماعت کے تعلم کو پر کھنے میں حن مبارت (" تعنف فیلیند" بحوالہ حیات علحضر ت تعلم دوم صفحہ ال مرجونکہ فقاوی رضو یہ جدید میں تمام مقابات پراس رسالہ کا نام اسی طرح مرقوم ہے جدیا کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے ذکر کیا ہے لہذا اسی لفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے رسالہ مبارک کے نام کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ علیہ الرحمۃ نے ذکر کیا ہے لہذا اسی لفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے رسالہ مبارک کے نام کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ (فاوی کا ایوال کے بارے میں اوگول کی ایجاد کردہ خبر (تاراور خط) کو باطل کرنے میں غمد ہ بحث) (فاوی رضویہ شریف جلدہ اصفحہ 20) (شکر روسر (سے متعلق تھم شریف) کے طالبوں کے لیے شکر سے زیادہ میشھا رضویہ شریف جلدہ اسفحہ 20) (شکر روسر (سے متعلق تھم شریفی) کے طالبوں کے لیے شکر سے زیادہ میشھا بیان (فاوی رضویہ پشریف جلدہ صفحہ 20)

(٣٨) اَجَوَدُ الْقِرِىٰ لِطَالِبِ الصِّحَةِ فِي إِجَارَةِ الْقُرِىٰ (٢٠٣١هـ/١٨٨٠ء) (٣٩) اَلنَّيِرَةُ الْوَضِيَّة شرح الْجَوُهَرَةِ الْمَضِيه مع حاشية اَلطُّرَّةُ الرَّضِيَّة عَلَى النَّيْرَةِ الْوَضِيَّة

(٣٠) جُمَلٌ مُجِلِّيَهُ فِي أَنَّ الْمَكُرُوهَ تَنْزِيها لَيْسَ بِمَعْصِيَهُ (١٣٠٣هـ/١٨٨١ء) (٢٩) أَلْأُمِرُ بِإِحْتِرَامِ الْمَقَابِرُ (١٣٩٨هـ)

(٣٢) ٱلْبَارِقَةُ اللَّمْعَا فِي سُوءِ نُطُقٍ بِكُفُرِ طَوْعَا (٣٠٣ هـ/١٨٨١ء) (٣٣) ٱلْمَقَالَةُ الْمُسُفِرَهُ عَنُ آحُكَامِ الْبِدُعَةِ الْمُكَفَّرَه (١٣٠١ هـ/١٨٨٣ء)

(٢٨) (ديبات ك شيكه كى صحت كے طلب كار كے لئے بہترين مهماني ) ( فقادى رضوبيشريف جلد ١٩صفحه ٥٣١) (اس مقام بر محقق مولا نانديم احدنديم قادري نوراني صاحب لكھتے ہيں كه 'السصيصل المعدد ،تصانيف امام احمد رضااور تذکر دعلاء ہندمیں بینام ای طرح ( لیعنی لِسمَنُ بِسُطُلُبُ ) لکھا ہوا ہے جبکہ فقاوی رضو پیرفدیم وجد بد دونوں مين" لِطَالِب" مرقوم ب- اگر "لِطَالب" وورست مانية تواس نام كاعداد" ١٢٠٢ ؛ بنة بين جبارا على حضرت كى ولا دت ١٢٧١ هيل مولى اوراكر" لِمَن بُطلُبْ "كوليح ماناجائ تواس نام كاعداد" ١٣٠١" عاصل موت میں جبکہ مذکورہ تمام کتب میں اس رسالے کا سال تصنیف'' ۱۳۰۲' نذکورہے فقیر کے خیال میں" لمهن بطالب" ( بطالب اور لطالب کے انداز تحریر میں مشابہت پائی جاتی ہے ) ہونا جائیے ،اس سے اعداد ' ۲۰۴اھ' بھی حاصل جول گے اور معنیٰ بھی درست رہیں گے اور میکھی ممکن ہے کہ لسمن بيطلب بی درست بواورائ کا درست من تصنيف '١٣٠١هـ' بويا لمن يطلب تجي درست بواورين تصنيف٢٠١ه يجي صحيح بو( فبرست رسائل فياوي رضويه ص ٨٠ ) د ني (٣٩) (النَّيْرَةُ الُوضِيَّة متن ٢٠ معنى ٢٠ يا كيزه رات ) (الْحِوْهُرَةِ الْمَضِيهُ شرح ٢٠ جركا معنی ہے پرانے قیمتی پھر )(اَلطُسرَّةُ السرُّ ضِیَّة حاشیہ ہے،جہکامعنی ہے پہندیدہ کنارہ یاپہندیدہ گوٹ) (متن از عالم اجل مولا ناسيدحسين بن صالح جمل الليل فاطمى حيني امام وخطيب شافعيه مكه مكر مه رحمه الله، مثرح وحاشية از اعلى حضرت امام ابلسنت مولا نا شاه احمد رضا خان قادری بریلوی قدس سره العزیز ) ( فقاوی رضویه شریف جلد واصفحه ۷۵۱) (۴۰) چیکدار جملے اس بات کے بیان میں کہ تکروہ تنزیبی گناہ نبیں۔ (۴۱) قبروں کے احترام کا حکم دینے والا (بیان پارسالہ ) ( ۴۲ ) لا پروا بی سے کار کفر بکنے والے سے حکم میں حیکتے بادل ( ۴۳ ) گفریہ بدعات کے (٣٣) إِخْكَامُ الْاَحْكَامُ فِي التَّنَاوُلِ مِنْ يَّدِمِنُ مَّالِهِ حَرَامِ
(٣٥) فَصْلُ الْقَضَاءُ فِي رَسُمِ الْإِفْتَاءُ (٢٩٨ اهـ/١٨٨ء)

وتذرق الواب سي متعلق
(٣٦) مَقَامِعُ الْحَدِيدُ عَلَى خَدِ الْمَنْطِقِ الْجَدِيدُ (٣٠ اهـ/١٨٨١ء)
(٣٦) إعْتِبَارُ الطَّالِبُ بِمَبْحَثِ آبِي طَالِبُ (١٢٩٩ هـ/١٨٨١ء)
(٣٨) السَّعُيُ الْمَشْكُورُ فِي اِبُدَاءِ الْحَقِّ الْمَهُجُورُ (٣٨) مُنتَهَى الْاَمَالُ فِي الْاَوْفَاقِ وَالْاَعْمَالُ

ادکام مے متعلق بقیج فیز مقالد (۲۳) او ہے گے گرز منطق جدید کے دخسار پر (فقاوی رضویہ شریف جلد ۲۵ صفح ۱۰۵) متعلق آ داب فتوی (۲۳) او ہے گے گرز منطق جدید کے دخسار پر (فقاوی رضویہ شریف جلد ۲۵ صفح ۱۰۵) اس نام کارسالہ تااش کرنے میں ہم کامیاب نہ ہو سکے البت "شَسْرُ ہُ اللّٰمَ طَالِب فِی مَبْحَتِ اَبِی طَالِب (۲۵) اس نام کارسالہ بلاجو فقاوی رضویہ شریف جلد ۲۹ صفح ۱۳ یک موجود ہے ۔ نوٹ : "الجمال المعدد" میں ملک العاما حضرت علامہ سید محفظ الدین بہاری رسالہ انافی حضرت موجود ہے ۔ نوٹ : "الجمال المعدد" میں ملک العاما حضرت علامہ سید محفظ الدین بہاری رسالہ انافی حضرت رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ "مُغْتَبُرُ الطَّالِب فِی شُینُونِ اَبی طَالِب ۴ ۲۹ او "کے فیر مطبوعہ (مبیضہ ) نیخ کے متعلق منہ حثِ اَبی طَالِب فی مُنْ اللّٰہ اللّٰہ کے ۔ خوداعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ "شَسْرُ ہُ الْمَ طَالِب فِی مُنْ اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا ۲۹ او "کے فیر مطبوعہ (سالہ چندور ق منہ حثِ اَبی طَالب "کَ آخر میں لکھتے ہیں: پہلے سوال بدا ہوں ہے آیا تھا۔ جواب میں ایک موجر (سالہ چندور ق المُنْ طَالب "کَ آخر میں لکھتے ہیں: پہلے سوال بدا ہوں ہے آ ای گار منہ اسلہ نہ کے امالہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے اس رسالہ کو کا سیس شامل فرمادیا ہے۔ (۲۸) متر وکوت کو اللّٰہ عبین اللّٰہ منہ کہ اللّٰہ کا اللّٰہ کی شرک قراردیا ہے اور اس فیر مطبوعہ نیخ کواس میں امیدوں کی انتقا ( بحوالہ حیالہ عبیا اللّٰہ کی اللّٰہ کو اللّٰہ اللّٰہ کی مائے جس ہے سرالہ مبارکہ کے نام کار جمدقد رفحانہ ہوگانہ کا میا ہا میدی میں علیا ہا ہوں کا میا ہا میدی میں علیا ہا ہا ہے۔ حس سے رسالہ مبارکہ کے نام کار جمدقد رفحانہ ہوگانہ کا میا ہا میدی میں عملیا ہا ہوگانہ کا میا ہا میدی میں عملیا ہوگانہ کا میا ہا میدی میں عملیا ہا اللہ میارکہ کے نام کار جمدقد رفحانہ ہوگانہ کا میا ہا میدی میں عملیا ہوگانہ کا میا ہا میدی عملیا ہوگانہ کا میا ہوگانہ کا میا ہا میا ہا میدی عملی میک میک میا ہے جس سے سالہ مبارکہ کیا میا ہوگانہ کا میا ہا میک میا ہا میا ہوگانہ کا میا ہا میدی میا کیا کیا ہوگانہ کا میا ہا میک کو م

(٥٠) مَاقَلٌ وَكَفَى مِنُ أَدْعِيَةِ الْمُصْطَفى صلى الله عليه آله وسلم

سے چندتھانف ہم نے تذکرہ علمائے ہند سے لی ہیں جس کے مؤلف مولا نارحن علی مرحوم ہیں۔ مؤلف متذکرہ نے مختلف مکا ب فکر کے اہلی علم افراد کا ذکر کیا ہے۔ اس لحاظ سے سیتذکرہ ایک غیرجانبدارانہ تالیف کی حیثیت رکھتا ہے۔ تذکرہ نگار نے اعلیٰ حضرت معدس سرہ کے حوالے سے حالات درج کئے ہیں جو تفصیلات اور علمی کام اس وقت تک تذکرہ نگار کومعلوم ہوسکا تھاوہ اس نے توجہ اور فخر کے ساتھ سیر قِلم کیا ہے ورنہ سینکڑوں تھا نیف بعد کی مرتب ہوئیں جن کا مختصر تذکرہ مولا نا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک علیمہ دورالہ میں فرمایا ہے۔

#### دعوتِ فكر

ناظرین غور فرمائیں کہ کیے پیارے انداز اور محققانہ طور پر براعتِ استہلال (1) کاحق ادا کیا ہے چونکہ فتا وکی رضو پیٹریف کا فقہ ٹریف سے تعلق ہے اور اس میں مسائل فقہ کا بیان و تحقیق ہے اس لئے آپ نے اس مناسبت سے کتاب کے شروع میں جوعربی فقہ کا بیان و تحقیق ہے اس لئے آپ نے اس مناسبت سے کتاب کے شروع میں جوعربی خطبہ تحریفر مایا ہے وہ علم وادب کا ایک زالا شاہ کار ونا در نمونہ ہے اس خطبہ میں فقہ شریف کی مشہور کتب ، حضراتِ انکہ اربعہ و دیگر امامانِ فقہ کے اساءِ مبارکہ اور فقہ کی اصطلاحات کو سلسلہ جمدونعت ومنا قب میں جس عمد گی کے ساتھ پر ودیا ہے جس خوبی کے ساتھ نجھایا اور سلسلہ جمدونعت ومنا قب میں جس عمد گی کے ساتھ پر ودیا ہے جس خوبی کے ساتھ نجھایا اور

تعویذات کے بیان میں 'لیکن اعلی حضرَت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقاوی رضوبیشریف کی دوسری جلدیں وہی نام ذکر کیا جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے درج کیا ہے ۔رضون (۵۰)مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مختمر اور جامع دعا کیں۔

(1) علم بدلع کی ایک صفت کا نام ہے جس میں ایسے الفاظ یا جملے شروع میں لاتے ہیں جن سے تمام عبارت کے اصل صفحون کا پیتہ چلتا ہو۔

ف کیا ہے اور فصاحت (1) و بلاغت (2) معانی و مطالب کا دریا جس طرح کوزے میں بند فرمایا ہے اس پر ہے اختیار دادد سے کو جی جاہتا ہے آپ کی دیگر تصانف و کھل فاوکی رضویہ سے قطع نظر آپ کے اس خطبہ کو ہی بغور پڑھا جائے تو تنہا بیخطبہ ہی آپ کے امام وعلاً مہاور علم کے بادشاہ ہونے کا نہایت واضح شبوت ہے ۔ اعلی حضرت مجدددین وطت فسدس سرہ المعزیز اس باب میں منفرد ہیں اور آپ کا بینہایت عظیم الشان کمال ہے کہ کم وہیش ایک ہزار تصانیف کے باوجود ہر تصنیف کا نام ایسا بیار از الا اور دکش رکھا ہے جے پڑھ کر اہلِ علم واہلِ ذوق عش عش کرا محصة ہیں۔ ہرایک کتاب کا نام حسین وجمیل جملوں اور فقروں کی صورت میں علم وادب میں ڈوبا ہوا، فصاحت و بلاغت میں ڈھلا ہوا اور محانی (3) و بیان (4) کے میزان پروزن کیا ہوا ہے اور جس کتاب میں جس موضوع پر کلام ہے اس کے نام میں مختفر میزان پروزن کیا ہوا ہے اور جس کتاب میں جس موضوع پر کلام ہے اس کے نام میں مختفر طور پرقاری کے سامنے آجا تا ہے۔

عوام تو عوام کسی چھوٹے موٹے عالم کے لئے بھی سیجے طور پر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام پڑھ کراس کا مطلب مجھ لینا پچھ آسان نہیں ہواور لطف بالائے لطف یہ ہے کہ جملہ تصانف میں سے ہرایک تصنیف کا تاریخی نام ہے جس سے کتاب کی تصنیف کا زمانہ اور علیحدہ عربی خطبہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا یہ وہ عظیم الثان شاہ کار و بے مثال کارنامہ ہے کہ ونیائے تصنیف میں اس کا کوئی جواب نہیں اور اس باب میں مصنفین کی جماعت میں سے کوئی بھی آپ کا شریک نہیں۔

(1) علم معانی کے مطابق کام میں ایسے الفاظ لا ناجوروز مرہ اور محاور ہے کے خلاف نہ ہوں اور موقع اور محل کے مطابق ہوں۔ (2) کلام کو مقتضائے حال کے مطابق لا نا۔ مقام دموقع کے مطابق کلام کرنا بلاغت فی الکلام ہے۔ (3) وہ علم جس سے الفاظ کا سیح موقع پر استعال اور معانی کا درست دموزوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (4) ایک علم جس میں تشبید، استعارہ ، مجاز اور کنا ہی وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

# ذُلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ(1) ترجمهُ كنزالا يمان: بيالله تعالى كافضل ہے جے جاہے دے۔

#### تاريض اسماء

ذیل میں فقیر چند کتب نمونہ کے طور پردرج کرتا ہے جن سے اندازہ لگانا آسان ہو کہ اعلیٰ حضرت ،عظیم البرکت قدس سرہ کی تصانیف مبارکہ موضوع کے مطابق ادبی محاورات کوسامنے رکھ کرتاری میں کس طرح متعین فرماتے ہیں نمونہ ملاحظہ ہو

(1) أَلْإِسْتِمُدَادُ عَلَى إِجْيَالِ الْإِرْتِدَاد (١٣٣٧ه)

(2) أَلْا مَنُ وَالْعُلَى لِنَاعِتِي الْمُصْطَفَىٰ بِدَافِعِ الْبَلاءُ (١٣١١هـ)

(3) اَلدُّوُلَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةُ (١٣٢٣هـ)

(4) حَيَاتُ الْمَوَاتُ فِي بَيَانِ سِمَاعِ الْأَمُوَاتُ (١٣٠٥ ١٨٨١ء)

(5) مُنِيْرُ الْعَيْنُ فِي حُكْمِ تَقْبِيلِ الْإِبْهَامَيْنُ (١٠٠١هـ ١٨٨٣ء)

(6) جَزَاء الله عدوه بابائه ختم النبوة (١٣١٥)

(7) اَلزُّ بُدَةُ الزَّكِيَّةُ لِتَحْرِيم سُجُودِ التَّحِيَّةُ (١٣٣٧هـ)

<sup>(1)</sup> القرآن پاره ۲۸ سورة الجمعة آيت

<sup>(1)</sup> گروہ مرتدین کے خلاف بارگاہ این دی سے مدوطلب کرنا (2) کلمہ واقع البلا کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنے والوں کے لئے بلاؤل سے امن اور اسکے مرتبے کی بلندی ہے (فاوی رضویہ شریف جلدہ صفحہ ۲۵ میں کہ کہ کا تمید (4) ہے جان کی زندگی، مر دوں کی ساعت کے جلدہ صفحہ ۲۵ میں کہ اس کی تائید (4) ہے جان کی زندگی، مر دوں کی ساعت کے بیان میں (فاوی رضویہ شریف جلدہ صفحہ ۲۵ میں کا کا گوشھ پھو منے کے سب آئی کھوں کا روش ہونا (فاوی رضویہ شریف جلد میں بیان میں (فاوی رضویہ شریف جلد میں بیا کیزہ ملامی رضویہ شریف جلد کا میں بیا کہ میں بیا کیزہ ملامین (فاوی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں بیا کیزہ ملامین (فاوی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں بیا کیزہ ملامین (فاوی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں بیا کیزہ ملامین (فاوی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں بیا کیزہ ملامین (فاوی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں بیا کیزہ کلامین (فاوی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں کا کہ میں کا کیزہ کلامین (فاوی رضویہ شریف جلد ۲۲ میں کا کیزہ کلامین کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ

(8) سُبُحَانَ السُّبُّونُ عَنْ عَيْبِ كِذُبٍ مَّقَبُونُ لِهِ (١٣٠٤)

(9) حُسَامُ الْحَرَمَيْنُ عَلَى مُنْحَرِ الْكُفُرِ وَالْمَيْنُ (١٣٢٣هـ)

(10) تَجَلِّىُ الْيَقِيْنُ بِأَنَّ نَبِيَّنَاسَيِّدُ الْمُرُسَلِيْنُ (١٣٠٥ ١٨٨٧ء)

(11) مَقَالُ الْعُرَفَاءُ بِإِعْزَازِ شَرْعٍ وَعُلَمَاءُ (١٣٢٧هـ)

وصال

اوریة تاریخی اساء نه صرف تصانیف مبارکه میں چلتے تھے بلکہ آپ اہم امورکو تاریخی اساء سے مزین فرماتے یہاں تک کر قبل از وفات اپنی تاریخ وفات آیت قرآنی ہے یوں کہی:

وَ یُطَافَ عَلَيْهِمُ بِالْيَةِ مِّنُ فِضَّةٍ وَ اَكُو اَبِ(١) ۱۳۴٠ه وَ یُطَافَ عَلَیْهِمُ بِالْیَةِ مِّنُ فِضَّةٍ وَ اَكُو اَبِ(١) ۱۳۴٠ه ترجمهٔ کنز الایمان: اوران پرچاندی کے برتنوں اورکوزوں کا دورہوگا۔

یہ علی حفرت قدس سرہ کی کرامات میں ہے ایک کرامت ہے کہ وصال سے پہلے اپنی موت کی خبر دے دی اور اسے آیت قر آئی سے تاریخی حیثیت سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں فقیرا پے مضمون کو تم کرتا ہے اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین

الفقیر القادری ابو الدالج محمد فیض احمد اُویسی رضوی غفرله بیاولپور ـ پاکستان

(8) كذب جيسے برترين قيب سے اللہ تعالى كى ذات پاك ومزة و ب (فقاوى رضوبية شريف جلد ١٥ اصفح ١١١١) (9) كفراور جيوث كے گلے پر حربين كى تلوار (10) يقين كا اظباراس بات كے ساتھ كه بهارے نبي صلى الله عليه وسلم تمام رسولوں كے سردار بين (فقاوى رضوبية شريف جلده ٣٠ صفح ١٢٥) (11) علاء اور شريعت كى افضليت پر ابل معرفت كا كام (فقاوى رضوبية شريف جلدا ٢٠ صفح ١٥١) (القرآن باره ٢٠، سورة الدهر، آيت ١٥)

محصور جہان دانی وعالی میں ہے کیاشہ رضا کی بیم الی میں ہے مخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال میں ہے ہوخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال (بشکریہ سالنامہ محارف رضا کراچی)

### ایک اهم معروض

فقیراُویی غفرلدنے ڈرتے ہوت جلداول شائع کرنے کے لئے کارکنانِ مکتبہ اُویسیہ کو سپردگی اگر چہاں میں اُغلاطِ لفظی معنوی ہردونوں ہوں گے کین امام احمدرضا محدث بریلوی قدس سرہ کے فیض و برکت سے بجائے اُغلاط کی نشاندہ بی کے عوام وخواصِ اہلِ سنت نے شرح حدائق بخش کو نہ صرف آئکھوں میں جگہ دی بلکہ دل سے ایبا مقام بخشا کہ ہر سودعاوَں وشاوَں کے پھول برسائے گئے اور تھوڑے سے عرصہ میں نہ صرف شرح حدائق بخشش کا پہلاھتہ بلکہ دوسرا اور تیسراھتہ بھی ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔اس سے فقیر کو بہت زیادہ نہ صرف تقویت بلکہ داحت و فرحت نھیب ہوئی کہ دلجہ بھی ہے آگے کے کُجلدات شائع کے محالات شائع

الحمدالله! اعلى حفرت محد شربيلوى مدس سرة كفيض اورروحانى تعرق ف سے اس سے كام آگے بر هتا جار ہا ہے چنانچہ جلدِ اوّل كى طباعتِ ثانى تك متعدد جلديں شائع موچكى ہيں جن كى تفصيل آگے آئے گی۔

فقیرمندرجہذیل ترتیب ہے شرح حدائق بخشش کوڈ ھال رہاہے۔

| كفيت                | جلدانام | مضمون                   | نمبرثار |
|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| مطبوعة جلدباقي جاري | ٨جلد    | نعتين بي نعتين          | 1       |
| غير مطبوعه ذريكتابت | اجلد    | روئدا دحج امام احمد رضا | r       |
| غيرمطبوعه           | اجلد    | شرح قصيده نور           | ٣       |

| الحدائق | فى | بائق | لحة | 1 |
|---------|----|------|-----|---|
|         |    |      |     |   |

| 3904 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اجلا | شرح قصيده معراجيه                                            | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجلد | شرح كلام فارى احدرضا                                         | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجلد | شرح رباعيات نعتيه فارى اردو                                  | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢جلد | شرح مثنوى امام احدرضا بريلوي                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢جلد | شرح درودوسلام رضا                                            | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجلد | قصائد مختلفه معهمنا قب صحابه اجله                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اجلد | منا قبغوث الورى بقلم امام احمد رضا                           | 1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اجلد | شرح قادر بيسلسله بركاتيه                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اجلد | شرح قصيده اسيراعظم                                           | ır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اجلد | شرح تصيده فكم معطر                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اجلد | شرح اشعار مخلفه                                              | الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اجلد | شرح تصيدهٔ غوثيه شريف                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | اجلد<br>اجلا<br>اجلا<br>اجلا<br>اجلا<br>اجلا<br>اجلا<br>اجلا | شرح كلام فارى احدرضا اجلد شرح رباعيات نعتية فارى اددو اجلد شرح مثنوى امام احدرضا بيلوى ٢ جلد شرح دودوسلام رضا ٢ جلد قصائد مختلفه معدمنا قب صحابه اجلد منا قب غوث الورئ بقلم امام احدرضا اجلد شرح قادريب سلسله بركاتيه اجلد شرح قدريب سلسله بركاتيه اجلد شرح قصيده اكبيراعظم اجلد شرح قصيده اكبيراعظم اجلد شرح قصيده الميراعظم اجلد شرح قصيده الميراعظم اجلد شرح قصيده الميراعظم اجلد اجلد |

اتی ضخیم کُجلدات (1) کی اشاعت فقیر کے بس سے باہر ہے۔ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ اور ماہنامہ فیضِ عالم بہاولپور پاکتان نے ان کی اشاعت کی اپیل شائع کی۔ مجانِ رضا میں کوئی مر دِمیدان میدان میں آئے کین تاحال وہی رفق رخوش رکھی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے

یعن مارے ہاں باتوں کے سمندرتو بہدرے ہیں عملی حالت کالعُنقَا(2) نہیں تو

(1) ہڑی کتاب جو کئی جلدوں پر شتمل ہو۔(2) عنقاء کی طرح۔ عنقاء آیک خیالی پرندہ ہے جو کا مُنات میں پایانہیں جاتا ہے۔ یہ جملہ یابات اس وقت کھی جاتی ہے جب کسی چیز کا وجود پایا جانا ممکن تو ہوئیکن پائی نہ جاتی ہو۔

بحرشیر لانے کے مترادف(1) ضرورہے۔ لیکن الحمد للد! فقیر کواپنے بزرگوں بالخصوص سیّد کا غوشی اللہ تعالیٰ عند کی نظر عنایت اورامام احمد رضامحد ث غوشی اعظم جیلانی محبوب سجانی رضبی الله تعالیٰ عند کی نظر عنایت اورامام احمد رضامحد ث بریلوی تعدس سرہ کے فیض باطنی سے امیدہ کہ جس طرح فیوش الرحمٰن خیم تغیر جس کے بریلوی تعدس سرہ کے فیض باطنی سے امید ہے کہ جس طرح فیوش الرحمٰن خیم تغیر جس کے تخمینا (2) پندرہ ہزار صفحات ضعیف و نحیف (3) جیسے انسان سے شائع کرالی ہے ان ۲۵ محبلہ استو شرح حدائق بخشش کی اشاعت بھی ہوجائے گی۔

اِنُ شَاءَ اللّهُ تَعَالَىٰ ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه و آله وسلم را تختين علائے اہلِ سنت اور عارفين مشائح اہلِ سنت سے اپیل ہے کہ اس بہت ہڑے اہم اور مشکل کام سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے دعاؤں سے نہ بھولیں اور جتنی جلدیں شائع ہوچکی ہیں انہیں نگاہِ تلطف (4) سے نوازیں علمی عملی خامیوں سے آگاہی بخشیں، اینے صلفہ احباب کوشرح کے مطالعہ کی طرف متوجّہ فرمائیں۔

عوام اہلِ سنت سے اپیل ہے کہ شرح حدائق بخشش کی جنتی جلدیں شائع ہوتی جارہی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اہل اسلام تک پہنچا کیں اگر اللہ تعالیٰ نے مالی حیثیت بہتر بنائی ہے تو اس کے نسخ بطور ہدایا و تحا ئف علاء ومشائخ کی خدمت میں پیش کریں۔

فقیر کے دوعزیز الحاج قاری غلام عباس نقشبندی گوجرنوالداورالحاج صوفی مقصود حسین کراچی باوجود مالی حالت کی کمزوری کے یک صدمختلف مجلّدات احباب ومشاکخ وعلاء کی خدمت میں ہدایا وتحا نف پیش کر چکے ہیں اور آ گے بھی ان عزیز وں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان عزیز وں کی مُساعی جمیلہ (5) کی قبولیت کی دعا ہے۔

<sup>(1)</sup> دود ھا سندرلانے کی طرح ہے۔مقصدیا م انتبائی مشکل ہے۔(2) انداز اُ، قیاسا۔(3) کمزور۔

<sup>(4)</sup> مبربانی کی نظر (5)خوبصورت کوششیں

### آخری گزارش

امام احدرضا محدث بریلوی ندس سره این پچاس علوم وفنون بکداس سے بھی بڑھ کرای حدائق بخشش میں دریا در کوزہ میں بند کرنے کے مترادف کا کام کردکھایا ہے اگراہے مبالغہ سمجھیں تو تج بہ کرلیں فقیرنے اس کے ساحل پر کھڑے کھڑے ایک چلولیا اس کی شرح بھی سمندر۔

### حمد وصلوة ازامام احمد رضا خان قدس سره

الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْكُوْنِ وَالْبَشَرُ حَمُدًا يَدُوْمُ دَوَامًا غَيْرَ مُنْحَصَرُ تَهَامِ تَعْرِيشِ اللَّه تَعَالَى كَلَّے جوسارے جہانوں اورانسانوں كا پالنے والا ہے اوراس كي حمد بميشہ لا تعداد غير محدود ہوتى رہے گی وَ أَفْضَلُ الصَّلُوُ ابِ الزَّاكِيَاتِ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مُنْجِى النَّاسِ مِنْ سَقَوُ مَنْ الصَّلُو ابِ الزَّاكِيَاتِ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مُنْجِى النَّاسِ مِنْ سَقَوُ مَن الصَّلُو ابِ الزَّاكِيَاتِ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مُنْجِى النَّاسِ مِنْ سَقَوُ مَن سَب ہے بہتر اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّ

بجَلالِهِ الْمُتَفَرِّدِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الْمُتَوَجِّدِ

تمام تعریفیں اللہ وَحُدُهُ لاشریک کے لئے ہیں جواپئی عظمت و ہزرگی میں ہے مثل بے مثال ہے

خَيْرِ الْأَنَامِ مُحَمَّدٍ مَلَالِلْهِ

وَصَلَا تُهُ دُوامًا عَلَى

اس كى رحمت كالمدموجودات

محصلی الله علیه وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ نازل ہوتی رہے

مَأُولى عِنْدَ شَدَائِدِي

وَالْأَلِ وَالْأَصْحَابِ هُمُ

سختی دوشواری میں آپ کے آل واصحاب ہماری جائے پناہ ہیں

بِكِتَابِهِ وَبِأَحْمِدِ

فَالِي الْعَظِيمِ تَوَسُّلِي

ميں سخت دشوار يوں ميں محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

اورقر آن كوبارگا دايز دي مين وسيله بنا تامول

احسابعد! فقراد کی غفرلد نے جب ہوش سنجالاتوامام احمد صافحہ ہوتی رہیں تعارف دیوان معدائق بخش کے نام سے ہواجوں جون زندگی کی منزلیس طے ہوتی رہیں امام احمد رضا فسدس سرہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا رہا۔ خوش شی سے اکاسیار خزالی زمال علامہ سیدا حمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مُحد شیاعظم پاکتان علامہ محمد سردار احمد اللہ تعالیٰ علیہ مُحد شیاعظم پاکتان علامہ محمد سردار احمد اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں دورہ حدیث بڑھنے کا شرف فعیب ہوا۔ یہی میری خوش فعیب ہوا۔ یہی میری خوش فعیبی کی معراج ثابت ہوئی کہ جامعہ رضویہ میں ہی تعینی سلملہ کا آغاز ہوا۔ میری خوش فعیبی کی معراج ثابت ہوئی کہ جامعہ رضویہ میں ہی تعینی سلملہ کا آغاز ہوا۔ دورانِ تعیانیف ایک دن خیال آیا کہ مدائق بخشش کی شرح بھی لکھ ڈالوں اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ والم وسلم کا سمندرموجزن ہے مکن ہے فقیرکواسی سے ایک بوند فعیب رسول صلی اللہ علیہ والم و سلم کا بندنہ ٹوٹ سکا ایکن مقام کا بندنہ ٹوٹ سکا لیکن وجوائے۔ اس کا آغاز تو کر دیا لیکن 'قلم میں دارم و لمر درم '' قلم کا بندنہ ٹوٹ سکا لیکن

الحقائق في الحدائق

ہمت نہ ہاری اس پر لکھتا ہی رہا بالآخر پانچ ضخیم مُجلدات معرض تحریر(1) میں آئے اور شرح میں صرف ایک بیلوسا منے رکھا لیعنی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عند کا کلام قرآن وحدیث اور اسلاف کے عقائد کا ترجمان ہے اگر اس کے ہر پہلو پر گفتگو ہوتو اس کے کی ضخیم مجلدات تیار ہوں لیکن چونکہ مجھے صرف اور صرف مسلک حق اہل سنت کا تحفظ مرد نظر ہا کا لئے امام احمد رضا نسد سرہ کے اشعار کی شرح قرآن وحدیث اور عبارات اسلاف سے عرض کروں گا۔ چونکہ عجم محتم (2) ہوں علاء کرام سے اپیل ہے کہ خطاؤں سے درگر وفر ماکر اصلاح فرما کیں۔

(1) تحرين صورت مين (2) غير عربي يعني عجمي مون

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ على سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ

# (١)واه كيابُو دوكرم عيشه بطحاتيرا

آفان بین مراد ہاں لئے الفظ شاہ کی مزید تحقیق و تفصیل فقیر کی کتاب دواں شروک کا آغاز صبیب کریا صلی اللہ علیہ و سلم کے جود و کرم کے دصف سے شروع ہور ہاہے غور سے دیکھا جائے تو یہی وصف جامع جمیج الا وصاف ہاں لئے عرض کی واہ کیا جود و کرم الخے۔

و یہی وصف جامع جمیج الا وصاف ہاں لئے عرض کی واہ کیا جود و کرم الخے۔

مراد ہے۔ یہ تبجب اور تحقیر (1) وطنز کا کلمہ ہا اور یہاں تبجب (برائے اظہار شان) مطلوب مراد ہے۔ یہ تبجب اور تحقیر (2) وطنز کا کلمہ ہا و شاہ ، فر ما زوایہ مضاف (3) ہے اور بطاع کا ہے۔ "شنہ فاری لفظ شاہ کی مزید تحقیق و تفصیل فقیر کی کتاب "فیض یز داں شرح کے۔ "شنہ الیہ (4) ہے لفظ شاہ کی مزید تحقیق و تفصیل فقیر کی کتاب "فیض یز داں شرح گستاں" میں دیکھے بطحا، بافتح و جاء مہملہ وادی مکہ معظمہ از بطحا مکہ معظمہ مراد باشد (5)۔ یہاں یہی مراد ہا س لئے کہ آ ہے ہی دیا یعرب کے مرکز کے حقیقی بادشاہ ہیں اور اصل لغت کشادہ زبین کہ گذرگاہ آ ہیل باشد۔ شکریزہ ہابیار باشد (6) (غیاث)" جہاں پانی کا گذر وہوگاہ ہاں بہت پھر ہو نگے"

(1) حقیر مجھنا(2) و و افظ جس میں سے کوئی حرف کم کیا گیا ہو۔ (3) علم نحوییں و واسم جس کو و وسر سے بعنی بعد والے اسم سے نسبت حاصل ہو۔ (4) علم نحو میں و واسم جو پہلے اسم کی طرف منسوب ہو۔ (5) بطحا حاجو بغیر نکتہ والا ہے اس کے زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے مکہ ء مکر مہ کی ایک وادی۔ (6) بطحا کا لغوی معنی ہے کشاد و زمین کہ جہاں سے سیلاب کا یائی گذرتا ہو، جس میں شکریز نے زیادہ ہوں۔ وروزم وی صفائی اوراثر آفرین (۱) کے اعتبارے بیغتے ہیں کرزبان بیان کی نداء ت، فصاحت و بلاغت وروزم وی صفائی اوراثر آفرین (۱) کے اعتبارے بیغت بلند پابیہ ہے۔

اس کش دی محققین شعراء کرام کومعلوم ہوکہ اس نعت شریف میں امام احمد رضافدس سرہ نے اس کش ت سے محاورات (2) واستعارات (3) استعال فرمائے ہیں کہ ان سب کو جمع کیا جاتو ایک بہت براوفتر تیار ہوسکتا ہے ماہر بن فن کو دعوت فکر ہے۔

جاتے توایک بہت براوفتر تیار ہوسکتا ہے ماہر بن فن کو دعوت فکر ہے۔

کر آپ کے جود وسخاکا بی عالم ہے کہ زن مائے بھکار یوں کو خود بخو دہل رہا ہے انہیں سوال کر آپ کے جود وعطاکا کرنے کی ضرورت بی نہیں یعنی اے حبیب کریاصلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جود وعطاکا کیا کہنا آپ اپنے سائل کو اتنا عطافر ماتے ہیں کہ خودا سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا اور کتنا ملا ہے اورا سے محسوں تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیے ملا اور کس طرح ملا ۔ اُن عطاوں کی طرف اشارہ ہے جو صحابہ کرام کو غیر محسوں دغیر مبھر (4) وغیرہ مشاہدات نصیب ہوئے اور طرف اشارہ ہے جو صحابہ کرام کو غیر محسوں دغیر مبھر (4) وغیرہ مشاہدات نصیب ہوئے اور دو عطیات بھی کسی خاص نعت سے نہیں بلکہ ہرطرح کی نعتیں وعطا کیں بخشیں۔

# نہیں سنتا ہی نہیں ما تکنے والا تیرا

تعرق: بہلالفظ نہیں ''لا' کا ترجمہ ہے، دوسرا (نہیں) فعلِ مضارع (5) کی نفی کا ہے اورلفظ''ہی''اردو میں حصر (6) کا فاکدہ دے رہاہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جودوسخا کے کمال کا وہ بیان ہے کہ اس کی مثال مخلوق میں محال اور ناممکن ہے کیونکہ جووصف

(1) ایجھے اثرات مرتب کرنے (2) محاورات عربی جمع ہے محاور و کی ۔جس کا معنی ہے وہ کلمہ یا کلام جے اہلی زبان نے کئی خاص مفہوم کیلئے مخصوص کرلیا ہو۔ (3) استعارات عربی جمع ہے استعارہ کی ،جس کا معنی ہے اوحار لینا۔ (4) جس کومسوس نہ کیا جاسکتا ہو۔ اور جس کودیکھا نہ جاسکتا ہو۔ (5) عربی گرام میں وہ فعل جس میں حال اور استقبال دوزمانے یائے جاتے ہیں۔ (6) محدود بُو د آپ بین محصور ہو گیا وہ دوسروں میں کہاں ۔جبیبا کہاس کی چندمثالیں آ گے چل کرعرض کروں گاانشاءاللہ تعالیٰ \_

جود و حرام حديث فرق: علاء كرام فرات بين اَلْجُودُ مَا كَانَ بِغَيْرٍ سُوَّالٍ وَالْكَرَمُ بِسُوَّالِ. (1) جُود بِ ما نَكَ دين كوكهت بين اوركرم ما نَكَتْ پرعطاكر نے كوكهت بين \_ حضور نبى پاك صلى الله عليه واله وسلم بين بردونون صفتين بدرج أتَدمُ وَ أَكْمَلُ (2) تقين جيساكر آيگا \_إنشاءَ اللهُ تعالى

قرآن وهديث: يشعرآيت قرآني

وَ أَمَّا السَّآئِلَ فَلا تَنْهُوُ (3) رَحْمَ كُرُ الايمان: اور منگاكونه جمرُ كو\_

حدیث شریف میں ہے: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ إِذَا كَانَ حَدِیثَ عَهْدِ بِجِبُرِیلَ عَلَیْهِ السَّكُم مِیدَارِسُهُ كَانَ أَجُودَ بِالْخَیْرِ مِنُ الرِّیحِ الْمُرُسَلَةِ (4)

حضرت عاكش صدیقہ رضی الله تعالی عنها ہم وی ہے حضرت جرائیل علیه السلام سے ملاقات کے بعد (جونی صلی الله علیه وسلم سے دور کرنے کے لئے آتے تھے) نی صلی الله علیه وسلم سے دور کرنے کے لئے آتے تھے) نی صلی الله علیه وسلم سخاوت میں تیز آندهی سے بھی زیادہ ہوجاتے تھے۔ غرضیکہ برمنگامنہ ما تی مراد یا تاکوئی بھی آپ کے دراقدی سے محروم نہ جاتا۔

(1) نزهة المجالس ومنتخب النفائس، باب الكرم والفتوة ورد السلام، الصفحة ٢٣٨، الممكتب الثقافي للنشر والتوزيع القاهرة (2) ب تزياده كائل اورب زياده كمل (3) القرآن پاره هم، ورق التي النشر والتوزيع القاهرة بن حنبل، حديث السيدة عائشة رضى الله عنها، حديث مروق المجزء العاشر، الصفحة ٢٢١، دار الكتب العلمية بيروت

خلاصه : -جودِهِ قَلْ بيه به كربغير غُرض وعِوض كه بواور بيصفت حق سجان كى به كه جس في بغير كى غُرض وعِوض كه تمام ظاهرى وباطنى تعتيب اورتمام تى كمالات خلائق پرافاضه ك بين ، الله تعالى كه بعد أجُودُ الأجُودِينُ (1) اس كصبيب پاك صلى الله عليه وآله وسلم بين كيونك آب الله تعالى كه مظهر أتم (2) بين اى لئي آب يه بحى كى چيز كا موال كيا گيااس كه مقابل آب في لا " د " بين فرمايا يعني آب كى كسوال كورونيس فرمات \_ اگر موجود موتا تو عطا فرمات اور اگر پاس نه موتا تو قرض لے كرديت يا وعده فرمالية \_

جود وحرم واقعات کی روشنی مین : ایک دفعایک سائل آپ کی خدمت شریف بین آیا، آپ صلی الله علیه و آله و سلم نفر مایا میرے پاس کوئی چیز نہیں گر یہ کہ تو مجھ پر قرض کرلے جب ہمارے پاس آجائے گا ہم اسے اوا کرویں گے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه و آله و سلم! خدانے آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں وی جوآپ کی قدرت بین نہیں، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کی بیر بات حضور صلی الله علیه و آله و سلم کو پندن آئی ۔ انصار بین ایک حض بولا یارسول الله صلی الله علیه و آله و سلم! عطا کیجے اورع ش کے مالک سے تقایل (3) کا خوف نہ کیجے یہ کن کرآپ صلی الله علیه و آله و سلم نے تبتیم فر مایا اور آپ کروئے مبارک پر تازگی پائی گئی فر مایا این کا امر کیا گیا ہے ۔ (4)

(1) تمام خاوت كرف والول سے بر حكر خاوت كرئے والے (2) يعنى وو ذات بين جس كا وجود ضدا تعالى كے وجود كا بيت و يتا ب (3) كم بوف (4) عن غسمر بن المخطاب ، أنَّ رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلَّم فسألهُ أنْ يَعْطيهُ ، فقال النبي على الله عليه وسلَّم فلان عَمْرُ يا وسول الله ، النبي على الله عليه وسلَّم قال عَمْرُ ، فقال رجلٌ من الأنصار فله أعطيتُهُ فقال كَمْرُ من الأنصار بيا رسول الله ، أنفقُ ولا تنخف من ذى العرِش إقلالاً ، فقيسَم وسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم قور فعيه وعرف في وجهه يا رسول الله ، أنفقُ ولا تنخف من ذى العرِش إقلالاً ، فقيسَم وسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم وعرف في وجهه

حضوت عباس رضى الله تعالى منه: حفرت انس رضى الله تعالى عنه نے فر مایا: رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كى خدمت ميں بحرين سے مال آيا فر مايا اسے مسجدين پهيلادو\_رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت مين اس سازياده مال بهي نہیں آیا تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ واله وسلم نماز کے لئے تشریف لے گئے اوراُس کی طرف توجہ فرمائی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو اُس کے پاس بیٹھ گئے اور جس کود مکھتے أسعطافر مادية \_ات يل حفرت عباس رضى الله تعالى عنه حاضر بوك اورع ض كيا يارسول الله! صلى الله عليه وآله وسلم مجهي على ويجح اس لئے كديس في اپنائهى اور عقيل كا بھی فدید (جنگ بدر کے موقع پر) دیا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا آپ خود لے لیں۔انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کپڑے میں لے لیا پھراہے اُٹھانے لگے تو أمخانه سكي توعض كيايارسول الله!صلى الله عليه وآله وسلم كى كوتكم دين بيرأ شاوب، فرمايا نہیں عرض کیا آپ ہی اُٹھا دیں ،فر مایانہیں ،تواس میں سے پچھ گرایا پھر اُٹھانے لگے تو نہ أشهاسك \_ پرعض كيايارسول الله!صلى الله عليه وآله وسلم كى كوظم دين أشحاد حفر مايانهين عرض کیا تو آپ ہی اُٹھا دیں فرمایا نہیں پھر پچھ نکال دیا پھراس کے بعد اُٹھایا اور اپنے كاندهے يرركھااورتشريف لے گئے جب تك وہ نظر آتے رہے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كى حرص يرتعب كرتے ہوئ و مكھتے رہے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

البَشُول لَقُول الْأَنْصَادِي ، فَيُمُ قَالَ بِهِذَا أُمَوْتَ . (الشمائل المحمدية، باب ماجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه و سلبه النج ، و مسلم النج ، و مسلم النج ، و مسلم النج ، و مسلم النج يووت لبنان ) حضرت محرضي الله عليه و المه و مسلم الله عليه و المه و مسلم (الميديار) أب الكود عليه و المه و الله عليه و المه و مسلم المه الله عليه و المه و مسلم و الميديات الله عليه و المه و مسلم و الميديات الله عليه و المه و مسلم و الميديات الله عليه و المه و مسلم أو المين الما الله عليه و المه و مسلم أو المين المين المين المين الله عليه و المه و مسلم أو المين المين المين المين المين المين الله عليه و المه و مسلم أب أبي المين المين المين المين الله عليه و المه و مسلم أب أبي المين المين المين المين المين المين المين الله عليه و المه و مسلم أب أبي المين المين

دہاں ہے اُس وقت کھڑے ہوئے جب ایک درہم بھی اُس میں سے پچھ بھی باقی ندرہا۔ (1)

اس سے حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پر مال کے حص کا طعنه غلط ہے اس کی ایک وجھی تفصیل فقیر کی کتاب 'فیس ملاحظہ ہو۔ اُولی غفرله

ابن افی شیبه میں بروایت جمید بن ہلال بطریق ارسال (2) مروی ہے کہ وہ مال ایک لاکھ درہم تھا اور اسے علاء بن الحضر می نے بحرین کے خراج میں بھیجا تھا اور میہ پہلا مال تھا جورسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم کے پاس لایا گیا۔ (3)

کریں(اس پر) نبی کربیصلی انڈ علیہ وملم نے تبسم فر ما یا اورانصاری گیا اس بات ہے آپ صلبی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے چیرؤا قدس پر فَوْقُ كَ ٱ تارفها مِان بوطُّحُ ـ كِبراً بِ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا مجھائ كاقكم دیا گیا ہے۔ (1)غنْ أنس فَال أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنُ الْبَحُرَيُنِ فَقَالَ انْفُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكُثرَ مَال أَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى الصلاة ولم يلتفت اليه فلما قضي الصلاة جاء فجلس اليه فمما كان يرى أحدا الا اعطاه إذُ جَاءَ هُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فِإِنَّى فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ لِه رسولَ اللَّهِ خُذُ فَحَنَا فِي تَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبِ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يا رسول الله أَوْمَرُ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَى قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَـلَـى قَـالَ لَا فَـنَفَرْ مِنَّهُ ثُمُّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فقال يارسول اللّه اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرُفَعُهُ عَلَى قالَ لا قَالَ فَارْفَعُهُ أنُتَ عَلَىٰ قَالَ لَا فَنَفَرَ مِنْهُ ثُمُّ الْحَتَمَلَهُ فألقاه عَلَى كَاهِلِهِ ثُمُّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتُبِعُهُ بُنصَرُهُ حتى خفي علينا عجباً مِنْ حرُصِهِ فَمَا قام رسول اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَثُمُّ مِنْهَا دِرُهُمُ (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب القسمة وتعليق القنوفي المسجد، رقم الحديث، الصفحة ١١، ١١، دارابن كثير دمشق بيروت (2) م سُ سند سے (3) حَدَّثَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْزَمَةَ أَنَّهُ أَخْبِرَهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَ عَوْفِ الْأَنْصَادِيُّ وَهُو حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بُنِ لُوَيِّ وَكَانَ شهدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ أَبَا عُبِيْدة بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرِيْنُ يَأْتِي بِجِزْيتِهَا وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُو صَالَح أَهْلِ الْبَحْرِيْنِ وَأَمَّر غَلْيِهِمْ الْعَلاهُ بْنِ الْحَضُرِمِيُّ فَقَدَهُ أَبُو عُبِيْدَةً بِمِالِ مِنْ الْبِحْزِيْنِ فِسمِعت الْأَنْصَارُ بِفُذُومِ أَبِي عُبِيدةً فوافتُ صَلاقًا الصُّبْح مع النِّي عَنْكُ فَلَمَّا صلَّى بِهِمُ الفَجْرِ انْصِرِفَ فَتَعَرُّضُوا لَهُ فَتِبسُم رَسُولُ اللّه صلَّى اللّه عليه وسلَّم حين ر آهُمْ وقال أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعُتُمُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءِ قَالُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيْشُرُوا وأَمْلُوا ما يَسْرُكُمُ فواللَّه لا الْفَقُر أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكُنَّ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطُ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كُما يُسِطَّتُ على من كان قبُلكُمْ لتنافسُوها كما تنافسُوها وتُهلكُكُم كما أهُلكَتُهُم. (صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، وقم الحديث ١٥٨ ٣ ، الصفحة ٩٤٧٩ • ١٥٨ دارابن كثير دمشق

خسنائم حنین کی تفصیل : اس میں آپ کی خاوت مد قیاس سے خارج محقی آپ نے اعراب میں بہت سول کو سوسواون شد عطا فرمائے گراس دن آپ کی سخاوت زیادہ تر مُوَّ لَفَهُ الْقُلُون کے لئے تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص (صفوان بن امیہ) نے بحر یوں کا سوال کیا جن سے دو پہاڑوں کا درمیانی جنگل پُر تھا آپ نے وہ سب اس کو دے دیں ، اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا اے میری قوم! تم اسلام لاؤ ، اللہ کی شم محمد رصلی اللہ علیہ والہ وسلم الی سخاوت کرتے ہیں کہ فقر ہے بھی نہیں ڈرتے۔ (1)

دف الله تعالى عنه روايت كرتے بين كم مقوان بن اميد نے كہا كدرسول الله صلى الله عليه دوايت كرتے بين كم مقوان بن اميد نے كہا كدرسول الله صلى الله عليه والله وسلم حنين كون مجھ مال عطافرمانے لگے حالانكم آپ ميرى نظر مين مجوف ترين خُلُق ميے بس آپ مجھ عطافرماتے رہے يہاں تك كدميرى نظر مين محبوب ترين خُلُق

(1)-25 4

# بادیه نشین : حضرت جیربن مطعم رضی الله عند نخروی کروه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور حضور کے ساتھ اور اوگ بھی تھے کئین سے واپسی کے علیه وسلم کے ساتھ چل

لُ عُطِي عَطَاءٌ مَا يَخَافُ الْفَقُر . (صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا قط فقال لا وكثرة عطائه، رقم الحديث ١٥ ٩ ٥، الصفحة ١٥٦ ا، دار الفكر بيروت حضرت السرض الله تعالى ء۔ کتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنی بکریاں ہانگیں جو پہاڑوں کے درمیانی نالہ کو مجردی چنانچہ آ ب نے اس کو اتیٰ بکریاں دے دیں،اس کے بعد و چھن اپنی توم میں آیا اور کہا ہے میری قوم کے لوگو!اسلام قبول کرلواللہ کی تشم محد (صلبی اللّه علیه ، سلم اتناوية بين كفر وافلاس ي محي نين ورت \_ (1) حَدَّثَنَا الحسنُ بُنُ عَلِي الْحَلَالُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بُنُ آدَمُ، عَن ابُنِ المُبَارَكِ، عَنْ يُرنُسَ بُن يزيد، عَنُ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُن الْمُسَيِّب، عَنْ صَفُوانَ بُن أُميَّةً قَالَ أَعْطَاني وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ حُنينَ ، وَإِنَّهُ لَأَبُغَصُ الخُلُقِ إِلَيَّ ، فَما زَالَ يُعَطِيني ، ختَّى إِنَّهُ لأحبُّ الخلق إلَى حَدَّتَنِي الحسنُ بُنُ عَلِيَّ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ فِي المُذَاكَرَةِ وَفِي البَّابِ عَنْ أَبِي سعيد حديثُ صفُوان رواهُ مَعْمَرٌ، وغَيْرُهُ، عَن الرُّهُورِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ بُنِ أُميَّةَ قَالِ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثُ أَصَحُ وَأَشُبُهُ إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بُنُ المُسَيِّبِ أَنْ صَفَوَانَ، وقَدْ احْتَلَفَ أَهُلُ العِلْم في إعْطَاء المُؤلِّفَة قُلُوبُهُمُ، فرَأَى أَكُثُرُ أَهُلِ العِلْمِ أَنْ لَا يُعْطَوُا، وَقَالُواإِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الإسْلام حَتِّي أَسْلَمُوا، وَلَمْ يَرُواْ أَنْ يُعْطُوا اليَّوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى مثل هَذَا المَعْنَى، وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثُّورِيِّ، وأَهْل الْكُوفَةِ، وَغَيْرِهِمُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وقَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ كَانَ اليَوْمَ عَلَى مِثْل حَال هَوْلاء وَرَأَى الإمَامُ أَنْ يَتُأْلُفَهُمْ عَلَى الإسُلام، فَأَعْطَاهُمْ جَازُ ذَلِكَ وُهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . (سنين التومذي، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ماجاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم، وقم الحديث ٢٢٦، الصفحة ٢٤١ و ١٦٨ مكتبة المعارف الرياض حن تن على خلال، يخي بن آوم، ابن مبارك، ينس، زبرى سعيد بن ميتب بصفوان بن امير فرمات بي كدرسول الله حسلس السله عليه والله و ـــلـــم نے غز و دخنین کے دن مال عطافر مایا حالا نکداس وقت آپ میرے نز دیکے گلوق میں سب سے زیاد و قاتا ی نفرت تھے آپ مجھے مسلسل دیے رہے بیاں تک آب میرے زو یک تلوق میں مے مجوب زین ہو گئے۔ امام زندی فرماتے ہیں حسن بن ملی نے مجھے یہ حدیث یاس کےمشابہ حدیث بیان فریائی۔اس باب میں حضرت ابوسعید رہے۔اللّٰہ نعالٰہ عنہ ہے بھی روایت منقول ہے۔امام تر ندی فرماتے ہیں صدیت صفوان وغیرہ نے بواسط زہری سعید بن میتب رہے اللہ تعالی عنہ سے بیان کی کے صفوان بن امیہ نے فرمایا (آخر تک ) پیصدیث اصح اوراشہ ہے کہ سعید بن مسیّب بلاوا پہلوان بن امبیہ ہے راوی میں مُسوِّ آسفیہ تلو کُوز کو قروح میں علما وکا اختلاف ہے۔اکثر علما فرماتے میں نہ دی جانے و فرماتے میں یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کوعبد رسالت میں اسلام کے لئے زم کیا جار ہاتھا یہاں تک وواسلام لےآئے لیکن آج اس مقصد کے لئے ان کو ( زکو ۃ وغیرہ ) ندوی جائے بے سفیان ٹوری ،امل کوفہ وغیر ہم کا یمی قول ہے ۔امام احمداورا بھی بھی بھی کہتے ہیں بعض علاء کا خیال بیہ ہے کہ جولوگ آئے بھی اس حالت پر ہیں اور مسلمانوں کے امام کی رائے ان ُوزَ لَوْ وَوِ ہے کے حق میں ہے تو وینا جائز ہے امام شافعی کا لیمی قول ہے ۔

موقع پر کہ دیہاتی حضور سے لیٹ گئے وہ حضور سے ما تکئے گئے یہاں تک کہ حضور کوایک درخت کی طرف دھکیل دیا اور حضور کی چا در لے لی۔ نبی پاک صلی الله علیه و سلم کھڑے ہوگئے اور فرمایا: مجھے میری چا دردواگران درختوں کے برابر میرے پاس اونٹ ہوتے تو بھی میں تقسیم کردیتا پھرتم لوگ مجھے نہ بخیل پاؤ گے نہ خلاف واقعہ بات کرنے والا اور نہ بردل۔(1)

کو است : حضرت الوذروضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا میں پھر یکی زمین میں نی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور ہمارے سامنے اُحد پہاڑ تھا تو آپ نے فرمایا اے البوذر! میں عرض گزار ہوایار سول الله صلی الله علیه و آله و سلم میں حاضر ہوں فرمایا کہ جھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں کہ میرے پاس کو و احد کے برابر سونا ہوا ورتین رات میرے پاس رہے اور اُس میں سے ایک وینار بھی بچا رہے البتہ جو قرض ادا کرنے کے لئے رکھ چھوڑوں (2)

کے وال الدون : حضرت عقبہ بن حارث رضى الله تعالىٰ عنه سے مروى ہے كه أيك مرتبه ميں نے عمرى نماز نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ پڑھى، سلام پھيرنے كے بعد نبى

(1) قَال أُخْبَرِنِي جُبِيْرُ بُنُ مُتَكِعِم، أَنَّهُ بَيْنا هُو مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ، مَقَبلا مِنْ حَيْنِي، عَلِيقَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُجَوابِ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اصْطُرُوهُ إِلَى سَمْرَةٍ، فَخطَفَ رِدَاءَ ثُه، فَوَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ أُعْطُونِي رِدَانِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العَصَاهُ نَعْمًا، لَقَسَمُتُهُ بَيْنِكُمْ، ثُمُّ لا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَم فقال أُعْطُونِي رِدَانِي، فَتَالِ فِرض الخمس، باب مَاكان النبي مَلَّيَةٌ يعطى المَوْلِقَة قَلوبِهِم وغيرهم من الخمس. وقم الحديث ٢٥ ، ١٣ ، الصفحة ٢٥٤ ، داراين كثير دمشق بيروت) (2) حدَّفَا وَيُدْ بَنُ وَهُب عَدْثُنَا وَاللَّهُ أَبُو ذَرٌ ، بالرَّبِدَة قال يَخْبُدُ أَنْ أَخْذًا لِى دَهِبًا ، يأتى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم فِي حَرَّة المَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَي حَرَّة المَدينة عَشَاءُ ، اسْتَقْبَلنا أُخِدَ . فقال يَا أَبَا ذَرٌ ، مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْذًا لِى دَهِبًا ، يأتى عَلَى لِللَّهُ أَوْ فَلائ ، عَبْدى مِنْهُ وَسَلَّم فَيَادُ اللَّهُ وَمُكَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا وَمَكُذَا وَمَكُذَا وَمَكُذَا وَعَكُوهِ وَسَلَّم يَسْرُونَ ) الاستندان ، باب من الجب من والحديث ١٩ أَنْ أَخْذًا فِي دَهِبًا ، يأتى عَلَى لِللَّهُ أَوْ فَلائ ، عَبْدى مِنْهُ وَسَلَم فَقَالُ عَلْهُ وَهُمُ الْمُعَلِيْهِ وَمَلْهُ وَهُكُذَا وَهُكُذَا وَهُكُذًا وَمُكَذًا وَمُكَذَا وَمُكَذَا وَهُ وَلَائِي وَالْمَالَةُ وَسَلَّمُ الْمُنْكُونُ وَلَهُ فَيْ الْمُؤْلُولُ وَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ هُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَائِلُولُ الْمُلْعِينَا أَنْ أُخْذِلُ الْمُؤْلِقُة فَلَالِهُ الْمُؤْلِقُه فَي الْمُعَلِّي وَلَيْكُ أَنْ أُخْذَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی ہے اُٹھے اور کسی زوجہ محتر مدے جرے میں چلے گئے تھوڑی در بعد باہر آئے اور دیکھا کہ لوگوں کے چروں پر تنجب کے آثار ہیں، تو فرمایا کہ جھے نماز میں بیات یاو آگئ تھی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک کھڑا پڑارہ گیا ہے میں نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یا رات تک وہ ہمارے پاس ہی رہاس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم وے کر آیا ہوں۔(1)

چاہ و جائے ہو کہ ایک ایک عدم نے اللہ تعالی عدہ نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بردہ (چاور) کے کرحاضر بارگاہ ہوئی حضرت ہمل رضی اللہ تعالی عدہ نے لوچھا کیا تم جانے ہو کہ بردہ کیا ہوتی ہے؟ کہا ہال، چاورجس کے حاشے بنائے ہوئے ہوں ۔ وہ عورت عرض گزار ہوئی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچا درآپ کے استعال کے لئے میں نے عرض گزار ہوئی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لی اورآپ کواس کی ضرورت بھی تھی ۔ پھرآپ اُسے ازار کی جگہ باندھ کر ہمارے پاس تشریف لائے ۔ لوگوں ضرورت بھی تھی ۔ پھرآپ اُسے ازار کی جگہ باندھ کر ہمارے پاس تشریف لائے ۔ لوگوں میں سے ایک آدی نے اُسے چھوااور کہنے لگا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! جھے یہ پہنا والیس تشریف کے ایک کہ اللہ کومنظور ہوا پھر جب میں تشریف نے کہا کہ کہ کہا کہ باس تشریف کے گئی ہے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا خدا کی تم میں نے میصرف اس لئے ما تکی ہے کہ آپ سائل کورونہیں فرماتے ۔ اُس آدی نے کہا خدا کی تم میں نے میصرف اس لئے ما تکی ہے کہ جس روزم وں تو فرماتے ۔ اُس آدی کہا خدا کی تم میں نے میصرف اس لئے ما تکی ہے کہ جس روزم وں تو فرماتے ۔ اُس آدی نے کہا خدا کی تم میں نے میصرف اس لئے ما تکی ہے کہ جس روزم وں تو فرماتے ۔ اُس آدی کے کہا خدا کی تم میں نے میصرف اس لئے ما تکی ہے کہ جس روزم وں تو

(1) عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلِّيتُ مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرِ قَلْمًا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَلَاحَلَ عَلَى بعض نساتِه ثُمَّ خَرْج وَرَأَى مَا فَى وَجُوهِ الْقُوْمِ مِنْ تَعَاجِبِهِمْ لَسْرَعَهُ قَالَ دَكُرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاة بَبْرًا عَنْدَنا فَكَرِهُتُ أَنْ يُمْدِى أَوْ يَبِيتَ عَنْدُنَا فَأَمْرُ ثُنِ يَفْسَمِهِ (مسند احمد بن حَسِل كتاب مسند المدنيين، باب حديث عقبة بن الحرث وضى اللَّه تعالى عند، وقم الحديث ١٩٩٥ ا، الجرء النامن الصفحة ٣٣ و ٢٣ دار الكتب انعلمية بيروت)

سيميراكفن بنے حضرت الوہريره ورضى الله تعالى عند فرماتے ہيں كدورى أس كاكفن بنى ۔ (1)

كافن محمول نے: دھرت الوہريره ورضى الله تعالى عند بيان كرتے ہيں كدرسول الله صلى
الله عليه وسلم كے پاس ايك مهمان آيا وہ خض كا فرتھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس

كے لئے ايك بكرى كا دودهدو بخ كاسحكم ديااس نے وہ دوده پي ليا۔ پھردوسرى بكرى كا دوده ورخ كاسحكم ديااس نے اس كو بھى پي ليا حتى كداس نے اس طرح سات بكر يول كا دوده في ليا پير فرق كوده اسلام لے آيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كے لئے ايك بكرى كا دودهدو بخ كاسحكم ديااس نے وہ دوده دوره في ليا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پھردوسرى بكرى كا دودهدو جن كاسم دياوه اس كاسارادودهنه بي سكا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھردوسرى بكرى كا دودهدو جن كاسم دياوه اس كاسارادودهنه بي سكا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مسلمان ايك آنت ميں پيتا ہے اور كافرسات آئتوں ميں پيتا ہے۔ (2)

 معد والله عليه والله وسلم كفرا في عقد

عبدالله موزنی کا بیان ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مؤذ ن حضرت بلال رضى الله تعالى عنه بي حكب كم مقام يرملاتو ميس نے كہاا ، بلال! رسول الله صلى الله علیہ وسلم مس طرح خرچ فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی چر ہوتی تو آپ کی طرف ہے میں اسے خرچ کرتا اس وقت سے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومبعوث فر مایا اور وصال تك \_ جب كوئي مسلمان آپ كى خدمت ميں حاضر جوتا اور آپ اسے نگا و يكھتے تو مجھے تھم فرماتے میں جا کر قرض لیتا اور اس کے لئے جا درخرید کراہے پہنا تا اور کھانا کھلاتا۔ يبال تك كمشركول ميں سے ايك آدى مجھے ملا اور اس نے كہاا بلال! ميرے ياس برا مال بالبذاآب میرے سواکسی ہے قرض نہ لیا کریں میں نے ایساہی کیا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں نے وضوکیا پھرنماز کے لئے اذان کہنے کو کھڑ اہوا تو وہی مشرک چندتا جروں کو لے كرآ گيااس نے مجھے ديكھ كركہاا ہے جشى! ميں نے كہا ميں حاضر ہوں۔وہ مجھے جھڑ كئے لگا میرے لئے سخت الفاظ استعال کئے اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ وعدے میں کتنے ون رہ گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ قریب ہی ہے اس سے کہا کہ جارون ہیں۔اس نے کہا کہ اپنا قرضہ تم سے لے کر چھوڑ وں گااورتم مہلے کی طرح بریاں چراتے رہ جاؤ گے۔ مجھے بوی غیرت آئی جیسا کہ مجفی کوآتی ہے۔ یہاں تک کہ جب میں نے نمازعشاء پڑھ کی تورسول الله صلب الله عليه وآله وسلم ايخ هروالول كى طرف لوف\_ مين في اجازت طلب كى توجيح اجازت مرحت فرمادي كي عرض كزار وايارسول الله!صلى الله عليه وآله وسلم ميرے مال باپ آپ پرقربان، وہی مشرک جس ہے میں قرض لیا کرتا ہوں اس نے میرے لئے نازیبا الفاظ کم بیں جبکہ آپ کے پاس اتنا مال نہیں کہ میرا قرضہ ادا ہوجائے اور ندمیرے پاس

ہے وہ چونکہ مجھ سے لڑتا ہے، لہذا آپ مجھے اجازت مُرحت فرما ئیں کہ مسلمانوں کے کی قبيلي مين چلاجاؤل يهال تك كرالله تعالى ايخ رسول صلى الله عليه وآله وسلم كومال عطا فرمائے جس سے میرا قرضہ ادا ہوجائے۔ پس میں آپ کے پاس سے اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ میں نے اپنی تکوار، موزے، جوتے اور ڈھال اینے سر ہانے رکھ لی یہاں تک کہ جب پَوَ مِی قُومِیں نے جانے کاارادہ کیا۔ پس ایک آ دمی نے مجھے آ واز دی اے بلال!رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آب كوبلات بين، من جل ديا اورحا ضرخدمت بوكيار ديكها تو جارادنٹنیاں مال سےلدی ہوئی بیٹھی ہیں،رسول الله صلی الله علیه وآله وسلمنے مجھ سے فر مایا! متهیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا قرضہ ادا کروادیا ہے، پھر فر مایا کیاتم نے لدی ہوئی چاراونٹنیاں نہیں دیکھیں ہیں؟ عرض گزار ہوا کیوں نہیں، فرمایا! کہ پیرچا نوراور جو پچھ ان پر ہے وہ تمہارا ہے۔ بیر مکیس فدک نے مجھے تحفہ بھیجائے تم انہیں لے کراپنا قرض ادا کر دو میں نے ایا ہی کیا۔ پھر باقی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، پھر میں مجد کی طرف گیا تو رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مسجد مين بيشي موئ تھے، ميں في سلام عرض كيا تو فرمايا اس مال كاكيابنايا؟ مين عرض كرّ اربهوا كهرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كي طرف جو يكه تھااللہ تعالیٰ نے سارا قرض ادا کروادیا اور اب کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ فرمایا کہ کچھ بچا بھی ہے؟ عرض گزار ہوا ہاں، فرمایا کہ اسے خرج کردو کیونکہ میں اس وقت تک اپنی کسی بیوی کے ياس مبيس جاؤل گاجب تكتم اع خرج نه كردو- جب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے نمازِ عشاء پڑھ لی تو مجھ طلب فر مایا۔ ارشاد ہوا کہتم نے بیچے ہوئے مال کا کیا بنایا؟ عرض كى كدده ميرے ياس بكوئى حاجت مندآيا بى نہيں \_ پس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے مجدیس رات گزاری اور باقی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب الگے روز نماز عشاء يره لى تو مجھے بلاكر فرماياتم نے يج موئے مال كاكيا بنايا؟ عرض كرار مواك یارسول اللہ!صلی الله علیه و آله وسلم میں نے اسے خرچ کردیا ہے۔ آپ نے تکبیر کہی اور خداکا شکر اداکیا، آپ کو ڈرتھا کہ اس مال کی موجودگی میں کہیں وصال نہ ہوجائے۔ پھر میں آپ کے پیچھے چل دیا یہاں تک کہ اپنی از واج مطہرات رَضِیَ الله تعالی عنها کے پاس تشریف لے گئے ہرز وجہ مطہرہ رضی الله تعالی عنها کوسلام کیا یہاں تک کہ اپنی خواب گاہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ یہے وہ طر زعمل جس کے متعلق آپ نے مجھے دریافت کیا۔ (1)

(1) حَدُّقَنِي عَبُدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ، قَالَ لَقِيتُ بَلالًا مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَبَ، فَقُلْتُ يَا بَلالُ حَـلْتُنِـي كَيْفَ كَانَـتُ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ؟ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْه مُنُذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ تُوفِّي، وَكَانَ إِذَا أَنَاهُ الْإِنْسَانُ مُسُلِمًا، فَرَآهُ عَارِيًا، يأمُرْنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقُرِصُ فَأَشْتَرى لَهُ الْبُرْدَةَ فَأَكُسُوهُ، وَأَطْعِمُهُ، حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِن الْمُشُوكِينَ، قَقَالَ يَا بِلالْ، إِنْ عِنْدِي سعَةٌ، قَلا تَسْتَقُوضَ مِنْ أَحِدِ إِلَّا مِنْي، فَلَعَدَلُتُ قَلَمًا أَنْ كَانَ ذَات يَوْم توضَّأْتُ، ثُمُّ قُمُتُ لِأَوْذَنَ بالصَّلاة، فإذَا الْمُشْرِكُ قَدُ أَقْبَلَ فِي عضابَةٍ مِنْ التُجْارِ، قَلْمًا أَنْ رَآنِي، قَالَ يَا حَبْشِيُّ، قُلْتُ يَا لَبَّاهُ فَنَجَهَّمَنِي، وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا، وقَالَ لِي أَتَذُرِي كُمُ بَيْنَكَ وَبَيْنِ الشَّهُرِ؟ قَالَ قُلُتُ قُرِيبٌ، قَالَ إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيِّنَهُ أَرْبَعٌ، فَآخُذُك بِالْذي عَلَيك، فَأَرُدُكَ تَرْعَى الْغَمَم، كَمَا كُنُتَ قَبُلَ ذَلِكَ فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخَذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ، حتَّى إذَا صَلَّيْتُ العَتمَةُ، رَجَعَ رَسُولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم إلى أهمله، فاسْتَأَذَنُتُ عَلَيْه فأذنَ لي، فَقُلَتُ يَا رَسُولَ اللَّه، بأبي أنْتَ وَأَمِّي، إنَّ الْمُشُرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتُدَيِّنُ مِنْهُ، فَالَ لِي كَذَا وَكُذَا، وَلَيْسَ عَنُدَكَ مَا تَقُضِي غَنِي، وَلا عَنْدي، وَهُوَ فاضِحِي، فَأَذَنُ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى يُعْض خَنُولُاء الْأَحْيَاء الَّذِينَ قَدُ أَسْلَمُوا، حَتَّى يَرُزُق اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا يَقُضِي عَنَّى، فَخَرَجْتُ حَتْى إِذَا أَنْيَتُ مَنْوَلِي، فَجَعَلَتُ سَيْفي وَجِرَابي وَنَعْلِي وَمِجَنَّى عَنْدَ رأْسي، حَتَّى إِذَا انْشَقَ عَمُو هُ الصُّبْحِ الْأُول أَرْدُتُ أَنْ أَنْطَلِقٍ، قَإِذَا إِنْسَانَ يَشْعَى يَدْعُو يَا بِلالْ أَجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غليه وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقُتُ حتَّى أَتَيْلُهُ، فَإِذَا ارْبُعُ زَكَائِبٍ مُنَاخَاتَ عَلَيْهِنَّ أَخْمَالُهُنَّ، فَاسْتَأْذُنْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولَ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُشِرَ فَقَدْ جَاء كَ اللَّهُ بِقَصَادِكَ ثُمُّ قَالَ اللَّهُ تَرَ الرُّكَانِبُ الْمُناخَاتِ الْاُرْبَعَ فَقُلْتُ بِلَى فَقَالَ إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ. فَإِنَّ عَلَيْنِ كُسُوةً وَطَعَامًا أَهُدَاهُمُ إِلَى عَظِيمُ فَذَكَ فَاقَصَّهُنَّ، وَاقْصَ دَيْنَكَ فَعَلَتْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ انْطَلَقُتْ إلى المنسجد، فإذا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فِسَلَّمَتْ عليَّه، فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قِبْلَكِ؟ قُلْتُ قَـٰدَ قَضَى اللَّهُ كُلُّ شَيْءً كَانَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّم فلم ينق شيءٌ قَالَ أَفْضَلَ شيءٍ ٪ قَلَتُ نَعْمَ، قَالَ انْظُرُ أَنْ تُويِحْنِي مِنْهُ، فإنِّي لَسْتُ بِذاجل عَلَى أَخَدِ مِنْ أَهْلَى حَنَّى تُويِحْنِي مِنْهُ فلمَّا صَلَّى رَسُولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الْعَنْمَةَ دْعَانِي، فقال مَا فعَلِ الَّذِي قِبَلَكَ؟ قال قَلْتُ هُـو معي لمُ يأتِنا أُحَدُ، فيات رسُولُ اللُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمَسْجِد، وَقَصَّ الْخَدِيثَ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَة يَعْنِي مِنَ الْغَدِ دَعَانِي. قال إمّا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكِ؛ قَالَ وَقُلْتُ زَقْدُ أُواحِكِ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولِ اللَّهِ، فَكَبْرِ وحمد الله شَقَفًا مِنُ أَنْ يُدُركُهُ الْمَوْتُ.

# کتسنا دایا: بعض وقت ایما ہوتا کہ آپ کی خض سے ایک چیز خریدتے قیت چکا دینے اللہ سے بعد وہ ای کو یا کسی دوسرے کوعطا فر ماتے ۔ چنا نچہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک اونٹ خریدا بھروہی اونٹ ان کو بطور عُطِیًہ عنایت فر مایا۔ (بخاری) (1)

وَعِنْدَهُ ذَلِكَ، نُمُ اتَّبِعُتُهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزَواجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَوَّقِ، الْمَرَّقِ حَتَّى أَتَى مَبِينَهُ فَهَذَا الَّذِي سَأَلْنَنِي عَنُهُ . (سنن ابى داؤد، كتاب النحراج والامارة والفيء،باب في الامام يقبل هدايا المشركين، وقم الحديث ٣٠٥٥، الجزء الثالث، الصفحة ١٤١ و ١٢٢، المكتبة العصرية صيدا، بيروت

(1) عَنْ جَابِرِ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاشَتَرَى مِنَّى بَعِيرًا فَجَعَلَ لِي ظَهْرَةُ حَتَّى أَقَدَمَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا فَدِمْتُ اتَّيَّتُهُ بِالنَّعِيرِ فَدَفَعَتُهُ إِلَيْهِ وَأَمْرَ لِي بِالنَّمَنِ ثُمَّ انْصَرَفَتُ فَإِذَا وَسُولُ اللَّهِ طَلَّيْهُ قَدَ لَحَقَيَى قَالَ فَلَتُ قَدْ بَدَا لَهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ وَفَعَ إِلَى الْبَعِيرُ وَقَالَ هُو لَك فَجَعَلَ يَعْجِبُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيرُ ودفع إلَيْكَ النَّمَنُ وَوَهَبَهُ لَكَ قَالَ فَلَتُ نَعَمُ

(مسند احمد بن حنيل، باب مسند جابر بن عبدالله رضى الله عنه، رقم الحديث ١٣٦٢، ١، الجزء السادس، الصفحة ٣٩ و ٢٠، دار الكتب العلمية بيروت)

 وَهارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرّہ تیرا

حل الحات : - رهارے ،ار دولفظ ہے دھارا کی جمع ہے آبشار، وہ پانی جواو فی جگہ ہے گرتا ہے، گہرے سمندر دور یا میں تیزی سے خوب پانی بہتا ہو، یہاں میمعنی مراد ہے اور یہ بندوقوں کے فائر اور تلی کے معنی میں بھی آیا ہے - زرّہ، عربی لفظ ہے بمعنی ایک جز، مادے کا نہایت چھوٹا کلڑا، ریزہ، تھوڑ اقلیل، جمع اس کی ذرات۔

السوح: عطائے اللی عَبْرُ وَجَل کے فوارے جوچل رہے ہیں وہ آپ کے فیض فضل کا ایک قطرہ ہے، اور سخاوت کے جوتارے کھلے ہیں وہ تو آپ کے کرم کے بالقابل ایک ذرّہ ہیں، اس لئے کہ جوفضل وکرم آپ کو بارگا وحق سے عنایت ہوا اس کا کنارہ کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ كَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (1) ترجمه كنزالا يمان: اورالله تعالى كاتم پربهت بوافضل ہے۔

عطیات و بخشش کے سمندر جاری ہیں جس میں ہرایک ک شتی حیات تیردہی ہے،اے محبوب خداصلی بخشش کے سمندر جاری ہیں جس میں ہرایک ک شتی حیات تیردہی ہے،اے محبوب خداصلی الله علیه وسلم! بیسب کچھ آپ کے اتھاہ اور بے کا یال سمندر کی تحض ایک اورا بے محبوب خداصلی الله علیه وسلم! آپ کی خیرات سے لوگ خوش و کُر م زندگی گزارر ہے ہیں اور آپ کے صَدَ قات سے آسانوں کے جملہ تارے (سمس وَقَم و کُوا کِب) بھی منور ہیں جوشب وروز چیک کرعالم کو بھی روش ومنو رکرتے ہیں حالانکہ بیسب آپ کے خزاری بخشش کے والیک ذرہ کی مقدار ہیں، جیسا کہ امام محمد بوصری رحمہ الله تعمانی علیه نے فرمایا کہ

(1) (القرآن پاره ۵، سورة النساء، آيت۱۱)

\$57°

فَانَّ مِنُ جُوْدِکَ الدُّنَیَا وَ ضَرَّتَهَا(1) آپ کے جودوکرم سے دنیاوآ خرت (ایک صد) ہے۔ قرآن مجید: شعر مذکورآیت

إِنَّا اَعُطَيْنِكَ الْكُوثُورَ (2)

ترجمهٔ کنزالا بمان:امے محبوب! بے شک ہم نے تنہیں بے شارخو بیاں عطافر مائیں۔ کی تشریخ وتفسیر ہے۔

تفدير الكوثر: الكور عجمله فسرين بلك صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم احمعين في مرام رضى الله تعالى عنهم احمعين في مرادلي من الله تعالى عنهم احمعين

هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِوَةِ(3)

اس آیت کریمه کے مطابق حضورا کرم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کورب تعالی فی دنیاو آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور الله تعالی نے ایخ مجبوب صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کواپی جمل نعمتوں پر حق تعرر ف واختیار دیا ہے اس لئے "الاستمداد" صفحہ کیں امام اہل سُدَّت فاضل بریلوی مُتِسَ برو نے فرمایا:

ان کے ہاتھ میں ہر کئی ہے مالک گل کہلاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کئی ہے انگو قُورُ ماری کثرت پاتے یہ ہیں رزق اُس کا ہے کھلاتے یہ ہیں معطی کے ہیں قاسم رزق اُس کا ہے کھلاتے یہ ہیں

<sup>(1)</sup> قصيده برده شريف (2) (القرآن پاره ۳۰، سورة الكوثر، آيت ١) (3) ووقي كثي بونيا وآخرت كن ر (تفسير ابن كثير ،سورة الكوثر آيت ١، الجزء الثامن، الصفحة ١٠٥، دار طبية السملكة العربية السعودية)

### فیض ہے یہ اللہ تیرا آپ پیاسوں کے ت ج ش میں ہوریا تیرا

خل النصاف : فيض ، عربى لفظ ب بمعنى پائى كابرتن وغيره سے يا نهراوردريا ميں سلاب سے أبلنا ، مجاز أبمعنى بهت زياده عطاوفا كده وغيره - "يا شه تسنيه" حضور مرورعاكم صلى الله تعالى عليه وسلم كو پكارا كيا جيسے بم أبلسكت و جماعت كا شعار ہے كه:

بيٹے أشحة يارسول الله كها پهر تجھكوكيا

جس پر دورہ حاضرہ میں خوب بحثیں چل رہی ہیں چونکہ حدائق بخشش شریف میں الی ندا
کبشرت ہیں اور ہمارے مسلک کا خصوصی اور انتیازی مسئلہ بھی ہے اسی لئے یہاں اس پر
مختر آبحث کرنا موزوں ہوگا۔ شرم ، بادشاہ کا مُخفَّفُ ، مُضَافُ، تَسُنیهُ مُضَافَ الْیَهُ۔
اس سے حضور سلطانِ کا کنات صلی اللہ تعالی علیه وسلم مراد ہیں اور تنیم جنت میں ایک نہر کا
نام ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے ۔ نر الا ، اردو لفظ ہے بمعنی انو کھا اور عجیب و
غریب ، تَجَسُس ، عربی لفظ ہے بمعنی جبتی اور تلاش۔

المستعمر المحال المحال المحال المحال المحال المحال الكال المحال المحالم المحال المحالم المحالم

قَدُ مُنِينَ مُنْ الله (1) ما لك و مُتَصَوِّف (2) ماري آقا ومولى حضرت محمط في الله (1) ما لك ومُتَصَوِّف (2) ماري آقا ومولى حضرت محمصط في احم مجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين الله تعالى في مايا:

اِنَّا اَعْطَیْنکَ الْگُوثَوَ ٥(3) اےمجوب!بے شک ہم نے تہمیں بےشارخوبیاں عطافر ما کیں۔

<sup>(1)</sup> الله تع لى كاطرف \_ (2) تصرف (تهريل أكرف والار3) القرآن باره ٢٠ مسررة الكوثر، آيت ا

کوثر سے احادیث و تفاسیر میں بخت کی نہر مراد لی ہے جو قیامت میں صرف اور صرف ہمارے نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کے زیر قبضہ ہوگی اور پیاسوں کو وہاں پر پہنچنے کا پت بتایا کہ

فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْحَوْضِ (1) مِحْدَوضَ (1) مِحْدَوضَ (كُورُ) كَ پِاسَ دُهُوندُ نا۔

اورحدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللّٰه علیه وآله وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کور وسلم پر میں خود ہوں گا میرے خوض کی طرف سے جو کوئی آئے گا میں اُسے ملاؤں گا۔

فائدہ: جب وہاں سے جے جام ملے گا تواس کے پینے سے ساری تلخی اور گھراہث دور موجائے گی اور دل کوالیا سکون نصیب ہوگا کہ پھر بھی پیاس نہ ستائے گی۔ حدیث شریف میں ہے:

(1) حَدُّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الصَّبُّ و الْبَاشِعِيُّ حَدُّقَنَا بَدَلُ بِنُ الْمُحَرِّ حَدُّفَنَا حَرْبُ بِنُ مَيْمُونِ الْأَنْصَادِيُّ الْبُو الْحَطَّابِ حَدُّفَنَا النَّصُرُ بِينَ أَنْسِ بَنِ مَالِبَ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَأَلَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَشَفَعُ لَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشَفَعُ لَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَّا اللَّهُ عَلَى الصَّرَاطِ قَالَ فَلْكُ فَإِنْ لَمُ الْقَحْتَ عَلَى الصَرَاطِ قَالَ فَلْكُ فَإِنْ لَمُ الْقَحْتَ عَلَى الصَّرَاطِ قَالَ فَلَكُ فَإِنْ لَمُ الْقَحْتَ عَلَى الصَّرَاطِ قَالَ لَمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ السَّرَاطِ فَاللَّهُ مِلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيهِ وَسِلْمَ ، بِيابِ مَاجِاء فِي شَانِ الصَواطَ، وقم الحديث ٢٣٣٢، الصَفَحَة ٨٥ ٥، مكتبة المعاوف الرياض عبراشين والبار آبِ اللهُ تعالى عليه وسلم ، بياب ماجاء في شان الصواط، وقم الحديث ٢٣٣٢، الصَفَحَة ٨٥ ٥، مكتبة المعاوف الرياض عبراشين عبراشين الله تعالى عليه وسلم عن عَرض الله تعالى عليه وسلم عن والله تعالى عليه وسلم عن والله تعالى عليه وسلم عن الله تعالى عليه وسلم عن أبران عَاشَ كُورواتَ مَن مَا يَسَرَّ واللهُ الله تعالى عليه وسلم عن أَرابال عليه عليه وسلم عن أبران عاش كرف يَن ما لله تعالى عليه وسلم عن في أيما طرفي ثيان مَا مَن عَلَى عليه وسلم عن في أيمان عَلَيْ وسلم عن في كان مَالَ كُون مَا الله تعالى عليه وسلم عن في كان عليه وسلم غربان مَوْلُ والله عليه وسلم غربان مَوْلُ والله عليه وسلم غربان مَوْلُ والله تعالى عليه وسلم غربان مَوْلُ والله عنه وسلم عن مَا مَا عَلَى عليه وسلم غربان مَوْلُ والله تعالى عليه وسلم غربان مَوْلُ والله عليه وسلم غربان مَوْلُ والله عن مَاله على عليه وسلم غربان مَوْلُ والله عليه وسلم غربان مَوْلُ والله على عليه وسلم عن مُن مَا مَا عن مَلْ عَلَى عليه وسلم غربان مَوْلُ والله على عليه وسلم عن فربان مُؤْلِ والله عن مُن مَا مَن مُن مَا مُن مَا مُن مَن مُن مَا مُن والله على عليه وسلم عن فربان مَن عَلْ عالى عليه وسلم عن فربان مُؤْلُولُ عَلْمُ الله تعالى عليه وسلم عن

حضرت عبدالله بن عمروغیره صحابه کرام دضی الله تعالی عنهم حضورا قدس صلی الله علیه و آله وسلم سراوی "اَلْمُکُو تُو نَهُو فِی الْمَجَنَّةِ "(1) لینی کوثر جنت میں ایک نهر کا نام به و آله وسلم سے راوی "اَلْمُکُو تُو نَهُو فِی الْمَجَنَّةِ "(1) لینی کوثر جنت میں ایک نهر کا نام به حسل کی درازی ایک ماه کی راه ہے پانی اس کا دودھ سے زیادہ شیر اور شیر سے دیا دہ شیر اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے کو زے اس پرش ستاروں کے دوشن اور مدد میں ان سے زیادہ جین جو شخص اس سے ایک مرتبہ یے گا بھی پیاسا نہ ہوگا۔

(1) حَدَّقَنَا هَنَادٌ حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ مِنُ فُضَيُلِ عَنُ عَطَاء ِ مِنَ السَّائِبِ عَنُ مُحَادِبِ مِن فِقارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوْفَرُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَاقْنَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الذُّرَّ وَالْيَاقُوتِ تُوْبِتُهُ أَطْيَبُ مِنُ الْمِسُكِ وَمَاؤُهُ أَحُلَى مِنُ الْعَسُلِ وَأَبْيَصُ مِنُ الثُّلُحِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضجيح (سنن الترهذي، كتاب تفسيرا لقرآن باب ومن سورة الكوثر، رقم الحديث ا ٣٣٦، الصفحة ٤٦٣، مكتبة المعارف الرياض) بنادمجر بن فقيل وعظ وسائب محارب بن وثار وحفرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه بروايت بود فريات بين كرمول الله صلى اللَّه عليه و آنه وسلم نے فرما يا كوثر جنت كى ايك نهر ہے جس ك دونوں جانب ونے كے فيم بيں۔ اس كا ياني موتى اور يا توت پر بہتا ہے۔اس کی مٹلک سے زیادہ خوشبودارہے۔اس کا پائی شہدے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ بیصد بیٹ صلی ہے ہے۔ عُنُ أنُس، فِي قَرُلهِ تَعَالى (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوْتَنِ)أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لُحَوْنَهُرٌ فِي الجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ نَهُـرًا فِي الجَنَّةِ خَافَّيَهُ قِبَابُ اللُّؤُلُو قُلْتُ مَا هَذَا يَا جَبُرِيلٌ؟ قَالَ هَذَا الكُوثُورُ الَّذِي أَعْطَاكُهُ اللَّهُ ﴿ هَذَا حِدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٍ (سَنِ الترمذي، كتاب تفسيرا لقر آن،باب ومن سورة الكوثر، رقم الحديث ٩ ٣٣٥، الصفحة ٢٦، مكتبة المعارف الرياض) حضرت أس رضى الله تعالى عنه ت "إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الكوْفُون كارے ميں مروى بنى اكرم صلى الله عليه واله وسلم فرمايايه (كوش) جنت ميں ايك نبر براوى فرمات میں صفور صلی اللّٰ علی واقع وسم فریرفر بایا می فرجت میں ایک نبردیکھی جس کے دونوں کنارے موتول کے تے ( گئید) ہیں۔ میں نے یو جمااے جرئیل! یہ کیا ہے؟ حضرت جرئیل علیه السلام نے موض کی بیدہ کو ژ ہے جوانلد تعالی نے آپ کوعطا فرما كَي - يعديث صنيح تب وسبغتُ جُنْدَبًا، قَالَ صَبِغَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ أَنَا فَرطُكُمْ عَلَى الحَوْض (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، وقم الحديث ٢٥٨٩، الصفحة ١٦٢٣، داراين كتير دمشق بيروت) وصحيح مسلم. كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. رقم البحديث ٢٢٨٩ الصفحة ١٨٤١ ما ١٥٠١ والفكر بيروت عفرت جنرب رضى الله تعالى عنه تركها كريم ني تي كريم صلى الله عليه واله وسنه كوفريات بوع شاكه مين موض كوثر يرتمبارا ميثن رو() مقتدى كارساز ( كام بنائ والا) بول-عَنْ أَبِي سَلَّامِ الحبشيُّ. قال بعث إلَيَّ عُمرٌ بُنُ عَبُد الغَزِيزِ فَحُملَتُ عَلَى البريدِ، قال فَلَمَّا ذخل عَلَيْه قال : يا أمير المُمؤُمنينَ لَقَدْ شَقُ على مركبي البريدُ، فقَالَ إِنها أَبّا سَلَّاهِ مَا أَرْدُتُ أَنْ أَشُقُ عَلَيْكِ وَلَكُنْ بَلَغني عَنْكَ خديث تُحَدُّثُهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَوْضِ فَأَخْبَبُثُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ، قَالَ أَبُو سَلَّامٍ، خَدَّتَنِي فُوبُنانُ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :حَوْضِي مِنْ عَـدَنَ إِلَى عَمَّانَ البّلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَن وَأَحُلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَكُوَ ابُهُ عَدُدُ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ منهُ شَرْيَةً لَهُ يَظُمَأْ بَعَدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشُّعُثُ رُءُ وُسًا، الدُّنُسُ ثِيابًا الَّذِينَ لَا يَنكِحُونَ المُتَنَّعْمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ أَبُوابُ السُّدَدِ قَالَ عُمَرُ : لَكِنْي نَكُحُتُ المُتَنَقَمَاتِ، وَفُتِحَ لِيَ السُّذَذِ، وَنَكَحُتُ قَاطِمَةَ بِنُتَ عَبْدِ المَلِكِ لَا جَرَمَ أَنِي لا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشُعَتْ، وَلَا أَغْسِلُ ثَوْمِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ : هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا الوَجُهِ وَقُذُ رُويَ هَـذَا الحَدِيثُ عَنُ مَعُدَانَ بُن أَبِي طُلْحَةً، عَنُ تُوْبَانَ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "وَأَبُو سَلَّامِ الحَبَشِيُّ اسْمُهُ مَـمُطُورٌ. (سنين الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللَّه مَالِيَّة ،باب ماجاء في صفة أو اني الحوض، رقم الحديث ٢٣٣٨، الصفحة ٥٠١ مكتبة المعارف الوياض) (سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر الحوض، حديث ٣٣٠٣، الصفحة ٢٥٨، دار الجيل بيووت الوسلام بثى عروايت غرمات بل مجمح حضرت عمر بن عبدالعزيز ف الله نعالة عنه نے بلاجیجا، پس میں فحج رسوار ہواحضرت تمرین عبدالعزیز کی خدمت میں پہنجاتو عرض کیاا ہے امیر! مجھے ٹیجر کی سواری ہے مشقت اُٹھانی پڑی۔حضرت نمر بن عبدالعزیز نے فر مایا اے اپوسلام! میر ااراد ہ آ پ کو تکلیف دینے کا نہ قبالیکن مجھے آپ سے ایک صدیث بیٹی جوآپ نے حضرت ثوبان کے واسط نے بی کر میم صلی الله علیه و آله و سلم سے حوض کور کے متعلق روایت كى ميں جا ہتا ہوں كرآ ي مير ي ما منوه و حديث بيان كريں ۔ ابوسلام نے كہا جھ سے حضرت توبان نے بيان كيا في كريم صلب الله عبلیہ و آلیہ و سلم نے فرمایا میراحوض عدن سے باتنا ، کے ثمان تک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداورشہد سے زیادہ پیٹھا ہے۔اس کے کوزے آسان کے ستاروں کے برابر بین، جواس سے بیٹے گااس کے بعد بھی پیاسا نہ ہوگا اس پرسب سے پہلے جانے والے فقرا، مهاجرین ہیں جن کے بال گرو آلوداور کیڑے ملے ہیں وہ ناز ونعت میں پلی ہوئی عورتوں سے ذکاح نہیں کرتے اوران کے لئے بند دروازے کھولے نہیں جاتے۔حضرت عمر بن عبدالعزیزئے فرمایا کیکن میں نے تو نازونعت میں پرورش یانے والیوں سے نکاح کیا اور میرے لئے بندوروازے کھولے گئے۔ میں نے فاطمہ بنت عبدالملک ہے فکاح کیا یقیناجب تک میراسپراگر وآلوو نہ ہوجائے میں اے نبیں دھوتا۔ بیصدیث اس طریق ہے فریب ہے۔معدان بن الی طلحہ نے بھی بیصدیث بواسط تو بان نبی کریم صلبی الله علیه و آله و سب ے روایت کی ۔ ابوسلام حبثی کا نام مطورے.

خَدُقَتُ عَظَاء 'بُنُ السَّائِبِ قَالَ قَالَ لِي مُحَارِبُ بُنُ دَثَارِ ما سَمِعَتُ سَعِيدَ بُنَ جُنِيْرٍ يَذُكُو عَنَ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَوْتُرِ فَقُلُتُ سَمِعَتُهُ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ فَقَالَ مُحَارِبٌ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَقُلُ مَا يَسْقُطُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ سَمِعَتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ لَمَّا أَنْزِلْتُ إِنَّا أَعْطِيناكَ الْكُونِرِ قال رَسُولُ اللّه صلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوْ نَهْرَ فِي الْجَنْدُ حافتاهُ مِنْ ذَهَبٍ يَجُرى عَلَى جَنَادِلِ اللّهُرُ وَالْيَافُوتِ شَرَانَهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسل وَأَشَدُ بِياضًا مِنُ اللّهِنِ وَأَيْرِهُ مِنَ النَّلُحِ وأَطْيَبُ مِنْ ربح الْمَسْكِ قَالَ صَدَق ابْنَ عَبَّاسِ هذا واللّه الْحَيْرُ الْكَثِيرُ.

(مستند احتمد بن حنبل. باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، رقم الحديث ٢٠٥٣، الجزء الثالث، الصفحة ٢٤، ١٤ ارالكتب العلمية بيروت)

عطا میں سائب رقمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے تحارب میں آگا دے کہا کہ آپ نے سعید میں جمیر رحب دالیا این مہاس صلی اللہ عدد کے حوالے سے کوش کے متعلق کیا فریاتے ہوئے شاہ ایس نے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے شاہ حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلى الله عليه واله و له مرے وض کے چا روکن بیں اول ہاتھ بیں ابو بکر صدیق اور ثانی عمر قاروق کے اور ثالث عثمان فری التُور میں کے را بع علی مرتضی کے رضى الله تعالى عنهم اجمعین لی جو کوئی ابو بکر وعلی رضی الله تعالی عنهما سے محبت اور عمر وعثمان رضی الله تعالی عنهما سے بخض و عداوت رکھے گا اے ابو بکر وعلی رضی الله تعالى عنهما آب کوثر سے سراب نفر ما کیں عداوت رکھے گا اے ابو بکر وعلی رضی الله تعالى عنهما آب کوثر قیامت کے دن حضرت مولا علی کرم الله و جهه الکریم ہوں گے، آپ فر ماتے ہیں کہ جس کے دل بیں ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه کی محبت نہ ہوگی اور جوان سے بخض وعداوت رکھتا ہوگا بیں اسے قیامت کے دن تعالیٰ عنه کی محبت نہ ہوگی اور جوان سے بخض وعداوت رکھتا ہوگا بیں اسے قیامت کے دن آب کوثر سے سیراب نہ کروں گا۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالیٰ علیه کا آ قائے دوعالم صلی الله تعالیٰ علیه کا آ قائے دوعالم مطابق ہے۔

اغنیا بلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا

ف فی اُ فَ فَ اَتَ : \_ اغنیا عَنی کی جمع ہے جمعنی مالدار \_ باڑا، ہندی لفظ ہے جمعنی احاط، چارد یواری، دائرہ، میدان، حویلی، مکان، خانقاہ اور انعام اس طرح تقسیم کرنا کہ کوئی محروم نہ رہے یہاں یہی آخری معنی مراد ہے \_ اُصفیاء، صفی کی جمع نیک اور عابدوز اہداور خدا ترس و

اس سے مراہ فیرکشر ہے۔ نیار ب نے کہا ہوان اللہ اعظر سابی عہاس وضعی الله عند کا قول اتفاکم وزن فیس موسکا، میں نے دھند س اس عمر اور فیس الله عند بسا کو یوفر بات وہ سے عنا ہے کہ جب مورت کوٹر تا زال ہوئی تو کئی کم کے سب الله علیه و سلد نے فر ایا کوٹر وشتہ کا کیائی شید سے زیادہ شریب وہ وہ سے زیادہ سفید ، زف کی کیا نے میں میں کہ موقو سے اور یا قوت کی کنگر ہول پر بہتا ہے ، اس کا پائی شید سے زیادہ شریب وہ وہ سے زیادہ سفید ، زف سے زیادہ شینہ اور مشک سے زیادہ فوشیو وار ہے ، محارب نے بیان کر کہا کہ فیرا تو حضر سے اس موسی الله عند بسانے سے فرایا کہوئد واللہ یہ فیرکش میں قوت ہے ، واللہ عند اس موسی کی ساب ) میں قبل کیا گئے گئے ہے۔

خدارسیده لوگ، پر ہیز گار۔ <u>رست</u>ه ،اردولفظ ہے اور راسته کا مُخَفَّف اردو میں'' ہا'' کی جگہ الف بولا اور بھی لکھا جاتا ہے، ڈگر، راہ، طور وطریقہ، رستہ چلنا طریقہ وسیرت پر چلنا۔ شرج: اے حبیب کبریا شه هر دوسوا صلى الله عليه وآله وسلم آپ كاور بارگر بارایسی عام بخشش وسخاوت کا گھر اور حویلی ہے جہاں سے غریب تو غریب مالدار اور امیر لوگ بھی پرورش یاتے ہیں اور انہیں جو کچھ ملاہے یامل رہاہے وہ سب کچھ آپ ہی کی بارگاہ کا عَطِيْهِهِ (1) ہے اورآپ کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر نیک اور عابدوز اہداور خدا ترس لوگ ماتھے کے بل چلتے ہیں لین انتہائی تعظیم اور عقیدت مندی کے ساتھ آپ کے طریقہ یر گامزن بوكرسعادت مندى اور تَقُوُّبُ إِلَى اللَّهُرِي كَي منزل ما ليت بير. فسلف ف السفركام مرعدُ اولي (3) سابقه بيان كاتته (4) ع، جيام ابل سنت فاضل بريلوى رحمة الله تعالى عليه كے بھائى مولا ناحسن رضارحمة الله عليه نے يوں بيان فرمايا منگا تو ہیں منگا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو مرے سرکارے مکرانہ ملا ہو دوسر مصرعه مين دربار سالت صلى الله تعالى عليه وسلم كم متعلق محبوبان خدا (صحابة) کرام ،اہلِ بیت،اولیاء )کے اوب اور تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ فرمایا ہے جبیبا کہ احاديث مباركه صحابه كرام وابل بيت عظام رضى الله تعالى عليهم اجمعين كي عاوات كي تصريحات يتاتى بي كدوه حضرات كسطرة اليخ آقائ نا مدارصلى الله تعالى عليه وسلم ك تعظيم وتو قيربجالاتے اورآپ كاادبمُلْحُو ظار كھتے تھے\_ (١) مَاهِ ذِيْقَعُدَه ٢ هِ مِن جب حضور حُدَ يبيل صلى تصور بُدَيْلُ بُنُ وَرُقَاءُ خُزَاعِي ك بعد عُرُوهُ بنُ مَسْعُودُ دجواس وقت تك ايمان ندلائ تصرسول الله صلى الله تعالى عليه

(1) انعام (2) الله تعالى كا قرب پانا (3) شعر كاپهلاحصه يا نصف اول (4) كلام كوكمل كرنے والا۔

و المرابي جا كُفتُكُوكر في كے لئے حاضر خدمتِ اقدى ہوئے وہ واپى جا كر قريش سے يوں كمنے لگا۔

أَى قَوْمٍ، وَاللّٰهِ لَقَدُ وَفَدُتُ عَلَى المُلُوكِ، وَوَفَدُتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِيكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ وَالنّهِ إِنْ تَنَجَّمَ لُحَمَّدُ اللهِ إِنْ تَنَجَّمَ لُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِى مُحَمَّدًا، وَاللّٰهِ إِنْ تَنَجَّمَ لُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِى كُن رَجُلٍ مِنْهُمُ، فَذَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ البُتَدَرُوا أَمُونَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَصُوا أَصُواتَهُمُ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظُرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمُ خُطَّةً رُشُدٍ فَاقْبَلُوهَا (1) يُحدُونَ إِلَيْهِ النَّظُرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمُ خُطَّةً رُشُدٍ فَاقْبَلُوهَا (1) وبخارى كتاب شروط)

ا الوگواالله کاتم، میں بادشاہوں کے دربار میں گیا، قیصر و کسری اور نجاشی کے دربار میں گیا، قیصر و کسری اور نجاشی کے دربار میں گیا، گراللہ کاتم میں نے کسی بادشاہ کوالیا نہیں دیکھا کہ اس کے مصاحب اس کی این تعظیم کرتے ہیں، اللہ کاتم، الله نعالی علیه و سلم ) کی ین تعظیم کرتے ہیں، اللہ کاتم، جب تھوکتے ہیں، تو وہ جس کسی کے ہاتھ پڑتا ہے، وہ اس کواپنے چہر اور بدن پر ال لیتا ہے، اور جب وہ کسی بات کے کرنے کا تھم دیتے ہیں، تو ان کے اصحاب بہت جلداس تھم کی تعمیل کرتے ہیں، جب و فورک کیلئے لڑتے مرتے ہیں (ایک تعمیل کرتے ہیں، جب و فورک کیلئے لڑتے مرتے ہیں (ایک کہتا ہے ہم اس کو لیس کے، و دسرا کہتا ہے کہم لیس کے) اپنی آ وازیں ان کے سامنے پئست کے ہیں، نیز بغرضِ تعظیم ان کی طرف و کھتے تک نہیں، بے شک انہوں نے تمہار سے سامنے ایک علم مار پیش کیا ہے، البذاتم اس کو مان لو۔

<sup>(1</sup> مسجيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد و المصالحة مع الحرب و كتابة الشروط ، وقم الحديث ٢٤٦٠ و ٢٤٣ مالصفحة ٢٤١ . دار ابن كثير دمشق بيروت )

صحابہ کرام واہلِ بیت عظام رضی الله عنهم کے آواب کی تفصیل فقیرنے اپنی كَتَابِ" بِالدب صحابة اور "ألاصَابَهُ فِي عَقَائِدِ الصَّحَابَة "مِن عرض كردى إور اولیائے کرام کے آداب کا قصہ بھی طویل ہے، پاکھوس در حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری کی توپُر کیف داستانیں ہیں فقیرنے کتاب'' زائرین مدینہ''میں کچھوا قعات درج کئے ہیں یہاں اس در بارعالی کی حاضری کے آ داب کا ایک عربی قصیدہ حاضر ہے جس سے ان حفرات کے آداب کا پیتہ چل جائےگا۔

شيخ الاسلام حافظ ابوالفتح تقى الدين بن دقيق العيد (التونى ااصفر ٢٠٤هـ) فرماتے ہيں اجُهَدُ فَدَيْتك فِي المسير وَفِي السُّرى فحذار ثُمَّ حَذَار من خدع الكُرَى والطوف حَيْثُ توى الثَّوَى مُتعطوا وادى قباء إلى حِمى أمّ القُرى متشرفاً خَدَّيك فِي عَفُر الثَّرَى نشرت عَلَى الآفاق نوراً أنورا مذ كنتَ فِي ماضى الزمان ولا ترى(1) (نوات الوافيات ترجمه ابن دقق العيد)

يًا سائراً نَحو الحجاز مُشمراً وإذا سهرت الليلَ فِي طلب العُلا فالقصد حَيْثُ النوريشرق ساطعاً قِفُ بالمنازل والمناهل من لَدُنُ وَتُوَخُّ آثار النَّبي فضَع بِهَا وإذا رأيتَ مَهَابِطِ الوحي الَّتِي فاعلم بأنك مَا رأيتَ شبيهها

ترجمہ:اے جازی طرف تیزی ہے چلنے والے! میں بھے پر فدا! تورات دن چلنے میں کوشش کرنااور جب تو ہزرگوں کی طلب میں رات کو جا گے تو اونکھ کے فریب سے بچنا پھر بچنا تو اس جگه کا قصد کرنا جہاں نورخوب چیک رہاہے اور جہاں خاک خوشبودار نظر آتی ہے توان منازل اورچشموں پر مخمبر جانا جودادی قباء کے قریب ہے اُم الْقُریٰ(2) کے سبز ہ زارتک ہے اور

<sup>(1)</sup> فوات الوفيات والذيل عليها. حرف المبيم، الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد، الجزء الثالث، الصفحة ٣٣٠٠ دارصادر بيروت (2) مكة المكرمه

نی صلی الله تعالی علیه وسلم کے آثار کا قصد کرنا اور ان کی زیارت سے مُشَوَّف ہووہاں اسے ہردورُ خمار کورو نے خاک پر رکھ دینا اور جب تو وی کے اُتر نے کی جگہوں کو دیکھے، جنہوں نے تمام دنیا پرنور انور پھیلا دیا ہے تو جان لینا کہ تو نے اپنی گذشتہ عمر میں ان کی مثل نہیں و یکھا اور نہ آئندہ و کھے گا۔

ایک فاری شعری ان حفرات کی حاضری کا خوب فیملہ کیا گیا ہے۔ ادب گاهیست زیر آسمان از عوش نازک تو نفس گم کردہ می آید جنید وبایزید ایں جا(1)

> فرش والے تیری شوکت کا عُلِم اللہ و کیا جانیں خروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

حل اخات : فرش بمعنى بچهونااورزين يهال مُطلق عالم ونياك لوگ مراديس مورد يوس مورد يوس مورد يوس مورد يوس مورد يوس مورد بر يولا جا تا ہے مفلو ، بضم مَنيُ نُ وَتَشُدِيدُ واو بحد بدير بولا جا تا ہے مفلو ، بضم مورد بالنظم وبالنظم وبالكسر (3) بحل الله عن ميس آتا ہے اور فارى

(1) آ سان کے نیچ عرش سے زیاد و نازک میدادب کی جگد ہے جہاں جنید و بایزید بھی سانس روک لیتے میں \_(2) یعنی پہلے وورنوں (عاورل) پر بیش اورواو پر تقدید کی صورت میں اس کا معنی بلندن ہے۔(3) ع پر بیش اور ل پرزے کے ساتھ

(اوراردو)بصمتین و تسخفیف واو آتا ہے(1)۔ (غیاث اللغات ۱۲) یہاں بالحقیف (2) پڑھاجائے گا بمعنی بلندی و رفعت۔ <u>ضروی</u> الف ندائیہ ہے(3) اور تحر و بالضم (4) گذشته زمانے میں دوبادشاہوں کے نام ہیں لیکن اب مجاز آہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ عرش بمعنی تخت ، چھت لیکن یہاں وہ عرشِ اعظم مراد ہے جو تمام آسانوں اور بہشت اور کری اور بسندر و المُنتهی (5) کے اوپر ہے۔ <u>"پھریا"</u> اردولفظ ہے بمعنی جھنڈ ااور علم اور جھنڈ کے کا کیٹر ااور کم سوکھا ہوا اور کھلا ہوا یہاں پہلا معنی مراد ہے۔

شرح : اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شان وعظمت بہت ہی بلند بہت ہی بلندوبالا ہے آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی عظمت کے جھنڈے عرشِ اعظم پرلہرا رہے ہیں زمین والے آپ کی شان وشوکت کو اچھی طرح سجھ نہیں سکتے کاش وہ آپ کی بلند ترین شان وعظمت سے باخبر ہوتے جوعرش بلکہ لامکاں تک پھیلی ہوئی ہے۔
ترین شان وعظمت سے باخبر ہوتے جوعرش بلکہ لامکاں تک پھیلی ہوئی ہے۔
قر آن بیا کہ: ۔ اللہ تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے: وَرَفَعُنَا لَکَ فِرِ کُرک ہون (6)

اورجم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کرویا

### احاديثِ مباركه

(١) مديث قدى (٦) مل ٢: إذَا ذُكِرُتُ ذُكِرُتُ مَعِي (8)

(1) (یعنی پہلے وو حرنوں (عاور ل) پر پیش اور واو پر بغیر تشدید کی صورت میں (2) بغیر تشدید کے (3) ووالف جس کوائم کے آخر میں لگا کر پکارا جاتا ہے۔ (4) ٹ کے پیش کے ساتھ (5) ساتھ یں آسان پر بیری کا ورخت جس کے آگے کوئی نیس جاسکتا، جریکل کا مقام (6) القر آن پارہ ۳۰ سورہ الم نشرح، آیت م (7) ووحدیث جس میں کلام التد تعالی کا جواور الفاظ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ بلم کے بول۔ (8) مست اسی یعلی الموصلی ، باب من مست البی سعید المحدری، رقم المحدیث ۱۳۸۰، المجزء الثانی، الصفحة ۲۲، دار المامون للتراث، دمشق

#### جهال ميراذ كرموكا وبال ساته تمهاراذ كرموكا\_

فاف المربح الله تعالى كاذ كرزمينول بيل بهى موتا باورا سانول بيل بهى موتا باورا سانول بيل بهى فرش يربهى موتا باورا سانول بيل بهى فرش وعرش ماور برحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاذ كرمبارك بهى فرش وعرش برجوتا به بلكه جنت بيل بهى حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كاسم كرامى كابول بالا بحديث بياك بيل به كه جنت كورختول كم مربية برحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كانام نامى اسم كرامى كلها موات بيتول شاعر

مُ : قُ شُ (1) سبھی اسم احمد اختر بین جنت کے برگ و شجر( 2) اللہ اللہ

مفصل مضمون فقیری کتاب "شهدے میشھانام محمد" کامطالعہ سیجے۔

(۲) حدیث میں وار دہوا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت جریل علیہ السلام نے جس طرح ایک جھنڈا کعبہ معظمہ پراورایک بیٹ المقدس پر اورایک زمین وآسان کے درمیان نصب فرمایا ای طرح بحکم اللی آسانوں کے اوپر بَیْتُ السَمَعُمُورُ (3) کے بالکل سیدھ میں بالکل کعب جیسی ایک ممارت ہے ایک جھنڈا اس ممارت پر بھی لہرایا۔

فسلانت وبادش مع الدرالله تعالى نے سب سے زیادہ آپ کوسر بلندی بلکہ کا تنات کی سلطنت وبادش متعطافر مائی ہے، آپ یقیناً شہنشاہ کو نین ، نبتی آخر الزَّ ماں، رحمتِ کون و مکان ، شفیعُ المُدُنبِین ، مَحُبُوبِ رَبِّ العلَمِینُ صلی الله تعالی علیه وسلم ہیں ۔ کا تنات کا ذرّہ ذرّہ آپ کوائی حیثیت سے جانا اور پیچانا ہے، ہال بعض علیہ وسلم ہیں ۔ کا تنات کا ذرّہ ذرّہ آپ کوائی حیثیت سے جانا اور پیچانا ہے، ہال بعض

<sup>(1)</sup>جس پرکوئی نقش یاڈیز ائن بناہواہو۔(2) ہرگ نینے شجر : درخت (3) خانہ عبہ کے میں اوپر آسانوں پروہ جگہ جس کے گروفر شتے عبادت اور طواف کرتے ہیں۔

ایمان سے محروم جن وانسان آپ کواس حیثیت سے نہیں جانے پیچانے اس لئے کوئی نبوت کا کمئة عی نظر آتا ہے، تو کوئی ہمسری کا دعویدار، کوئی ہرے سے منگر رسالت ہے تو کوئی منگر سلطنت واختیار عصر حاضر (1) میں بیسیوں فرقے موجود ہیں جو نبی اور صفات نبی کے انکار جیسے جرم کے مُسرُ قبر کہ ہیں اور ایسے نا قابلِ محافی جرائم کے مرتکبین صرف انسان و جنات ہی میں پائے جاتے ہیں اور کی مخلوق میں نہیں ۔خودمر کارمجوب کریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشا وفر مایا ہے:

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ قَالَ إِنَّهُ لَيُسَ شَيُءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ إِلَّا يَعُلَمُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَاصِىَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ(2) مجھ كائنات كى ہر چيز جانتى پچانتى ہے سوائے سركش جن اور انسان كے۔

(1) اس زمان من (2) عن جماب بين عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفه ختى إذا دَفَعُمَ إلى حابط من جيطان بني النجار إذا فيه جملٌ لا يَدُخُلُ الْحَايِطُ أَحَدُ إلا شَدْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَعْ الْبَعِيرَ فَجَاء وَاصِعُا مِشْفَره فَلَكُ كُرُوا ذَلِكَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هَاتُوا جَطَامًا فَحَطَمَهُ وَدَفَعُهُ إلى فَلَكُ كُرُوا ذَلِكَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هَاتُوا جَطَامًا فَحَطَمَهُ وَدَفَعُهُ إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هَاتُوا جَطَامًا فَحَطَمَهُ وَدَفَعُهُ إلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ هَاتُوا جَطَامًا فَحَطَمَهُ وَدَفَعُهُ إلى الله الله على الله عنه، وقال الله إلا يعلم أنّى رَسُولُ الله إلا عَلَي الله عنه، وقم الحديث عاصِى الجوز والمُؤسس (مسند احمد بن حنبل، باب مسند جابر بن عبدالله وضى الله عنه، وقم الحديث عاصِى الجوز والمُؤسس المصفحة ٢٦ داوالكتب العلمية بيروت) منزت بايرض الله عنه، وقم الحديث كاليك مرتب مُوكَ بَي السّده عليه ومن الله عنه، وقم الحديث كاليك مرتب م لوگ بَي سل الله عليه ومن من الله عليه والى من عبدالله و في الله عنه وقم المورث الله عنه وقم المؤسس الله عليه والله والله والله والله والله عليه والله والله

الم الله عليه وآله وسلم كاس مين حضور سلطان بحروبر صلى الله عليه وآله وسلم كاس رفعت وعظمت كى طرف اشاره ہے جميخو وسلطان الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم نے بيان فرمايا كه ون رات مين ميرا الله كے ساتھ ايك خاص وقت مقرر ہے جس مين ميرى اور رب كى ملاقات ہوتى ہے اور اس وقت پورے عالم مين كى كودم مارنے (1) كى بھى مجال نہيں موتى ہوتى ہے اور اس وقت پورے عالم مين كى كودم مارنے (1) كى بھى مجال نہيں موتى ہوتى ہے اور اس وقت بورے عالم مين كى كودم مارنے (1) كى بھى مجال نہيں موتى ہوتى ہے اور اس وقت بورے عالم مين كى كودم مارنے (1)

(1)مُداخلت(2)عَنُ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ لَسُتُ كَأَحَدِ مِنْكُمُ إِنِّي أُطُعَمُ، وَأُسْقَى، أَوُ إِنِّي أَبيتُ أَطُعَمُ وَ أَسُقَى . (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقو له عزوجل (ثُمَّ أَتِمُوا الصيام الى اليل)ونهي النبي تلك عنه رحمة لهم وابقاءً عليهم ومايكره من التعمق، رقم الحديث ١٩٢١، الصفحة ٢٤٢، دارابن كثير دمشق بيروت حفرت السرضي الله تعالى عنه في حضور صلى الله عليه وآله وسلم تروايت كيا كفرما ياصوم وصال مت ركهو اوگول في عرض کیا حضور رکھتے ہیں تو فرمایا میں تم میں ہے کسی کے مثل نہیں جھے کھاایا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے یا پر فرمایا میں راتً رَّرَارَتَا مِولَ كَلَا يَا يَا يَا جَاتًا بِهِ حَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصَالِ رَحُمَةً لَهُمُ، فَقَالُو اإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ :إنَّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمُ إنّى يُطُعِمُنِي رُبِّي وَ يسقيني (صحيح البخاري ، كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله عزوجل (ثُمُّ أتِمُوا الصيام الي اليل) ونهي النبي النُّه عنه رحمة لهم وابقاءً عليهم ومايكره من التعمق، حديث ١٩١٨ الصفحة ٤٢٣، دارابن كثير دمشق بيروت)(صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم الحديث ٢٣٦، الصفحة ٥٠٥، دار الفكر بيروت) أم المونين حضرت عائشر رضى الله تعالى عنها في فرمايارسول الله صلى الله علیه وآله وسلم نے صحابہ کرام علیهم الرضوان پرمهربانی کی بنا، پرانہیں صوم وصال مے منع فرمایا۔ اوگوں نے عرض کیا حضورصوم وصال رکھتے میں فرمایا میں تمہارے جسیانہیں مجھے میر ارب کھا تا پلاتا ہے۔تفسیر روح البیان ير عند المنطق المن الدين علا ألدولة سمناني قدس سره فرود آمده مذكوراست كه حضرت رسالت را صلى الله عليه وسلّم سه صورتست يكي بشري

كقوله تعالى (إِنَمَآ أَنَا بِشَرُ مِّقْلُكُمْ)دوم ملكى چنانكه فرموده است (لست كأحد ابيت عند ربى)سيوم حقى كما قال(لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل)

(تفسیر روح البیان، سور فه مریم، البعلد المحامس، الصفحة ۲ ا ۱، داد الفکر بیروت) جفرت شخ رکن الدوله سمنانی علیه الرحمة فرماتے میں حضورعلیه السلام کی تین صورتیں ہیں۔(۱) صورت بشری جس کا بیان آیت (إِنَّمَا أَمَّا بِشُورٌ مِنْلُكُمُ ) میں ہے۔(۲) صورت ملکی جس کے متعلق خو حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں تبہاری مثل نہیں ہوں میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔(۳) صورت حقی جس کے متعلق فرمایا میر سے لئے خدا کے ساتھ ایک ایک ساعت ہے جس میں نبی مُوسئل (وہ نبی علیه السلام جو سول بھی ہوں) اور ملک مقرّب (جریل امین علیه السلام) ن بھی رسائی نہیں ہے۔(1) خلاصہ، حاصل کلام ﴿ وَتَبَاشَرَتُ وُحُوشُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُهَا الْبَحُرِيَّةُ

﴿ وَالْحَتَسَتِ الْعَوَالِمُ مِنَ السُّرُورِ كَأْسَ حَمَيَّاهُ

﴿ وَلَهِجَ بِخَبَرِهِ كُلُّ حَبُرٍ خَبِيرٍ وَفِي حُلا حُسُنِهِ تَاهُ

﴿ وَلَهِجَ بِخَبَرِهِ كُلُّ حَبُرٍ خَبِيرٍ وَفِي حُلا حُسُنِهِ تَاهُ

﴿ وَلَهِجَ بِخَبَرِهِ كُلُّ حَبُرٍ خَبِيرٍ وَفِي حُلا حُسُنِهِ تَاهُ

﴿ وَبَشَّرَتِ الْجِنُّ بِالْ ظُلَالِ زَمَنِهِ وَالنَّهِكَتِ الْكَهَانَة وَرَهِبَتِ الرَّهُبَانِيَّةُ

﴿ وَأَتِيتَ لُهُ أُمَّهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلً لَهَا أَنْكِ قَدْ حَمَلُتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةُ وَسَمِيهِ أُذَا وَضَعْتِهِ مُحَمَّداً ، لَأَنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ . (1)

البَرِيَّةُ وَسَمِيهُ أَذَا وَضَعْتِهِ مُحَمَّداً ، لَأَنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ . (1)

رَجِم: ـ اورا سَانُول اوزز مِن مِن مَا الرَّول عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الله تعانی علیه وسلم) کانوارے حاملہ ہوگئ ہیں اور ہرایک عاشق اُس کی بادِ صبا کے چلنے عشق اُس کی بادِ صبا کے چلنے سے مشاق ہوگیا اور زمین مدت کی خشک سالی کے بعدروئیدگی (2) گانملی پوشاکیس پہنائی گئیں، پھل پی گئے، درختوں نے تو ڑنے والوں کے لئے اپنے پھل جھکائے اور قریش کا ہرایک چار پایٹ صبح عربی زبانوں میں آمنہ رضی الله تعالی عنها مے حمل کی خبر کے ساتھ گویا ہوا تخت اور بت اپنی پیشانیوں اور منہ کے بل گر پڑے، مشرق ومغرب کے وحثی جندو پرند اور دریائی جانوروں نے ایک دوسر کے کوخوشخری دی۔ تمام جہان نے اس خوشی کی شراب کا پیالہ پیا۔ جوں نے آپ کے زمانے کے قریب آنے کی خوشخری دی۔ کہانت (3) کی آبرو

(1) (مولد البرزنجى ،صفحه ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، مطبوعه اصدارات الساحة الخزرجية ، ابوظبى ، دولة الامارات العربية المتحدة ) (2) اگن ، نباتات كانمولين برهنا ، بريال (3) اكثر لوگول ن ذركرايا ب كهانت أس شيطان كى طرف سه بواكرتى تنمى جوكا بن كو قائب چزول كى خرو دريا تقاد شياطين چورى سه فرشتول سن لية تقاور كا بنول كو بتا و ية تقاور كا بمن أن خبرول كواى طرح الوگول تك پهونچادية تقوالله تعالى في كتاب بيل اس كى نبست فجروى ب چنائجة في مايا و أناً لَمَسْنَا السَّماء فوجد نها مُلِنَتُ حوسًا مُلْفَتُ حوسًا مُلْفَدُ وَ اللهِ اللهِ المُلْفَدَ مَا المُلْفَا وَ شَهُهُ اللهُ المُلْفَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلِيْلُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْلُولُ وَلِيْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْكُولُ وَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللهُ وَلِيْكُ وَلِيْكُولُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُعَلَيْكُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا اللهُ وَلِيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلَا عَلْمُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلَيْكُولُولُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُولُ وَلِيْكُو

جاتی رہی، رہبانیت پرخوف طاری ہوا، ہرایک ہوشیار عالم آپ کی خبر کا مشاق ہوا اور آپ کے حسن کی خوبیوں میں جران ہوا اور آپ کی والدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہدرہاہے کہ تیرے پیٹ میں خیرُو اُلْحَلْقُ اور سارے جہان کا سر دارہے جب وہ پیدا ہوں تو اُن کا نام محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) رکھنا اس لئے کہ اُن کی عاقبت محمود ہوگی۔

خت پہر اورآگ کی چنگاریوں ہے جمردیا گیا ہے۔ دورری جگفر مایا ہے نیا و حسی بعضه م النی بغض رکھ خرایا ہے نیا و حسی بغضه م النی بغض رکھ فرف النقام، آیت ۱۱۲) شیطان کدان میں ایک دورر کے رفضہ ڈالٹا ہے بناوٹ کی بات دھو کے و ایک اور جگدار ثباد ہے، وَ إِنَّ الشَّینطیسُ لَیُو حُونَ اِلّی اَوُلِیْ بَهِم لَی بِخضہ ڈالٹا ہے بناوٹ کی بات دھو کے و ایک اور جگدار ثباد ہے، وَ إِنَّ الشَّینطیسُ لَیُو حُونَ اِلّی اَوُلِیْ بَهِم لَی اَلی اَور بِحث شیطان اپنو و متوں کے داوں میں لئے جاد لُو کُم ۔ (پارہ ۸، سورة الانعام، آیت ۱۲۱) اور بے شک شیطان اپنو و متوں کے داوں میں دُالتے میں کہ تم ہے جھڑ ہیں۔ جن وشیاطین غیب نمیں جانے مگر فرشتوں ہے جھپ کر من لیت تھے ۔ چنا نی قرآن کو کانو ایفک کو کانو ایفک ما لیفو اَ فی الفذاب المُمهیسُن ۵ مجید میں ہے، فَکُلُم اَنْ اَلَی کُانُو ایفک کُلُم کُ

اس عاس ف الله تعالى عنهم عروايت كى بكرانبول في فرمايا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ر ما تھ آمنہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها کے حاملہ ہونے کی علامت بھی کدأس رات قریش کا ہرا یک حاربا پہ گویا و ااور بول اُٹھا کہ رسول اللہ صلی الله علیه و سلم مال کے پیٹ میں آگئے ۔ کعبہ کے رب کی تتم!وود نیا کے امام اور علاء کے جراغ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں کسی کا تخت ندر ہا کہاوندھانہ ہوا ہوا ورمشرق کے حیوانات مغرب ے جوانات کے پاس خوشخریاں لے کر گئے اور ای طرح جری حیوانات نے آپس میں ایک دوس کے وخوشخری دی اورآپ کے حمل کے مبینوں میں ہے ہر مہینے میں زمین وآ سان میں آ واز آتی تھی کہ خوش ہوجاؤ، کیونکہ وقت آپہو نیجا ے كەبركت دالے أبو الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم ظاہر بول \_ (اورابوقيم نے روايت كى بے كه )حمل شریف کے چھرمہینے کے بعد کوئی آنے والا آمندر ضبی الله تعالی عنها کے پاس (خواب میں) آیا اور کہااے آمنه! رضى اللَّه تعالىُّ عنها بيشك تير به پيٺ مين خَينُو العلَّويُنْ عين، جبوه پيدا بول تو اُن كا نام محمد (صلى الله عليه و سلم )رکھنااورا يناحال جھيائے رکھنا۔ پھر جبآ منہ رضبی اللّٰه تعالٰی عنهاکودر دِزَّ ہ( بجہ پيراہونے کا درد ) شروع ہوااوروہ اکیلی تھیں تو اُنہوں نے ویکھا کہ ایک سفید پرندے نے اس کے دل پرمسے کردیا ہیں اُس کا ڈرجا تار ہا آمنہ رضبی اللّٰہ نعالی عنها کے پاس مفید شربت لایا گیا پس اُس کو بی لیااوراُس کے لئے بردانور روش ہوا پھراس نے بھجور کی طرح کمبی عورتیں دیکھیں ، پس اُنہوں نے آمنہ رضبی اللّٰہ تعالٰی عنها کوگھیرلیا آمنہ رضى الله تعالى عنها نے يو جھا! تم نے كبال سے مجھ جان ليا؟ ايك روايت ميں بے كدأ نہول نے مجھ سے كبا ہم فرعون کی بیوی آسیداور عمران کی بٹی میں اور بدور مین (بری آنکھول والی عورت) ہیں۔ پھر آمند رضمی اللّه تعالیٰ عنها نے سفیدز بیاز مین وآ سان میں بچھی ہوئی دیکھی اور کی اشخاص دیکھیے جن کے ہاتھوں میں جا ندی کے کوزے تھے اور یرندوں کا ایک غول آیا ،جس نے حجرے کوڈ ھانی لیا اُن کی چونچیں زُمَرُ وُ کی اور باز ویا توُٹ کے تقاوراً منه رضى الله تعالى عنهانے زين كے شرق ومغرب ديكھاورتين جينڈے گڑھے ہوئے ديكھايك حجندُ امشرق میں ،ایک مغرب میں اورا یک کعبہ کی بیثت پر لیس نفاس شروع ہوااورحضور صلمی الله علیه و سلم پیدا ہوئے لیس نا گاہ نظر کے وزاری کرنے والے شخص کی طرح سجدہ کررہے تھے اورانی دونوں انگلیوں کو آسان کی طرف أنهائ بوع تقي عُرآ منه وضي الله تعالى عنها في ويكما كما يك سفيد باول في الخضرت صلى الله عليه وسله كودْهانب ليااورآ مندضي القدتعالى عنهائ آپ كوغائب كرديا پس آ مندني ايك نداكرني واليكو یہ کہتے بنا کہ ان کوزمین کے مشارق ومغارب میں گشت کراؤاور سمندروں میں داخل کروتا کہ وہ ان کوان کے نام ونعت وصورت سے بیجان لیں اور جان لیں کہ کوئی شرک باتی ندرے گا جوان کے زمانے میں مثایانہ جائے گا پھر وہ بادل بہت جلد آپ سے دور ہو گیا۔

آساں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان صاحبِ خانہ لقب بکس کا ہے تیرا تیرا

حل الخات: فوان، فارى لفظ ہ، جمعنى دسترخوان، جے بچھا كر كھانا كھاتے ہيں۔ كس كا ب، استفہام كے بعد جواب خود ديا كرا سلطان كائنات صلى الله عليه وسلم آپ كابى لقب نے صاحب خاند -صاحب خاند، كھروالا، ميزبان -

شرح: اے دونوں عالم کے بادشاہ یہ پھلے ہوئے سارے آسان اور ساری زمین آپ
ہی کے لیے بچھے ہوئے دود سرخوان ہیں، جس پر سارا عالم باعزت وعظمت مہمان کی
حیثیت سے اپنارزق کھارہا ہے، لینی سارے عالم کے آپ میزبان ہیں اور صاحب خانہ
آپ کا ہی لقب ہے اس لئے کہ کا نئات کو جو پھول رہا ہے آپ کے دستِ اقدس کی عطاء

## قرآن مجيد

(۱) فرمایا الله تعالی نے و و جَدَکَ عَآثِلًا فَاغُنی(1) اور تہیں حاجت مند پایا پرغنی کردیا۔

فانده: صاحب رُوح البيان في فرمايا كم عائل (عيالدارى) عام مراد -- د البيان فرمايا كم عائل (عيالدارى)

اورجو كح مهمين رسول الشدصلي الله عليه وسله عطافر ماكين وهاو

(1) القرآن بارد ٣٠، سورة الضحى ، آيت ١)(2) القرآن باره ٢٨. سورة الحشر، آيت ١

#### مديث

(۱) حضور نی کریم صلی الله علیه و سلم ارشادفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمینوں اور آسانوں کے خزانوں کی جابیاں مجھے عطا کردی ہیں۔

(٢) ایک حدیث مین آپ صلی الله علیه و سلم فرمایا کداگر مین چا مول تو بهار سوف کا بن کرمیر ساتھ چلا کر سے۔

> (٣) ایک اور حدیث پاک مین آپ صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرای ہے: وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعُطِى (1) مین صرف باختے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔

(1) قَالَ حُمَيْدُ بُنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعُتُ مُعَاوِيَةً، خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعُطِى، وَلَنُ تَوْالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَالِمَةٌ عَلَى أَمُو اللَّهِ، لاَ يَضُوهُم مَنْ خَالَقَهُم، حَتَّى يَأْتِى أَمُو اللَّهِ (صحيح البخارى، كتاب العلم، باب من يرد اللَّه به خيرا يفقهه في الدين، وقم الحديث المالصفحة به المالة تعالى العلم، باب من يرد اللَّه به خيرا يفقهه في الدين، وقم الحديث المالصفحة وسهم الله تعالى عنه وصلم عناحفور فرات عنه وسلم عناحفور فرات عقم كمين في بي كريم صلى الله عليه وسلم عناحفور فرات تعلى عنه وقطبورية بهوت ناوه بحدائي كا اراده كرتاب، العدي في كما تجهور عنه الله تعالى كا الله ولي يول الله تعالى الله عليه والله عليه والله ولي يبال تك كرات والله ولي الله ولي الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال قيامت أجاعًا بي عرفي دوس الخمس، باب قول الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال البنخارى، كتاب فرض المخمس، باب قول الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال عين قيام المناه وأساب وخوازنٌ وَاللَّه يُعُطِي وَانَا المُعُولِي وصل المناه على الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال عين قيام المناه على الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال عن المناه عنه عنه وض الخمس، باب قول الله تعالى "فان لله خمسه وللرسول (سورة انفال المناه عالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال المناه عالى الله عالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال الله تعالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال الله تعالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال الله تعالى "فان الله عالى "فان الله خمسه وللرسول (سورة انفال الله تعالى "فان الله علي الله الله تعالى الله الله الله تعالى الله الله الله تعالى الله الله الله تعالى الله الله الله الله تعالى الهاله الله تعالى الهاله الله تعالى الهورة الفال

فائدہ: ان اُحادیثِ مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلہ کے پاس بظاہر کے مہیں ہے مگر حقیقت میں دنیا کی ہر چیز کے مالک و مختار ہیں ای حقیقت کی طرف اَعُلیٰ حَضُرَتُ، عَظِیْمُ الْبُوکَ تُلشَّاهُ اَحُمَدُ رَضَا خَانُ فَاضِل بَرَیُلوِیُ طرف اَعْلیٰ حَضُرتُ، عَظِیْمُ الْبُوکَ اَلشَّاهُ اَحُمَدُ رَضَا خَانُ فَاضِل بَرَیُلوِیُ رحمۃ الله تعالی علیه نے ایک شعر میں کیا خوب اشارہ فرمایا ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دوجہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

فائدہ: لفظ ''إنَّمَا''(1) عربی زبان میں حصر کافائدہ دیتا ہے، اب بیمعنی ہوئے کہ حضور صلی الله علیه وسلم ہیں قاسم ہیں ان کے سوااور کوئی قاسم نہیں ہے ہر نعمت کی تقسیم ان کے سپر دہے، جس کوجو ملے گا انہیں کے درسے انہیں کے وسلے سے اور واسطہ سے ملے گا ان

ب حضرت البوبريوه والمنطقة عبد الفاظ مروى بين: إنسّما أنّا قاسم أضع حَيثُ أمورُث (صحيح البخارى، كتاب فوض المنحسس، بعاب قول الله تعالى "فان لله خمسه وللوسول (سورة انفال ١٣)، وقع المحديث ١٤ ، ١١ ، الصفحة ٢٦ ، دارابن كثير دمشق بيروت بين تقييم كنده بول اورو بال بى رقع المحديث ١٤ ، ١١ ، الصفحة ٢٥ ، دارابن كثير دمشق بيروت بين تقييم كنده بول اورو بال بى خرج كرتا بول جبال كاهم بوتا ب- حضرت جابرضى الله نعانى عنه مروى بن بُعِثُ قاسمًا أقسِم بينكُم وصحيح مسلم، كتاب الاستئذان (الآداب)، باب النهى عن التكني بابي القاسم و بين كم ما الاسماء، وقع المحديث ١٩٨٢، الصفحة ٢٥ ، دارالفكر بيروت بي محيى بيان ما يستحب من الاسماء، وقع المحديث ١٩٨٢، الصفحة ٢٥ ، دارالفكر بيروت بي حملي بيان ما يستحب من الاسماء، وقع المحديث ١٩٨٤، الصفحة ٢٥ ، دارالفكر بيروت بي حملي الله عليه وسلم كانتان وتراث من بي الله عليه وسلم كانتان وتراث واليت كوير هي كس ويات والموق و من واليات كوير هي كس ويات واليات والياليات واليات واليا

کوسلے کے بغیرا گرخدا سے طلب کیا جائے تو ہر گزنہ ملے گا۔ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ کرے عطا حاشا( 1) غلط غلط سے ہوں بے بھر( 2) کی ہے

یہ حدیث مختر ہے لیکن معانی کے لحاظ سے نہایت جامع ہے۔ اس لئے کہ جیسے لفظ 
"یعُطِی " (3) کا مَفْعُولُ (4) مقدَّ ر (5) ہے ایسے ہی "قاسِم" (6) کا ،اور قاعدہ ہے جہاں 
فعل کا مفعول مقدر ہوو ہال عموم (7) مراد ہوتا ہے اور جب قاسم کی قید سے مقیر نہیں ہے نہ
اس میں زمانے کی قید ہے، نہ وقت کی ، نہ ساعت کی قید ہے نہ ما تکنے والے کی ، نہ عطیہ کی قید 
ہر چیز کا منع طِی (8) خدا ہے اور میں اس

لَاوَرَبِّ الْعَرُشُ (9) جس كوجوملاان سے ملا بنتی ہے كونين ميں نعمت رَسُولُ الله كى

اَبُوالْقَا الْمِثْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ : حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كى كنيت مباركة بحى الى معنى يرب كرآب هقيق طور برخدا تعالى كى تمام نعمتوں كيتسيم كيندُهُ بين - چنانچ علما محققين نے يہم معنى كيا ہے چنانچ حضرت امام قسطلانى مواہب الدنيه ميں لكھتے بين كد:

وَكُنِيَّتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهُلِهَا. (10)

<sup>(1)</sup> برگزشین (2) اندها ب مرادعتل کا اندها ب یعنی بدند ب (3) فعلی مضارع (4) علم نحویل و واسم ب جس پرفاعل اپنافعل واقع کرے اور فعل متعدی اے نصب دے (5) و و لفظ ب جوعبارت میں مذکور ند بوگرا سکے معنیٰ کلام ہے سمجھے جا سکتے ہوں (6) اسم فاعل (7) عام ہونا (8) عطا کرنے والا (9) عرش کے رب کی قشم (10) المصواحب الله نبیة بالمنع المحصدية، المقصد الثانی فی ذکر اسمائه علیق واولاده و أزواجه و غیر ذلک، تتمه شرح بعض الأسماء، المجزء الثانی، الصفحة ٢٥، المكتب

اورآپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی کنیت ابوالقاسم ہے کہ جنت کواس کے حقداروں میں تقسیم فرما کیں گے۔

عام مخلوق کی توبات ہی کیا ہے انبیاء علیم السلام بھی آپ کے خوانِ یغما(1) کے مختاج ہیں کل قیامت میں ہم سب آتھوں سے دیکھیں گے کہ ہر نجی علیہ السلام بھی یہاں تک خلیل اللہ علیہ واللہ وسلم تک خلیل اللہ علیہ واللہ وسلم کے دیر کریم کے سائل ہوں گے ۔ انفیلی خضو ف ، امام اهلسنت فاضِل بَوَیُلوِی رحمة الله تعالی علیہ نے دوسرے مقام پر فر مایا

وہ جہم میں گیا جوان سے مُسُتَ فَ نِسَیُ (2) ہوا ہے خَلِین لُ الله کی (سَلَمَ )

السب كا والى عليه والم الله على الله تعالى عنهم كاعقيده تما كول كا نتات آبى كا عيال (4) مع يتا نحي جب سيدنا حفرت جعفر طيار رضى الله تعالى عنه كى شهادت موئى حضورا نورصلى الله عليه و آله وسلم النه يهال تشريف لے گئے اوران كے يتيم بچول كو خدمت اقدى ميں يا وفر مايا وہ حاضر ہوئے حضرت عبدالله بن جعفر طيار رضى الله تعالى عنهما است بيان كر كے فر ماتے بين:

میری مال نے حاضر ہوکر حضور پناہ بکیسال صلی الله علیه واله وسلم سے جماری يتيمی کی شکايت عرض کی

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَيْلَةُ تَخَافِينَ عَلَيْهِمُ وَآنَا

الاسلامی بیروت (1) خاوت کے دسترخوان(2) بے پرواہ ، آزاد(3) حضرت ابراہیم علیہ اسلام (4) بال بچے ، زن وفرزند

وَلِيُّهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. (1)

حضوراقدس صلى الله عليه وآله وسلم ففر مايا! كياان برعماني كانديشكرتى بحالانكه يس انكاولي وكارساز مول ونياو آخرت يس-

ناف این استام : حدیث شریف میں محضور سرورعالم صلی الله علیه وآله وسلم الله واله وسلم الله واله وسلم الله تعالی کے خلیف اکبراورنائب اعظم ہیں۔ چنانچام میں الله تعالی علیه حضرت عبدالله بن سلام (صحابی) رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں:

إِنَّ أَكُرَمَ خَلِيُفَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ (2)

(خصائص الكبرى جلد اصفحه ١٩٨)

بیشک الله تعالی کے سب سے بڑے خلیفہ حضور ابوالقاسم صلی الله علیه و آله و سلم ہیں۔

خلیفہ خدا کا (نائب) اور اس کی قدرت کا نمونہ ہوتا ہے۔
شہنشاہ نختوں اور دولتوں کی تقییم نائبوں سے کراتے ہیں، چونکہ حضور سرویا لم صلی الله علیه
و آل، و سلم الله تعالی کے خلیفہ اکبر ہیں اس لئے الله تعالی کی نعتوں اور دولتوں کی تقییم حضور اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کے دربار دُرباء (3) سے ہوتی ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمن نے دوسرے مقام پرفر مایا:

بخدا خدا کا یکی ہے در نہیں اور کوئی مُفر (4) مُقر (5)
جو دہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو دہاں نہیں

خلاصه : حضور ني پاک صلى الله عليه وآله وسلم كل كائت كى تمام نعمتوں كة اسم بين فتح ونصرت ، علم ومعرفت ، رحمت ومغفرت ، نعمت وبركت \_غرضيكه كارخانة المهيد كى باگ دورحضور صلى الله عليه وآله وسلم عى كمقد س باتھ يين ہے۔ دونوں جہاں ميں باختے بين صدقہ صبح وشام بندھے ہوئے بين رسول خدا كے ہاتھ ميں

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب

یعنی محبوب و مُجِب میں نہیں میرا تیرا

یعنی محبوب و مُجِب میں نہیں میرا تیرا

ہوا الک ہی کہوں گا دعویٰ ہے،اس کی دلیل میں فرمایا: ہومالک کے حبیب، پھریددعویٰ ہے،اس کی دلیل میں فرمایا کہ ''محبوب ومحب میں میرا تیرانہیں ہوتا''

حبیب، پھریددعویٰ ہے،اس کی دلیل میں فرمایا کہ ''محبوب ومحب میں میرا تیرانہیں ہوتا''

وبلاغت اورفن شعری کی امامت کی اعلیٰ دلیل ہے۔قر آنِ مجید کی بالغت کی ایک وجہ یہ بھی وبلاغت اورفن شعری کی امامت کی اعلیٰ دلیل ہے۔قر آنِ مجید کی بلاغت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے پھر دہ جملہ جو پہلے دلیل تھا اب وہ دعویٰ بھی ہوتی ہے پھر دہ جملہ جو پہلے دلیل تھا اب وہ دعویٰ بھی ہوتی ہے پھر دہ جملہ جو پہلے دلیل تھا اب وہ دعویٰ بھی ہوتی ہے پھر دہ جملہ جو پہلے دلیل تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن جاتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''الحد حد لللہ'' یدوعویٰ ہے،اس کی دلیل رب العالمین ہے، پھر بہی جملہ دعویٰ ہے اوراس کی دلیل آنے والا جملہ ہے۔الخ

لیخی اے رب العالمین کے پیارے میں تو آپ کو دونوں جہاں کا مالک وحاکم ہی مانتا ہوں اس لئے کہ مالکِ حقیقی و ذاتی خداوند قد دس جل شانہ کے آپ پیارے اور چہیتے محبوب ہیں اور محبّ ومحبوب کے درمیان برگا گی اور غیریت نہیں ہواکرتی، بلکہ محبّ اور دوست اپنی ساری چیزوں میں اپنے محبوب اور پیارے کو اجازت واختیار دے دیا کرتاہے، جو پیار و محبت کا پورا پورا تقاضا ہے لیعنی محب محبوب سے کوئی شے چھپا تانہیں بلکہ ہرشے کا اختیار دیتا ہے۔

امام اللسنت رحمة الله تعالى عليه في كيما مُدَلَّلُ (1) بيان فرمايا كرايك مصرعه مين وعوى دوسر عين دليل منهم استقرآن واحاديث مباركه كي روشى مين عرض كرتے ميں -

یوں عرض کراے اللہ ملک کے مالک توجے چاہے سلطنت دے۔

شان فزول: فرح مدك وقت سَيّد ألانبياء صلى الله عليه وآله وسلم نا في امت كوملك فارس وروم كى سلطنت كا وعده فرمايا تو يهود ومنافقين ناس كوبهت بعيد سمجما اور كهن ككهال محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اوركهال فارس وروم كمك وه تو براح زير دست اورنها يت مضبوط بين اس پريد آيت كريمة نازل موئى - (3)

فائد و : بِفَضُلِهِ تَعَالَىٰ (4) آخر يدوعده بورا به وكرد باس سے يكمی ثابت بواكه صحابة كرام رضى الله تعالى عنه م كاعقيده يهى ثقاكه الله تعالى في الله عليه و آله وسلم كو بناديا كين منافقين اور يهود يول في اس وقت مانا نداب مانت بين -

(1) والكل م جربور(2) باره ٣ ، سورة آل عمران، آيت ٢٦ (3) خزائن العرفان باره ٣ سوره ال عمران آيت ٢٦ (4) خزائن العرفان باره ٣ سوره ال

چندواقعات ملاحظه مول:

کسری کے کئی : ایک وقعہ حضورا کرم صلی الله علیه واله وسلم نے حضرت سراقہ بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه سے فر مایا: اے سراقہ بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه سے فر مایا: اے سراقہ جا کیں گے ۔ چٹا نچہ سرکارِ جب کری کے طلائی کنگن (1) تہمارے ہاتھوں میں پہنائے جا کیں گے ۔ چٹا نچہ سرکارِ دوعالم صلی الله علیه واله وسلم کی دی ہوئی سیغیب کی خبر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کے عہد خلافت میں پوری ہوئی ۔ ایران فتح ہوا تو مالی غنیمت میں کری کی گئن بھی آئے عنه کے عہد خلافت میں پوری ہوئی ۔ ایران فتح ہوا تو مالی غنیمت میں کری کی کنگن بھی آئے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کو بلاکران کے مخترت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کو بلاکران کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے ۔ (2) (السنن الکبری للبیہ قی)

(۱) حضرت آمنه رضى الله تعالى عنها فرماتى تهيل كرحضور عليه الصلوة والسلام كى ولاوت كى بعدايك كمين والاكرم

قَبِضَ مُحَمَّدٌ عَلَى مَفَاتِيُحِ النُّصُوةِ وَ مَفَاتِيُحِ الرَّيُحِ، وَمَفَاتِيُحِ الرَّيُحِ، وَمَفَاتِيُحِ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ أَقْبَلَتُ سَحَابَةٌ أُخُرى ... حَتَّى غَشِيهُ فَغَابَ عَنُ عَيْنِي، ... ثُمَّ تَحَمَّلَتُ عَنْهُ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَدْ قَبِضَ عَلَى حَرِيُوةٍ خَصُرَآءَ مَطوِيَّةٌ، وَإِذَا قَائِلُ تَحَمَّلَتُ عَنْهُ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَدْ قَبِضَ عَلَى حَرِيُوةٍ خَصُرَآءَ مَطوِيَّةٌ، وَإِذَا قَائِلُ تَحَمَّلَتُ عَنْهُ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَدْ قَبِضَ عَلَى الدُّنيَا كُلِّهَا لَمُ يَبُقِ خَلْقُ مِنُ أَهْلِهَا إِلَّا يَقُولُ : بَخٌ بَخٌ قَبَضَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُا الدُّنيَا كُلِّهَا لَمُ يَبُقِ خَلْقُ مِنُ أَهْلِهَا إِلَّا

(1) و ن كُنْن (2) سن الكبرى للبيهقى ، ذَلائِلُ النَّبُوّه بِلْبَيْهَقِى مِن بِطريق الحن مردى بيد عالم صلى الله عله واله وسلم فَمُر اقد بن ما لكرض الله عنه عن مايا: كَيْفُ بِكَ إِذَا لَبِسُتَ سُوَادِي كَسُرى وووقت تيراكياوقت بوگا بب مج كرئى باوشاه ايران كُنَّان پهنائ جا كي كرب ايران زمانة اميرالموسين رضى الله عنه عن في بوااور كرئى كُنَّان كم بنداورتائ خدمت فاروق مين عاضر ك كالله المينين نام عن في بهنائ النه ونول باتحالها كربو الله ألم أنجبر المحمد لله الله الله الله ي سَلَهُهَا اميرالموسين في بين عُرُمُو و البسهما سُراقة بن جعشم أعرابيا (سنن الكبرى للبيهقى ، كتاب قسم من كسُرى والغنيمة ، باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئى وقع الحديث ١٣٠٣ ، المجزئ

# ذَ حَلَ فِي قَبْضَتِهِ. (1) (خصائص الكبرى جلداول صفيه ٢٨) ترجمه: نفع كى تنجيال، نبوت كى تنجيال سب برجم صلى الله تعالى عليه وسلم في قبضة فرما يا پجر

السادس،الصفحة ا ۵۸، ۱۵ الكتب العلمية بيروت) الله بهت برا بسخوبيال الله كوجس في يد كُنُّن كسرىٰ بن ہرمزے چھينے اور مراقه بن جعثم ديباتي كو پيهنائے۔

(1) أَبُو نُعَيْم حضرت عبرالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما عداوى حضور ما لك غيور صلى الله تعالى عليه و سلم كي والده ما جده حضرت آمنه رضي الله تعالى عنها فرماتي تحص : فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ بَطُنِي نَظَرُتُ إِلَيْهِ فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِدًا قَدُ رَفَعَ إِصْبَعَيْهِ كَالْمُتَضَرَّعِ الْمُبْتَهِلِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بِيُضَآءَ قَدُ أَقْبَلَتُ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى غَشِيَتُهُ، فَغَيَّبَ عَن وَجُهِي .....ثُمَّ تَجَلَّتُ عُنُهُ فِي السَّرُع وَقُتٌ فَإِذَا أَنَا بِه مُـلُرَجٌ فِيُ ثَوْبٍ صُوُفِ أَبْيَصَ وَتَحْتَهُ حَرِيْرَةٌ خَصَرَاءُ، وَقَدُ قَبَصَ عَلَى ثَلاثَةٍ مَّفَاتِيْحَ مِنَ اللَّوْلُوءِ الرُّطُب، وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ: قَبِصَ مُحَمَّدٌ عَلَى مَفَاتِيْحِ النُّصُرَةِ وَ مَفَاتِيْحِ الرُّيْحِ، وَمَفَاتِيْحِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ أَقْبَلَتُ سَحَابَةٌ أُنحُرِى .... حَتَّى غَشَيْتُهُ فَغَيَّبَ عَنُ عَيْنِيُ، ... ثُمَّ تَجَلَّتُ عَنُهُ فَإذَا أَنَا بِهِ قَلُه قَبِصَ عَلَى حَرِيْرَةٍ خَصُّرَآءَ مَطويَّةٍ، وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ: بَخْ بَخْ قَبَصَ مُحَمَّدٌ السُّلِيَّةِ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا لَمْ يَبُق خَلُقُ مِنُ أَهْلِهَا إِلَّا دُخَلَ فِي قَبْضَتِهِ. " هٰذَا مُخْتَصَرٌ " (الخصائص الكبري ، باب ما ظهر في ليلة مولده صلى الله تعالى عليه وسلم من المعجزات والخصائص،الجزء الاول،الصفحة ٨٢، دارالكتب العلمية بيروت) جب حضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مير عشكم (پيك) يه يدا جوئے میں نے دیکھا مجدے میں پڑے ہیں، پھرایک سفیدا بر (بادل) نے آسان ہے آ کر حضور کو ڈھانے لیا کہ مير برامنے سے غائب ہو گئے پھرود پردہ ہٹا تو میں کیادیکھتی ہول کے حضور صلبی اللّه نعالیٰ علیه و سلم ایک اونی سفید کیڑے میں لینے میں اور سبزریشی بچھونا بچھا ہے اور گوہر شاداب (نایاب موتی ) کی تمین تنجیال حضور کی مٹھی میں ہیں اورایک کہنے والا کہدرہا ہے کہ نفرت کی تخیال، نفع کی تخیال، نبوت کی تخیال سب برمحمر صلحی الله تعالیٰ عليه و سلم نے قبضه فرمايا پھراوراً برنے آ كرحضوركو دُ هانيا كه ميرى نگاد سے چيپ گئے پچر روثن ہواتو كياديكھتى ہو ل كدايك سنرريشم كالينا بواكير احضور كي مطى مين باوركوئي منادي يكارر باب واه واه ساري دنيامحمر صلبي الله تعالیٰ علیه و سلم کی مشی میں آئی، زمین وآسان میں کوئی مخلوق الی شدری جوان کے قضہ میں شاآئی۔ اوراً برنے آکر حضور کوڈھانپا کہ میری نگاہ سے چھپ گئے پھر روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑ احضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکا ررہاہے واہ واہ ساری دنیا محصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مٹھی میں آئی ، زمین وآسان میں کوئی مخلوق الیی ندر ہی جوان کے قبضہ میں نہ آئی۔

(۲) حضرت عقبہ دضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ: وَإِنِّی قَدُ أُعُطِیتُ خَزَائِنَ مَفَاتِیحِ الْأَرُض(1) بِشک جُصِروۓ زمین کے خزانوں کی جابیاں دے دی گئی ہیں۔ ( بخاری جلد ۲صفحہ ۵۵۸ وجلد ۲صفحہ ۵۷۵ وسلم جلد ۲صفحہ ۲۵)

(1) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى أَهُلِ أُحُدِ صَلاتَهُ عَلَى المَيْتِ، ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنبُرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَّ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنِّى وَاللَّهِ الْأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّى قَذَ أُعْطِيتُ خَرَائِنَ مَفَاتِيحِ الأَرْضِ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعُدِى أَنْ تَشُوكُوا، وَلَكِنُ أَخَافُ أَنَ تَشَافَسُوا فِيهَا. (صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، وقم الحديث ٢٩ ١٥ ما الصفحة ١٨٥٥، وابن كثير دمشق بيروت) (صحيح مسلم، كتاب المفضائل، باب البات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، وقم الحديث ١٨٥٥، المفتحة ١٩٥١ المحيث المائل المفتحة ١٩٥١ المنافق من المنافق المنه وسلم، وسفاته، وقم الحديث عقبة بن عامر الجهنى الصفحة ١٩٥١ الدالفكر بيروت) (مسند احمد بن حنبل، باب حديث عقبة بن عامر الجهنى عن النب صلى الله عليه وسلم، وقم الحديث ١٠٨٠ المجزء السابع، الصفحة ١٩٥١ ادالكتب العلمية بيروت) حضرت عُقَبُه بن عامر وضى الله تعالى عنه بيان كرتي بي الصفحة ١٩٠ ادارالكتب العلمية بيروت) حضرت عُقَبُه بن عامر وضى الله تعالى عنه بيان كرتي بي الصفحة ١٩٠ ادارالكتب العلمية بيروت) حضرت عُقَبُه بن عامر وضى الله تعالى عنه بيان كرتي بي المن وضى يُرتم الله تعالى عنه بيان و عليه بابر كاورا بل أحدى نماز وضى يتراوي بي وضى وركي الور بين المن بي على المن على عابيان فرايا وربي المن والمن بي عادر شرك بوباؤ كريكن بح وربي على ويكن بح على المن على عالى وعلى المن بحد شرك فدا كاتم ويفد شه بحدة نه بين وقرت كرو يا من وعلى المن منافق يخدشه بحدة نه بين وقي ين وعلى وعلى المن منافق يخدشه بين وقي المن وعلى المن منافق بي من المن منافق المنافق المنافق بين من المن منافق بين وقع المنافق الم

(٣) حضرت الوہريره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه أُتيتُ بِمَفَاتِيْحَ خَزَ الْنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِى.(1) خواب ميں زمين كے خزانوں كى چابياں لاكر ميرے ہاتھوں ميں ركھ دى كئيں۔ ( بخارى جلد ٢صفى ٢٦ • اوسلم جلد ٢ صفى ٢٢٣)

(٣) حضرت جابر بن عبرالله رضى الله تعالى عن فرمات بي كرحضورا كرم صلى الله عليه وسلم فرمايا:

أُوْتِيْتُ بِمَقَالِيُدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقِ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ مِّنُ سُندُسٍ (2) ونيا كَ تَجْيال أَبُكُق هُورُ ع يرد كار مرى خدمت مين حاضر كالنين ،اس يرتازك ريثم كا

(1) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثُتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِم وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْبَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْبَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْبَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْبَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْبَالِعِ مَسِيرة شهروقول الله عزوجل وسنلقى فى النبى صلى اللّه عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهروقول الله عزوجل وسنلقى فى قلوب النبي مسلى اللّه عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهروقول الله عزوجل وسنلقى فى قلوب النبي من الله عليه وسلم نصوت بالرعب مسيرة شهروقول الله عزوجل وسنلقى فى النبي المحليث ١٤٥٥ ما المحليث ١٤٥٤ ما الصفحة ٢٣٦ ما الصفحة ١٤٥٥ ما الصفحة ٢٣٨ ما الصفحة ١٤٥٥ ما المحليث المحلاة، وقم المحديث ١٤٥٥ ما المحليث دار الفكر بيروت) (سنن النسائى ، كتاب المجهاد ، باب وجوب الجهاد ، وقم المحديث ١٨٥ ما المعلوف الرياض عنه عنه عروايت عنه عروايت عنه عروايت عنه عروايت عنه عروايت وزيد مدد كَا الله عليه وسلم غرفرايا على جايال الأرمير ما تقول على رهوى كَلَيْس حَفرت الوجرية ورية على الله عليه وسلم قودنيا عقر الفي عالى الأرمير ما تقول على رهوى كَلَيْس حَفرت الوجرية المان أَنْ وَات ) (جَوَامِعُ الْكُلِم عمراوزيا وه معاني يُرضم الله عليه وه والمان الله صلى الله عليه وسلم قودنيا عقر الفي عادرة وه و المان وه و المناس المناس المناس على الله عليه والمان الله عليه و منام قودنيا عقر الفي عنه عنه المان الله عليه والمان الله عليه والمان الله عليه والمان المناس الله عليه والمعاني والمعاني والله عليه الله عليه والمناس الله عليه والمعاني والمعاني والله المعارف المناس الله عليه والمعاني والله عليه المناس الله عليه والمعاني والله عليه المعارف المعارف المعارف المعاني المعارف المعارف

(2) (مسند احمد بن حنبل، باب مسند جابر بن عبدالله رضى الله عنه، وقم الحديث المديث الله عنه، وقم الحديث المدينة بيروت)

زین پوش (1) بانقش ونگار پڑاتھا۔

(خصائص الكبرى جلد ٢ صفحه ١٩ وزرقاني على المواجب جلد ٥ صفحه ٩٢٦ وسراج المنير صفحه ١٣٧)

(٥) حضور مرورعالم صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا:

وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ. (2)

جُهِيمُ رُ أورسفير دوفر انْ عطافر مائے۔
(مسلم، مشكوة صفحة ۵۱۲)

(٢) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عند فرمات بين حضورا كرم صلى الله عليه واله وسلم فرمايا:

اُوْتِیْتُ مَفَاتِیْحَ کُلِّ شَیْقُ. (3) مجھے ہر چیز کی تنجیاں دے دی گئی ہیں۔ (منداحمہ، خصائص کبریٰ جلداصفی 190)

(1) وه كيرًا جوهورُ حك رَيْن كاوپرة التي بين -(2) عَنُ ثُوبَانَ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى زَوَى لِى الْأَرْضَ، حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِ قَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَأَعُطَانِي الْكُنْوَيُنِ الْأَحْمَرُ وَالْدُ اللَّهُ تَعَالَى زَوَى لِى الْأَرْضَ، حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِ قَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَأَعُطَانِي الْكُنُويُنِ الْأَحْمَرُ وَالْابْيَصَ . (صحيح مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب هلاك هذه الامة بعضهم والله عنه بعض ، وقم الحديث ١٥٠١ من ١٥٠١ من ١٥٠١ من الله عنه بيان كرت بين كه بي الله صلى الله عله وسلم فرما يبيث الله تقال في تمام روع زين كوم من لين من الله بين من الله بين عالى الله بين عالى من الله بن عمر بن فرما عنه وقب الله وسلم أرقول اور مغريول كود كيوايا ورائذ تعالى في من الله بن عمر بن فرما عنه منات مفاتيح كُلِّ شَيْء (مسند احمد بن حنبل، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وقم الحديث ٢ ا ٥٠، المجزء الثالث، الصفحة ٢ ٩ ٢ ، دار الكتب العلمية بيروت) (الخصائص الكبرى، باب اختصاصه النين بالنصر بالرعب الغ، المجزء الثانى الصفحة ٣ ٣ ٣ من دار الكتب العلمية بيروت) (الخصائص الكبرى، باب اختصاصه النين بالنصر بالرعب الغ من كُنُ الله كُنُولُ الله المناني الصفحة ٣ ٣ من دار الكتب العلمية بيروت) (الخصائص الكبرى، باب اختصاصه النين النصر بالرعب الغ ما كُنُولُ الله كُنُولُ الله كُنُولُ الكَنْ الله المناني العلمية بيروت) (الخصائص الكبرى، باب اختصاصة النين المناني المناني الكثب العلمية بيروت) (الخصائص الكبرى، باب اختصاصة المناني المناني العلمية بيروت) (الخصائص الكبرى، باب اختصاصة المنانية بيروت) (الخصائص الكبرى، باب اختصاصة المنانية بيروت) كران كراني المنانية العلمية بيروت) والمنانية بيروت المنانية بيروت المنان

(۷) حضور پر نورسیر عالم صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا:

إذا أیسُوا، الْکُرَامَةَ وَالْمَفَاتِيحُ يَوُمَنِدْ بِيَدِى،

وَلِوَاءُ الْحَمُدِ يَوُمَنِدْ بِيَدِى، (۱) (داری، مشکوة صفی ۱۵)

جب لوگوں پرنا اُمیدی اور مالیوی چھائی ہوگاتو (اہلِ ایمان کو) مغفرت ورحمت کی بشارت دیے والا بیں ہوں گا، اس (قیامت کے) دن شرف وکرامت اور جنت کی تنجیاں میرے ہاتھ بیں (یعنی میرے تفر ُ ف) میں ہوں گی، اس دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ بیں ہوگا،

(1) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أُولَهُمْ حُرُوجًا ، وَأَنَا مُسْتَشُفِعُهُمْ إِذَا وَفَدُوا ، وَأَنَا مُسْتَشُفِعُهُمْ إِذَا كَمِسُوا وَأَنَا مُسْتَشُفِعُهُمْ إِذَا كَمِسُوا وَأَنَا مُسْتَشُفِعُهُمْ إِذَا أَنْصَعُوا ، وَأَنَا أَكُومُ وَلَهِ آدَمَ عَلَى أَيْسُوا ، الْكُوامَةَ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَنِذِ بِيدِى ، وَلَوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَنِذِ بِيدِى ، وَأَنَا أَكُومُ وَلَهِ آدَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوفَ عَلَى اللّهُ وَسِلامه عليه و آله أجمعين ربّى يَطُوفَ عَلَى الله وسلامه عليه و آله أجمعين الفضائل بيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه و آله أجمعين وشمائله ، واب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه و آله أجمعين وشمائله ، وقسلم الله ، بيض محمد الله وسلامه عليه و الله أجمعين وشمائله ، وقسلم الله عليه و آله أجمعين (قيدوت) حضرت السروت الله عليه و آله أجمعين الإسلامي وقيم الله عنه كتب بين كرمول كريم صلى الله عليه و سلم فرايا: وقيم الله عنه كتب بين كرمول كريم صلى الله عليه و سلم فرايا: وقيم من أول كا بين على فيش بول كو ومن الوق وموقف بين روك وياجائكا توسي على الوك فاموش بول عي قوميرى نبان الوك بالمراق المراق كرول كا ، جب تمام لوگ فاموش بول عي قوميرى نبان سري المراق الله بين بول كا ، بين ورد على الله ايمان كو ) مغفرت ورحت كي بخيال مير على المناس بول كا ، السرول كا ،

منجی تنہیں دی ایخ زانوں کی خدانے محبوب کیا، مالک ومختار بنایا (1) كمركى كواهى : حاجى الدادالله مهاجركى رحمة الله تعالى عليه في كازارمع فت

خداعاشق تمہارااور ہومجوبتم اس کے ہاایا مرتبک کاسناؤیارسول الله (ﷺ) ان کے ستبع میں دیو ہندیوں کے مولوی محمد قاسم نے قصائد قائی صفحہ مطبوعہ کتب خاند دیو ہندیو پی نے

خداتيراتوخدا كاحبيب اورمجوب خداج آپ كاعاش تم اس كاعاش زار خلطى كا ازاله : \_الله تعالى اوررسول اكرم صلى الله عليه واله وسلم يرعاش ومعثوق كاطلاق ناجائز ہے،اس لئے اس لفظ كے اطلاق كا غلبہ فتيج (نازيما)عشق والوں كے لئے عام ہای لئے جولفظ عرف عام میں فتیج (نازبیا) اشیاء پراطلاق ہوتا ہوہ اللہ ورسول حل حلاله وصلى الله عليه وآله وسلم كيلئ ناجائز ب\_ليكن افسوس كرآج كل كے جائل شعراء الله تعالى يراس كااطلاق اپنا فخرسجهته مين اور مذكوره بالاعاشق ومعثوق دونوں كاشعار ميں آجانا جحت نہیں بیان کا مہود خطاہے اور نہ ہمارے لئے جحت۔

الله عليه : ويوبنديول كة قاسم العلوم والخيرات صاحب في حضور مرورعا لم صلى الله عليه وآب وسلم كوكها" خدا تيراتوخدا كاحبيب" بيان لوگول كوگوارا با ورامام احدرضا فاضل يريلوى رحمة الله تعالى عليه في كها "ليعن محبوب ومحت مين تبين تيراميرا" بيان لوكول كو گوارانبیں بلکہ شرک۔اس کو کہتے ہیں تعصب۔

وقديد ت: المدللة بم اللي سنت احيا قاومول حفرت محمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ی عقیدت ہے بھر پورسرشار ہیں کہآ ہے جس شے کو بھی نسبت ہوگئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی

(1) ذوقِ نعت كام" ايها تحقيه خالق نے طرح دار بنایا" صفحه۵ مطبوعه شبیر برادرز

محبوب ہے۔

مارے امام اعلیٰ حضرت بریلوی تُدِّس بِر مُ وَ نے کہا

عبائ فرقبائ فحراي

بس عطر محبوبی کبریا ہے

شریعت کی پاسداری اور رسول الله تیر الله پر جاں نثاری

ا پی ایک نعت میں امام احمد رضا قُدِّس بِرُ وُ نے کہا کہ ایک آت کا بندہ خلق کا آتا کہوں مجھے ایک آرضا نے ختم سخن اس پر کردیا

اس سے کچ ذبن اس وہم میں مبتلا ہوسکتے ہیں کہ حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بس صرف اللہ تعالی کے بندے ہیں آپ نے عبدیت کے ساتھ شان مجبوب عبد ہیں اور فرمایا تا کہ کچاذ بن یہ بھی تو دیکھے کہ حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم مجبوب عبد ہیں اور محبوب کا مرتبہ بھی بتادیا کہ میں تو ما لک کہونگا۔ یعنی میں تو اے آ قائے کون ومکاں صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ کوساری کا مُنات کا (مجازی) ما لک بی کہوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ کوساری کا مُنات کا (مجازی) ما لک بی کہوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم آپ کوساری کا مُنات کا (مجازی) ما لک بی کہوں گا کیونکہ آپ ملی ہے کہ مُن ہوتا ہے کہ بید میرا ہے اور وہ تیرا ہے بلکہ جس شئے کا مُن ما لک درمیان بیرسوال بی ختم ہوتا ہے کہ بیر میرا ہے اور وہ تیرا ہے بلکہ جس شئے کا مُن ما لک ہوتا ہے موجوب کو بھی اس کا ما لک بنا دیتا ہے ۔ فاضل پر یلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حبیب کی مملکیت ومملوکیت کو فا بت کیا ہے اور شریعت مُطَهَّرَه کے عین مطابق عقیدہ ظامر کیا۔ کی مملکیت ومملوکیت کوفا بت کیا ہے اور شریعت مُطَهَّرَه کے عین مطابق عقیدہ ظامر کیا۔ فیل فوق ی کا ایک شعر ملاحظہ فرما ہے جے سرخیل علمائے دیو بندمولوی رشیدا حرکی گاہی خطبات میں تحریک ہو ہیں ہوتا ہے خسر خیل علمائے دیو بندمولوی رشیدا حرکی گاہ ہو کہ میں ہوتا ہے خسر خطبات میں تحریک ہو

گرفت ہوگی ایک بندہ کہنے پر جوہو سکے بھی خدائی کااکٹری انکار

یعنی اگر حضور صلی الله علیه و آله و سلم کی خدائی کا انکار ممکن بھی ہوتو پھر آپ کو بندہ کہنے پر
گرفت بقینی ہے بالفاظ دگر ۔ کوئی تیری خدائی نہ بھی تتلیم کرے تب بھی تجھے بندہ نہیں کہا
جاسکنا ورنہ گرفت ہوگی ۔ بیعقیدہ تو حیدور سالت سے کس قدر نا آشنائی ہے صحح عقیدہ وہ ہے
جواعلی حضرت نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ۔ و یکھنے نا نوتوی صاحب ایک جانب تو
حدیب خدا کی خدائی کا انکار ناممکن بتارہے ہیں اور دوسری جانب اسے گرفت کی وعید سنا
دہے ہیں جو آپ کو بندہ کے حالانکہ تمام کا کنات سے افضل اور بعداز خدا بزرگ و برتر
ہونے کے باوجود یقینا آپ خدا کے بندے ہیں۔

#### احاديث مباركه

(۱) صحابه کرام رضی الله تعالیٰ عنهم سابقدا نبیاء کرام علیهم السلام کی مدح فرمار ہے ہیں کہ کوئی کہتا آ دم صفی الله بیں کوئی کہتا آ دم صفی الله بیں کوئی کہتا ابراہیم خلیل الله بیں وغیرہ وغیرہ ان کی گفتگو کے دوران حضور سرورعالم صلی الله علیه و آله وسلم تشریف لائے اور فرمایا:

آلا وَ آنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَ لَا فَحُورَ . (1) خردار! میں الله تعالیٰ کا صبیب ہوں اور پینخر آنہیں کہدر ہا۔ (رواہ التر ندی والداری ومشکوۃ باب فضائل سیدالرسلین)

(1) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ نَصُر بُنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بُنُ عَبْد الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا رَمُعَةُ ابْنُ صالحِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرامِ عَنْ عِكْرِمةَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جلسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ

مَـلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ قَالَ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمُ سَمِعَهُمُ يَتَذَاكَرُونَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُ مُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ عَجَبًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ مِنُ خَلُقِهِ خَلِيلًا اتَّخَذَ من إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخَرُ مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنُ كَالِم مُوسَى كَلَّمَهُ تَكُلِيمًا وَقَالَ آخَرُ فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّه وَرُوحُهُ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصُطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلامَكُمُ وَعَجَبُكُمُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيبُمُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُه وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَـٰذَلِكَ وَآدَهُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَلا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاء ِ الْحَمْدِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِع وَأَوَّلُ مُشَفَّع يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدُخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوْلِينَ وَالْأَحْرِينَ وَلَا فَخُرَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. (سنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول مُلْكُلُكُ، باب في فيضل النبي صلى الله عليه وسلم، وقم الحديث ١ ٢٣١،الصفحة ٨٢٣،مكتبة المعارف الوياض) على بن نفر بن على عبيدالله بن عبد المجيد، زمعه بن صالح، سلمه بن و برام، حفزت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه چندصحا برضي الله تعالى عنهم نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كانتظاريس بيشح ہوئے تھا سے میں آپ تشریف لائے جب قریب پہنچے تو آئیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا ( آپ نے سنا کہ )ان میں بعض نے کہا تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السادم کواپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا بید حفزت موی علیہ السلام کے اللہ تعالی ہے بم مکام ہونے ہے زیادہ تعجب خیز تونییں ۔ایک نے کہاعینی علیہ السلام اللہ تعالی کا کلمہ اور وح ہیں کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آوم علیہ السلام كوچن ليا حضورصلى الله عليه وآله وسلم ان كياس تشريف ال عام كيااورفر مايا مين ف تمہاری گفتگواورتمہاراتعجب کرنا سنا کہ حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ ہیں، بلاشبہ وہ ایسے ہی ہیں حضرت موکی کلیم اللہ علیہ السلام بين بيشك وهاى طرح بين حضرت ميسى عليه السلام روح الله اوركلمة الله بين واقعي وه اى طرح بين - آ دم عسلب السلام كوالله تعالى في جن الياوه بهي يقينا الياى بي ين عن الله كا صبيب مول اوركو في فخنيس مين قیامت کے دن حمد کا حجنڈ ا اُٹھانے والا ہوں اور کوئی فخرنہیں قیامت کے دن سب سے پہلاشفیع بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخرنہیں۔سب سے پہلے جنت کا کنڈ اکھٹاھٹانے والا بھی میں ہوں اللہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھو لے گا اور مجھے داخل کرے گا میرے ساتھ فقیر وغریب مومن ہو نگے اورکوئی فخرسیں \_ میں اولین وآخرین میں سب ہے زیادہ مکرم ہول کیکن کوئی فخرشیں \_ میہ حدیث غریب ہے

فائد 6: \_اس حدیث کی شرح ملاعلی قاری رحمه الله تعالی علیه نے لکھا کہ وَ أَنَا حَبِیبُ اللّٰهِ أَی مُحِبُّهُ وَمَحُبُو بُهُ (1) لیعنی میں اللّٰد کا حبیب کامعنی محت بھی ہے اور محبوب بھی۔ اس کے بعد حبیب وظیل کے درمیان فرق میں طویل بحث لکھ کر فرمایا: و الاظہو

فى الاستدلال على أن مرتبة محبوبيته فى درجة الكمال قول ذى الجلال والجمال "قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ" استدلال مين ظاهر والجمال "قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ يَبِ مَحْبُوبِيت درج كمال مين جاس پرالله تعالى كاتول "قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ يَبِ مَحْبِبُكُمُ اللَّهُ" روش دليل جـ (مرقات جلد ٥صفي ٣٦٩) (2)

حبیب کے غلام بھی محبوب شین: ۔آیت قرآنی نے مزید تقری فرمانی کہ جو بھی اللہ تعالی کامحبوب مانی کہ جو بھی اللہ تعالی کامحبوب ہے ای کے جم اہل سقت ، صحابہ کرام واہل بیت اور جملہ اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ علیه کو محبوبان خدامانتے ہیں۔

دوسرا حواله: في المحدثين في الهند حضرت شاه عبد الحق مُحدِّث و بلوى قَدِّس برُّهُ مديثِ مُرَّدُ مُ مديثِ مُرَّدُ اللهِ وَلا فَخْرَ ..... وانا و آگاه باشيدومن دوست داشته خداام و گفته اند كه حبيب محب كه بمقام

(1) (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه رقم الحديث ٢٢ - ١٥ الجرء العاشر الصفحة ٣٣٣، دار الكتب العلمية بيروت) (2) (مرقادة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه رقم الحديث ٢٢ - ١٥ الجزء العاشر الصفحة ٣٣٣، دار الكتب العلمية بيروت)

محبوبیت رسیده باشد وخلیل محب مطلق واگرچه انبیاء ورسل بلکه مؤمنا سنیز همه محب محبوب درگاه المی اند ولیکن سخن درینجادر اعلا مرتبهٔ کمال است واخص درجات آن وبعضی از عرفاء وعلماء اورا فرق میان حبیب وخلیل کلامی است غریب که در شرح ذکر کرده شده است. (افعة اللمعات جلد ۱۳۵۲)(1)

(حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے فر مایا) سنو! میں الله کامحبوب ہوں مگر فخر نہیں اور شارعین فرماتے ہیں کہ حبیب وہ محب ہوتا ہے جو مقام محبوبیت پر پہنچا ہوا ہوا ہوا وو خلیل محب مطلق کو کہا جاتا ہے۔ اگر چہتمام انبیاء علیه السلام بلکہ تمام اہل ایمان بارگا واللی میں محب محب بیں لیکن یہاں گفتگو اعلی مرتب کمال اور خصوصی درجات میں ہور ہی ہے۔ بعض اہل معرفت ادر اہل علم کے ہاں حبیب ولیل کے درمیان بڑی نا در گفتگو ہے جو شرح میں فرکور

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تکوا تیرا

حل أخات: \_قرموں میں ہونا، کی کی صحبت وخدمت میں رہنا مراد ہے، یہ نہایت تعظیم وحریم کے وقت بولا جاتا ہے ۔ غیر کا مند دیکھنا، بیگانوں کی شکل وصورت دیکھنا اس سے غیروں سے استعناء ولا پرواہی مراد ہے ۔ نظروں پہچڑھنا، پیند آجانا، کی کے ساتھ دل لگ جانا۔ تکوا، اُردولفظ ہے پنجداورایڑی کی درمیانی جگہ۔

الله عليه واله وسلم) جوحفرات آپ

<sup>(1) (</sup>أشعة اللمعات، باب فضائل سيد المرسلين (صلى الله عليه وسلم) جلد چهارم، صفحه ٢٥٨

کی صحبتِ با برکت اور خدمتِ با شرافت میں رہتے ہیں وہ غیروں کی صورت وشکل بھی دیکینا پیندنہیں کرتے آپ کا مبارک ملواا تناحسین وجمیل اور پُر کشش ہے کہ اس کی زیارت کے بعد کسی حسین وجمیل کا چرہ بھی دیکھنا گوارانہیں ہوسکتا۔اس مضمون کو کسی نے یوں ادا کیا ہے تخت سکندری یر وه تھوکتے نہیں ہیں بسر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں

قرآن مجميد: -الله تعالى اي محبوب كريم صلى الله عليه وآله وسلم كاوصاف جميله واخلاق كريمه ك باركيس فرماتا ب:

فَسِمَا دَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمْ حَ وَ لَوُ كُنُتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ص (1)

توكيسي كچھ الله كى مهر بانى بے كدا ع محبوبتم ان كے لئے زم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو ضرورتمہارے گر دسے پریشان ہوجاتے۔

ادديث مباركه : الي وجد آفرين اوردوح يروروا قعات كُتُب سِير (2) يل بیشار ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زُخِ تاباں (3) کو جوکوئی ایک مرتبہ و کھے لیتا یا آپ کی خدمت بابرکت میں تھوڑی در پیٹھ جاتا اس کے دل میں ہمیشہ بہتما انگرائی لیتی کدان کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہمیشہ حاضرر ہے اور جن لوگوں کو مسكار م اخلاق (4) کی حاشی ال جاتی کالف ومصائب کے باوجودند ماں باپ کی شفقت یا در ہتی ندووست وآشنا كاتعلق ذبن ميں جگه ليتا بلكه كسى بڑے سے بڑے باوشاہ كى طرف آئكھ أشما

<sup>(1)</sup> القرآن پاره م سوره آل عسران آیت ۵۹ ا (1) سرت کی کتابین (2) چکدار چره، نورانی چره

<sup>(3)</sup> الجھا خلاق، قابل تعریف اخلاق

كرندد كيمثااليك كئ واقعات مين بطور نموندا يك عرض كئے ديتا ہوں\_

ستدنا زيد بن مارته رضى الله تعالى عنه: حضرت زيد بن حار شرضى الله تعالى عند زمانهٔ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ نتھیال جارہے تھے بنوقیس نے قافلہ کولوٹا جس میں حضرت زيدرضي الله تعالى عنه بھي تھ،ان كومكه كے بازار ميں لاكر بيجا حكيم بن حزام نے ائي پھو پھى حضرت خد يجرضى الله تعالى عنهاك لئے ان كوٹر يدليا۔ جبحضورصلى الله عليه وآله وسلم كا ثكاح حفرت خديج رضى الله تعالى عنها سے جوا تو انہول في حفرت زيد رضى الله تعالى عنه كوحضورا قدى صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت مل هدية كطورير پیش کردیا۔حضرت زید رضی الله تعالی عنه کے والدکوان کے فر ان کا بہت صدم تھااور ہونا ى جا ہے تھا كہ اولادكى محبت فطرى چيز ہے وہ حضرت زيدرضى الله تعالى عنه كرفراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔اتفاق سے ان کی قوم کے چندلوگوں کا جج کو جانا موااورانهول في حضرت زيدرضي الله تعالى عنه كوييجانا، باب كاحال سايا، شعرسائ، ان کی یا دوفر اق داستان سنائی حضرت زیدرضی الله تعالی عنه نے ان کے ہاتھ تین شعر کہد كر بينج جن كا مطلب بيتها كميس يهال مكمين خيريت سے ہوں ، تم غم اور صدمه نه كروميں را على الله تعالى عند والله تعالى عند والله تعالى عند کی خیروخران کے باب کوسنائی اوروہ اشعار سنائے جوحفرت زید رضبی الله تعالی عنه نے كهركر بصيح تصاور يدة بتايا حضرت زيدرضي الله تعالى عنه كي باي اور چافد ميكى رقم لے کران کوغلامی سے چھڑانے کی نتیت ہے مکہ مکر مدین چھنی کی پنہ چلاتو حضورا کرم صلی الله عليه وآله وسلم كى خدمت ميں بہنچ اورعرض كيا: اے باشم كى اولا داورا پنى قوم كرمردار! تم لوگ حرم کے رہنے والے ہوا دراللہ کے گھر کے پڑوی تم خود قیدیوں کور ہا کراتے ہو، بحوکوں کو کھانا دیتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پراحسان کرو

اور کرم فرماؤ اور فدید قبول کرلو اور اس کو رہا کردو بلکہ جو فدیہ ہواس سے زیادہ لے لو حضور صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا: كيابات مع عرض كيا كرحضور صلى الله عليه واسد وسلم بس يبي عرض ہے،آپ نے ارشاد فرمايا:اس كو بلالواوراس سے يو چھلوا گروہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیم ہی کے وہ تمہارا ہے اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے مخض يرجرنبين كرسكا جوخودنه جانا جا بالمال فعض يرجرنبين كرسك الله عليه واله وسلم نے استحقاق ہے بھی زیادہ احسان فرمایا یہ بات خوش سے منظور ہے۔حضرت زیدرضی الله تعالى عنه بال ي كي آب صلى الله عليه وآله وسلم ف فرماياتم ان كو پيجائة بوع ض كيا جى بال پېچانتا مول، سيمير ، مال باپ مين اور سيمير ، چپا-حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مایا میراحال بھی تمہیں معلوم ہاب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چا ہوتو میرے پاس رہو،ان کے ساتھ جانا چا ہوتوا جازت ہے۔حضرت زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے عرض كيا كحضورا كرم صلى الله عليه واله وسلم مين آب كمقابله مين بعلاكس كولهند كرسكتا موں \_ آپ مير ك لئے باپ كى جگہ بھى ہيں اور پتيا كى جگہ بھى \_ان دونوں باپ چيا نے کہا کہ زیدرضی اللہ تعالی عند غلامی کوآزادی پرتر جے دیتے ہواور باپ چیااورسب گروالول كے مقابلہ ميں غلام رہنے كو پيندكرتے ہو۔ حفرت زيد رضى الله تعالى عنه فے كبابال ميس في ان ميس (حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي طرف اشاره كرك) إلى بات ویکھی ہے جس کے مقابلہ میں میں کی چز کو بھی پیند نہیں کرسکتا۔حضور صلی الله علیه واله و سلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیاا در فر مایا کہ میں نے اس کواپنا بیٹا بنالیا۔ حضرت زیدرضی الله تعالی عدد کے باب اور چیا بھی بیمنظرد کھ کرنہایت خوش ہوئے اورخوشی ے ان کوچھوڑ کر چلے گئے ۔ حفزت زیدرضبی اللّٰہ تعالی عنداُس وقت بچ تھے بجپن کی حالت میں سارے گھر کوعزیز وا قارب کوغلامی پر قربان کردیتامعمولی بات نہیں.

# بح سائل کا ہوں سائل نہ کنوئیں کا پیاسا خود بجھا جائے کلیجا مِرا چھیٹٹا تیرا

شرورت نہیں کہ چل کر پیاس بجھاؤں بلکہ وہ ایسے کریم ہیں کہ میری سخت ترین پیاس کوخود ضرورت نہیں کہ چل کر پیاس بجھاؤں بلکہ وہ ایسے کریم ہیں کہ میری سخت ترین پیاس کوخود بجھائیں گے اور میری اتن سخت پیاس کے لئے ان کا ایک چھینٹائی کافی ہے۔

(1) اسم فاعل و واسم جو کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے . مطلب یہ ہے کہ شعر کے پہلے مصر یہ میں سائل دومرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن سائل پہلے اور دوسر ہے کامعنی مختلف ہیں۔ پہلاسائل اسم فاعل ہے سیلان مصدر ہے جسکامعنی ہوگا ما نگنے والا ہضروری ہوگا یعنی بہنے والاسمندر ہے جبکہ دوسر اسائل بھی اسم فاعل ہے لیکن سوال مصدر ہے جبکامعنی ہوگا ما نگنے والا ہضروری سننے والے اس بات سندہ و جا کمیں گے پڑھنے اور سننے والے اس بات کا خیال رکھیں ۔ رضوی (2) پار ہ کے ا ، سورة الانہیاء، آیت کے وا

عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ماسوئی اللہ کو کہا جاتا ہے۔ جہاں تک رَبُ الْعَلَمِینَ کی رَجَت کا تعلق ہے۔ ہاں تک رَحْمَة لِلْ لَعْلَمِینَ کی رَجَت کا تعلق ہے۔ ہاں تک رَحْمَة لِلْ لَعْلَمِینَ کی رَجَت کا تعلق ہے۔ ہاں تک رَحْمَة لِلْ لَعْلَمِینَ کی رَجَت کا تعلق ہے۔ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہوں ہیں کہ تمام عوالم یعنی جتا ہے، انسان، ملائکہ، شیاطین ، آسمان وز بین، اروارِ آنبیاء واولیاء ووجوش و طیور (1) وجیوانات (2) جمادات (3) نبادات (4) معدنیات (5) سب حضور کی رحمت سے مستفیض و مستفید (6) جو کے اور ہور ہے ہیں اور قیامت تک استفادہ اور استفاضہ (7) کرتے رہیں گے۔ مظہر ہوتو گویا آبہ ہے مذکورہ بیں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ جو شے ہمارے وجود پر مظہر ہوتو گویا آبہ ہے مذکورہ بیں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ جو شے ہمارے وجود پر علامت اور ہماری ذات وصفات کی مظہر ہے وہ تمہاری رحمت سے بھی مستفیض و بہرہ ور

المنطقة: حضور سرور عالم صلى الله عليه وآله وسلم كوعالمين كى رحمت ما ننافرض ب،اس لئے كذه وقعى (9) باور رحمت مصدر بمعنى اسم فاعل (10) ب-اس معنى پرآپ كائنات ك ذرة وزره ك لئے حاضر و ناظر اور ان تمام اشياء پر مِنُ جَانِبِ الله مصر ف اور سب كوجانة بهى بين ورنه دَحْمَةٌ لِلُعلَمِينَ كاكيام عنى ابهل سقت كعقا كدوحاضر و ناظر اور مختار كل اور علم غيب كتى كا جوت اس آيت سے مُدَدَّلُ و مُحَقَّقُ (11) ب-مزيد تفصيل كارفير كى كاب دول كا چين 'كامطالع كيئے۔

<sup>(1)</sup> چوپائے اور پرندے (2) جاندار (3) ہے جان چیزیں (4) پودے (5) معدنی کی جمع، وہ چیزیں جوکان سے تکلیں، مثلاً وصاحیں، فلڑ ات وغیرہ (6) فیض حاصل کرنے والے اور فائدہ حاصل کرنے والے (7) فائدہ اور فیض حاصل کرنا (8) بنانے والے کے وجود (9) وہ شرعی دلیل جس میں کوئی شک نہ ہو (10) یعنی رحمت رحم کرنے والا کے معنی میں ہے۔ (11) ولیل سے ثابت شدہ بات، جسکی تحقیق کی گئی ہو۔

فلات الله وسلم بروره كے لئے رحمت بيل الله عليه واله وسلم بروره كے لئے رحمت بيل الوحياة الله في ماننا پڑے گا بروره آپ سے مستقيض بور باہے تو آپ كوئ رماننالا زم بوگا، بر چركوفيض پنجاتے بيل تو علم غيب سليم كرنا پڑے گا، برورته كوفيض نصيب بوتا ہے تو آپ كو حاضرونا ظربھى ماننا بوگا، اور كائنات كى رحمت بيل تو نور بھى سليم كرنا بوگا۔

چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یاں اُس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا مل اخدات: چور،چوری کرنے والا اور مُسطُلَقُ مجرم کو بھی کہاجاتا ہے۔

يان "يبال" كا مُخَفَّفْ بـ انوكها، زالا

شور : اس سے دربار رسالت صلی الله علیه و آله و سلم مراو ہے۔ "انو کھا" نرالا اور سب
سے الگ دنیا کا دستور ہے کہ مجرم و نافر مان جرم کے بعد حاکم سے بچتا، منہ چرا تا اور روپوش
موتا رہتا ہے، لیکن دربار رسالت کا عجب رنگ ہے اور یہال کے مجرم کا حال الگ تھلگ
ہے کہ جرم کے باوجود دامنِ عنوکی پناہ میں ہے اور کمبل پوش کی آغوش رحمت میں چھپا ہوا

### قرآن مجيد

وَ لَوُ آنَّهُمُ اِذُ ظَّلَمُوٓ ا أَنْفُسَهُمُ جَآء وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغُفَرَ لَهُمُ اللهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٥(١)

اوراگر جب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کوتوبہ قبول کرنے والامہر بان

(1) پاره ۵، سورة النساء، آیت ۲۳

پائیں۔

وَ لَوُ اَنَّهُمُ اِذُ ظَّلَمُوا انْفُسَهُمُ جَآء وُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٥

یارسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اب میں آپ کے روضہ پر آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی بارگاہ کرم سے میری بخشش ہوجائے تو قبر انور سے آواز آئی کہ جاؤتم بخشے گئے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ وَقَدُ ظُلَمُتُ نَفُسِی، وَجِنتُکَ مَسْتَفْفِرُ لِی فَنُودِی مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَکَ. (1) اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے آپ مجھ کو بخش دیں پس روضۂ انور سے ندا آئی کہ تو بخشا اور میں ان روضۂ انور سے ندا آئی کہ تو بخشا

تونسي : آيت اورواقعد مين واضح ب كه مجرم جرائم كي إرتكاب بربارگا ورسول صلى الله عليه و آله و سلم اگر دامن عنومين الله عليه و آله و سلم اگر دامن عنومين مجرم كويناه دين تو توبه محى قبول اورمغفرت بهي نصيب

(1) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، جماع ابواب زيارته صلى الله عليه وسلم بعدموته وفضلها ، الباب الثاني في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جلد ٢ ٨ ١ ، ١ ٢ ٢

حضور سردی عالم صلی الله علیه و آله و سلم کے سامنے براروں ایسے برائم والے آئے اور دامن رحمت میں چھے تورجمت باری تعالی نے اسے کہددیا کہ

تیرے دہ تجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں

المعلیف : دور ۱۹۹ هتا ساس همندوپاک کو دیوبندیون، و بایبون، مودودیون نے ایس میں فیصلہ کرلیا کہ حرمین طبین میں علمائے اہلِ سنت کا داخلہ بندہوجائے چنانچہانہی سالوں کے دوران بہت بڑے فضلاء اور علماء دمشائخ کو پریشان کیا فقیراُ و لی کے در پیٹا تری آخری آزارہوئے لیکن کچھ نہ کرسکے ۔ الحمد للہ تا حال اطبینان سے جارہا ہوں اور خدا کرے آخری لحات گنید خضراء کے سابہ تلے ختم ہوں ۔ وہ لوگ جب فقیر کے گرفتار کرانے کا پروگرام بناتے نظرا تے تو فقیروائی گنید خضراء صلی الله علیه و آله و سلم کے حضور یہی عرض کرتا اس بناتے نظرا تے تو فقیروائی گنید خضراء صلی الله علیه و آله و سلم کے حضور یہی عرض کرتا اس تصور رسے کہ وہا بیوں ، نجدیوں کی نظروں میں اگر فقیر جیسا بھی ہے لیکن ہے تو آپ کی پناہ میں ۔

چنانچاعلی حفزت قرُس برا ہ کے اس مصرعہ کی برکت سے فقیر نجدیوں ، وہابیوں دیوں نظر خدیوں ، وہابیوں دیوں نظر ارت سے تا حال محفوظ ہے حالانکہ اس دوران ہمارے اکابرین پر ججانے اقدس کی حاضری پر پابندی لگادی گئی اور فقیر آزادر ہاادر آزاد ہے اس پر خودوہ ابی ، دیوبندی ، مودودی لوگ بھی جران ہیں۔

واقت اب بھی موجود ہیں کہ نجد یوں کی حاضری اس دور میں عشق کا امتحان ہے بہت سے خوش قسمت اب بھی موجود ہیں کہ نجد یوں کی عشق پر سخت پابندی کے باوجود عشق رسول سے سرشار حضرات اپنی گئن میں مگن رہتے ہیں ۔ای دور میں بے شار عجیب وغریب واقعات سننے میں آئے ہیں ،ایک صاحب کے متعلق سنا ہے کہ ہیں سال سے مدینہ پاک میں بطا اِقامہ اقامت پذیر تھے ایک دن پکڑے گئے نجد یوں نے پوچھا تیرا کفیل کون ہے؟

جواب دیا چلومیں تنہیں اپنا کفیل دکھاؤں جو نہی گنبد خصری پر نظر پڑی کہا ''ھندا کے فیلی'' یہی میر کے فیل ہیں نجد یوں نے اسے مجنون کہہ کرچھوڑ دیا۔

شوری : اے حبیب کریاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ اصلی نوراورروشی ہیں کہ جس کا نور دل کوسرور بخشا ہے جیسے آفتاب دنیا کے طلوع سے دل کوسر ور ملتا ہے اور ارواح پُرسکون ہوتے اس سے بڑھ کر آپ کے رُخِ انور کی روشیٰ سے آٹھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو چلاءاور ارواح کوسکون واطمینان نصیب ہوتا ہے۔

قرآن مجدد : الله تعالى في الله عبيب اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كوقر آن مجيد يس "سِرَاجاً مُّنِيرُ اً" (1) كم محبوب لقب سے يا وفر ما يا اور فر ما يا "ألا بِذِكْرِ اللهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ" (2) سن لوالله كي يا و بي مين ولون كا چين ہے۔

(1) تسرجمة القرآن كنز الايمان: تيكاويخ والرآق بار القرآن باره ٢١، سورة الاحزاب، آيت ٢٨، ١٥) باره ١٣، سورة الرعد، آيت ٢٨

شفاءشريف ميں ہے:

بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ(3) آپ کی ذات ِگرامی اورآپ کے صحابہ کرام کاذکر اللہ بی کاذکر ہے۔ جبیبا کہ دلائل الخیرات ودیگر کتب سیر واحادیث میں ہے۔

ا دادیت مبارک ایست مبارک ایس بارے میں متعددروایات موجود ہیں کہ(۱) حضورِ اگرم صلی اللّه علیه وآله وسلم کے نام نامی سے ایل ایمان کوسکون اور چین نصیب ہوتا ہے (۲) حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کا بی ساراا جالا ہے۔

'' چین وقر ارسر کا اِبدقر ارصلی الله علیه وسلم'' بیا یک طویل مضمون ہے تفصیل فقیر کی کتاب ''شہد سے میٹھا نام محمد'' میں ہے نور مصطفیٰ کی تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب ''حضور نور'' کا مطالعہ فرما کیں۔

دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسا تیرا

روز قیامت نیک و بدا عمال تو لئے کے لئے قائم موال میں میں آنے والے واقعات سے ڈر۔

الدو لفظ ہے درخت کا پات ۔ سا (اردو) جیسا، طرح ۔ اُڑ اجا تا ہے ، پرواز کئے جاتا ہے، پریشان و پراگندہ ہوجا تا ہے۔ پلیے ، تر از وکا پلہ، پلہ سے مرادمیزانِ عمل کا پلہ ہے جو بروز قیامت نیک و بدا عمال تو لئے کے لئے قائم ہوگا۔ بلکا، کم ، کم وزن سہی ، یعنی بالفرض ایسابی ، ٹھیک ۔ بھاری ، وزن دار ، بوجسل بمعنی آسرا، اعتبار۔

(3)الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل الاول فيما جاء من ذلك مجئ المدح والثناء وتعداد المحاسن الخ،الجزء الاول،الصفحة ٢٣،دار الكتب العلمية بيروت

شرو : \_ لوگوں کا دل اعمال کو لے جانے کے خوف سے بے فائدہ پتوں کی طرح اُڑر ہا ہے اور پر بیثان و پراگندہ ہے، میزانِ عمل کا بلہ قیامت کے دن ہلکا بھی ہوجائے تو کوئی مضا نقیز بیس کی وظارے شفی نے المسلّد نبیش وَرَحُمَةٌ لِلْعَلَمِیْن صلی اللّه علیہ والله مضا نقیز بیس کی شفاعت کا اعتقاد بہت ہی وزن دار ہاس لئے کہ آپ بے سہاروں کا آسرا میں۔

قرآن دور الدنعالي نا پنجبيب كريم صلى الله عليه وآله وسلم كماته

وَ لَسَوُفَ يُعُطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى 0(1) اور بیشک قریب ہے کہ تمہارار بہمہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہوجاؤگ۔ مفسرین فرماتے ہیں جب بیآ یت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ففر مایا

لَاأَدُ صلى وَوَاحِدٌ مِّنُ أُمَّتِى فِي النَّادِ (2) میں اُس وقت تک راضی نہیں ہول گاجب تک میراایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اور فرمایا

عَسَى أَنْ يَّنْعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودُا ٥(3) قریب ہے کہ تہیں تہارارب ایس جگہ کھڑا کرے جہال سب تہاری حمر کریں۔

(1) پاره ٣٠٠ سور ق الضحى، آيت ٥(2) اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن ، سورة الضحى، الجزء التاسع ، الصفحة ٢٨٢ ، دارعالم الفوائد بمكة المكرمة المحرمة الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ، سورة الضحى ، الجرء الخامس ، الصفحة ٩٣ ، دار الكتب العلمية بيروت (3) پاره ١٥ ، سوره بنى اسرائيل ، آيت ٤٩

فاف : مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام لوگ حضور صلی الله علیہ و آله وسلم کی حمد کریں گے بہی جمہور کا فد جب ہے۔ منکر ین شفاعت چنر گنتی کے ہیں ان کا انکار مسئلہ کی حقیقت کو مفز نہیں ہاں یہ یا در کھنا ضروری ہے کہ جمہور کے فد جب کو ہر مسئلہ میں فوقیت ہوتی ہے۔ اس لیے جمیں ناز ہے کہ کل قیامت میں ہم اپنے آقاومولی حضرت مجمد مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم کی مدح سرائی (1) میں انبیاء واولیاء کے ساتھ ہوں گاور مکرین نہ صرف و کھتے ہی رہ جائیں گے بلکہ اپنی برشمتی پر ماتم کریں گے لیکن بے محرین نہ صرف و کھتے ہی رہ جائیں گے بلکہ اپنی برشمتی پر ماتم کریں گے لیکن بے صود (2)۔

اس لئے امام احمد رضا فاضل بریلوی قُدِّس برا و ف نے انہیں خیرخوا ہانہ مشورہ دیا کہ

آج لے اُن کی پناہ آج مدد مانگ اُن سے

پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

انسین او : منکرین جوشفاعت کا انکار کرتے ہیں اپنے قول میں سیچ ہیں حضور سرور
عالم صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا:

<sup>(1)</sup> تعریف بیان رَنِ (2) کوئی فائد دلیس (3) (ابن صنیع فی معجمه) عن زید بن أرقم و بضعة عشر، عشر من الصحابة - كنز العمال بحواله ابن منبع، رقم الحدیث ۹۰۵۹ مالجزاء الرابع عشر، الصفحة ۹۹۵، مؤسسة الرسالة بیروت (ائن منبع نے اپنی بچم میں زیر بن ارقم اور دس سے چندز اند سحاب رضی الله عنهم سے روایت کیا)

الله تعالى عليه في فرمايا كه بيحديث مباركه چوده صحابه كرام سے مروى ب آخريس لكها كه مكرين الله معلق الله منكرين الله منكرين الله منكرين الله منكرين الله منكرين الله منكرين الله عليه واله وسلم پرايمان لائيس \_

ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی

جھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

حسیاں۔

حسیاں۔

حسیاں۔

حقیقت (عربی) اردو) صرف جھا کیلے کی کون کی بات ہے۔

عصیاں۔

(عربی) نافر مانی ۔ حقیقت (عربی) اصلیت، حیثیت ۔ کتنی (اردو) کی قدر کیا حیثیت

۔ جھسے (اردو) میرے جیسے ۔ سولا کھ (اردو) ایک کروڑ لیکن یہاں تعداد بتانا مقصود نہیں

بلکہ مراد بے حدوصاب، لا تعداد افراد ہے۔ کافی (عربی) بس، پورا، کفایت کرنے والا۔

اشارہ (عربی) کنا ہے، ایماء۔

شمسون : مرف مجھا کیلے کی کون کی بات ہے صرف مجھ گنہگار کے گنا ہوں کی کیا حیثیت ہے، مجھ جیسے لا تعداد بے شارلوگوں کی بخشش ومغفرت کے لئے اے آقا! آپ کا صرف ایک اشارہ کا فی ہے۔

قرآن مجديد : آيات شفاعت بالمعموم اورخود مرور دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كراته الله عليه وآله وسلم كراته الله تعالى كا وعدة شفاعت اس دعوے كى دليل كافى ہے۔

ا المادیث مبارکه: حضور سروی عالم صلی الله علیه و آله و سلم امت کوجوشفاعت کا مرده بهارسنایا ہے، وہی ہمارے لئے سرمایہ نجات کافی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

کسی کوناز ہوگا بس اطاعت کا عبادت کا جمیس تواک سہارا ہے محمد منظین کی شفاعت کا

مفت پالا تھا بھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں بائے کِگنا تیرا

خل ففات: مفت (فارى) لفظ م بعضت، بلا قيت بالاتها، پرورش كيا مواتها، بلاواتها، بلاواتها، بلاواتها، بلاواتها، بلاغ (اردو) كلمه افسوس كَنْمًا (اردو) بكار، ناكاره

شوج : ۔ بِنکما کی نسبت تیرا کی طرف ہے طلب رحم وکرم کے لئے بولا جاتا ہے اوراب معنی

یوں ہوا کہ دونوں عالم کے تنی صلبی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اللہ کی تعتیں بلامحنت عطافر ماکر
ہاری پرورش فر مائی کام کاج یعنی خدا ورسول کی کما حقہ فر ما نیر داری کے بھی عادی نہوئے
ہاری پرورش فر مائی کام کاج یعنی خدا ورسول کی کما حقہ فر ما نیر داری کے بھی اور کی تعیم لی سے
اور کوئی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ) اپنی بے کار زندگی پر بصدافسوسِ گناں ہوں
عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ) اپنی بے کار زندگی پر بصدافسوسِ گناں ہوں
کیونکہ میرے پاس عمل صالح نہیں ہے۔ اے محبوب کردگار صلبی اللہ علیہ و آلہ و سلم اپنے فکے
اور ناکارہ امتی پر رحم وکرم فر ماتے ہوئے آخرت میں مددفر مائیے، اس لئے کہ آپ نے و بنیا
میں بھی ہم پر کرم فر مایا تھا۔ اس شعر میں امام اہلی سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرف
اشارہ فر مایا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اعمال پر تو بحرور شہیں اپنے نبی صلبی اللہ علیہ و آلہ
دسلم کی شفاعت پر امید ہیں وابستہ ہیں اور بس

قرآن مجید : قیامت میں حضور سرور عالم صلی الله علیه واله وسلم کی شفاعت کا انکار سوائے معتزله وخوارج اور نجد بیدو بابیہ کے کی کونہیں ۔ چند آیات قرآنی مندرجہ ذیل شفاعت کے اثبات میں کافی اور وافی ہیں۔

يَوْمَثِلِ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ رَضِيَ لَه قَوْلًا ٥(١)

(1) القران پاره ۲ ۱، سوره طه، آیت ۹ • ۱

اس دن کسی کی شفاعت کام ندد ہے گی ، گراس کی جے رحمٰن نے اذن دے دیا ہے اور اس کی جات پند فرمائی۔

اس آیت میں کارآمدِ شفاعت کودوشرطوں سے وابسة فرمایا ہے۔

(۱) شفاعت کنِندُ و مقربین بسار گاهٔ ایسز دی میں سے مواوراسے اس (شفاعت) کی اجازت رحمٰن تعالیٰ کی طرف سے لی چکی ہو۔

(۲) جس کے حق میں وہ شفاعت کرنے اُٹھاہے، وہ ایمان واعمالِ صالحہ کی اتنی تعداد ضرور رکھتا ہو کہ شفاعت کا اہل اور مستحق کھبر سکے کیونکہ کا فروں ،مشرکوں ،ملحد وں، بے دینوں اور منافقوں کے حق میں کسی کی شفاعت قابلِ پذیرائی نہیں۔

كُمْ مِّنُ مَّلَكِ فِي السَّمُواتِ لَا تُغْنِيُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنُ ابَعُدِ أَنُ يَّاذُنَ اللَّهُ

لِمَنُ يُشَاء و يَرُضى ٥(١)

اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسانوں میں کہان کی سفارش کھھ کا منہیں آتی گراللہ تعالی اجازت دے دے جس کے لئے چاہے اور پیند فرمائے۔

مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهَ إِلَّا بِإِذُنِهِ. (2) وہ کون ہے جواس کے یہال سفارش کرے بے اس کے تھم کے۔

مَا مِنُ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. (3)

کوئی سفارشی نہیں گراس کی اجازت کے بعد

انتباه: - جہاں شفاعت کی نفی ہے وہاں شفاعت کنندگان سے مراد بت اور جن کے

(1) القران پاره ٢٦، سورة النجم، آيت ٢٦)(2) القران پاره ٣، سورة البقره، آيت ٢٥٥

(3) القران پاره ۱۱، سورهٔ يونس، آيت ۳

لئے شفاعت غیر مقبول ہے، ان سے بت پرست مراد ہیں اس لئے کہ بت پرستوں کاعقیدہ تھا کہ ان کے بت پرستوں کاعقیدہ تھا کہ ان کے بت (معبودانِ باطلہ) شفاعت کریں گے۔ وہائی، نجدی اس قتم کی آیات انکار شفاعت پر پیش کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے انبیاء واولیاء مراد لیتے ہیں، لہذا عوامِ اہل سنت ان کی اس خیانت اور بددیانتی سے ہوشیار رہیں۔

تیرے کروں سے پلے غیر کی کھوکر پ نہ ڈال جھڑکیاں کھاکیں کہاں چھوڑ کے صَدَقَہ تیرا

وال وسلم كومدة مراديهال رزق مراديم وهنورسرورعالم صلى الله عليه والمسلم الله عليه والمسلم والمسلم الله عليه وال وسلم كومدة من علوق والرباع والمسلم وال

شین : اے صبیب خدااورامت کے مونس وغمخوار! آپ کے دیئے ہوئے اوال سے ہم نے پرورش پائی ہے ۔ غیروں کی شوکروں پر نیڈالیے ہم آپ کی خیرات چھوڑ کر غیروں کی ملامت ڈانٹ پیٹکارسنا گوارانہیں کر سکتے اور ہم ہمیشہ آپ ہی کے درسے لگے رہنا چاہے ہیں۔

فَافَدُهُ : اعلی حضرت فاضل بر یلوی و صدة الله تعالی علیه نے اس شعریس ورحقیقت قرآن پاک کی بہت ی آیوں اور مُتعَقَدُ وُ اَحَادِیْتِ مُبَارَکهٔ کِمْفَهوم کو بڑے انو کھا ور فرانے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مُتَعَدُدُ روایات سے واضح ہے کدونیا میں جس کی کو جونعت یا فکڑے مل رہے ہیں، یہ سب حضورا کرم صلی الله علیه و آله و سلم کا صدقہ ہے کیونکہ

بقول شاعر بهاراتوعقيده ب:

ک چیز کی کی ہے مولا تیری گلی میں ونیا تیری گلی میں عقبی (1) تیری گلی میں

لیعنی دین دونیا کی ہرشی کے مالک ومختار سیرالانبیاء علیہ انسلام ہیں اورا گردنیا میں کسی کوروٹی نصيب ہوتی ہے، توبيجھي در مصطفیٰ کي بدولت نصيب ہوتی ہے اور جو حضور صلى الله عليه واله و سلم کے در پر پہنچتے ہیں ان کا پھر دنیا وآخرت میں ایک بلندترین مقام ہوتا ہے۔ بقول شاعر ان کے در یہ ملنے والے اپنا آپ جواب

کوئی غریب نواز ہے کوئی داتالگتا ہے

حدواله جان : \_اعلى حفرت امام احمد رضاخان بريلوى قدِّس بِررُ هُ نه و دى فرماياجو اسلاف صالحين رحمهم الله في فرمايا صرف دوحوالے ملاحظه جول-

ا) ابن قیم نے کہا کہ

أَنَّ كُلَّ خَيْرِ نَالَتُهُ أُمِّتُهُ فِي الدِّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّمَا نَالَتُهُ عَلَى يَدِهِ(2).

و نیاوآ خرت کی ہر خیر و بھلائی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی امت کوآپ کے ہاتھ ہے کہائج ربى ب\_ (مطالع المر ات صفيه)

(٢)علامها بن حجر كل رحمة الله تعالى عليه الجوبر المنظم مين لكصة بين:

هُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيْفَةُ اللَّهِ (الْأَعْظَمُ) الَّذِي جَعَلَ خَزَائِنَ كَرَمِهِ وَ مَوَ اثِدَ نِعَمِهِ طَوْعَ يَدَيْهِ وَ (تَحْتَ) إِرَادَتِهِ يُعْطِي (مِنْهُمَا) مَن يَّشَآءُ (3)

(1) آڅرت(2)(زاد المعاد في هـدي خيـر العباد .فـصـل خواص يوم الجمعة وهي ثلاث و ثلاثون، الجزء الإرل، الصفحة ٣٦٣، مؤسسة الرسالة بيروت ( 3) الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف أنبوي المكرم المعظم ٣٢، لاهور

حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم الله عزوجل کوه خلیفه اعظم بین که حق جل وعلانے اپنے کرم کے خزانے اپنی نعمتوں کے تو ان سب اُن کے ہاتھوں کے مُطیع اُن کے ارادے کے زیر فرمان کردیئے جسے چاہتے ہیں عطافر ماتے ہیں۔ صلی الله علیه وآله وسلم

خوار و بیار خطاوار گنهگار مول میں دَافِع و نَسافِع و شَسافِع لقب آقاتیرا

حلی أف الته : \_ مُوار ، فاری میں وا و نہیں پڑھاجا تا \_ ذکیل ورسوا، بدكار ، يُر كام كرنے والا \_ خطاوار ، قصور وار \_ كَنْهَار ، مجرم \_ رَافِع ، بلندكر نے والا ، عزت دي والا \_ كافع ، فغ دينے والا ، شفاء بخش \_ مُافع ، شفاعت كرنے والا ، سفارش كئتده \_ لقب ، وہ نام جو اچھائى كى وجہ سے پڑگیا ہو \_ آنا ، فارى لفظ ہے مالك وحاكم كوكہا جاتا ہے \_

الشوج : لَفَ و نَشُوهُمُوتُ بِ (1) ہے - اعلی حضرت تُدِس بر و ف ف بارگاہ حبیب کریا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں عرض کی کدا گر میں خوار ہوں توا صبیب صلی اللہ علیہ و آله وسلم! آپرافع لیمن عزت بخشے والے ہیں، اگر میں بیار ہوں تو آپ شفاء بخشے والے ہیں، اگر میں خطا وار ہوں اور گنہ گار ہوں تو آپ شفینے المُدُنبِینُ (2) ہیں۔

راف : \_حضور سرور عالم صلى الله عليه وآله وسلم كابياسم مبارك آپ كان كمالات كا ترجمان ب، جوآپ نے دنیا والوں كوپستى سے ذكال كرا بيا بلند فرما يا كہ جس پرنورى ونارى مخلوق ہر دونوں رشك كناں ہيں، جو بھى آپ كے دامن سے ليٹا تھا تو وہ سمندر بن گيا خاك تھا تو گوہر بن گيا۔

(1) الف: لیبیننا، نشر: کیمیلانا، مرتب ترتیب واریملم بیان کی اصطلاح میں وہ صفت جس میں اول چند چیز وں کا ذکر جس ترتیب پرکریں کچراُ می ترتیب پران متعلقہ چیز وں کو بیان کیا جائے۔(2) گنام گاروں کو بخشوانے والے یا گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے

سیدنا ابو بحرصد بی رصد الله تعالی عند پہلے عرب کے ایک تاج تھے، کین دامن مصطفیٰ صلبی الله علیہ و آله وسلم کی برکت سے صدیق اکبراور بعد الانبیاء فضل و برتر بن مصطفیٰ صلبی الله علیه و آله علیہ و آله علیہ و آله تعالی عند پہلے عرب کے صرف ایک دلیرانسان شہور تھے لیکن حضور صلبی الله علیہ و آله وسلم نے انہیں فاروق عظم بنا دیا، سیدنا عثمان رضی الله تعالی عند صرف عرب کے ایک مالدار معروف تھے لیکن حضور صلبی الله علیه و آله و سلم نے انہیں فُو النُّور دَیُنُ بناویا، سیدنا علی رضی الله نعالی عند کوشیر خدا بناویا۔ ایسے، بی برصحابی کو وہ مرتبہ بخشا کہ کوئی غوث، تھلک رضی الله نعالی عند کوشیر خدا بناویا۔ ایسے، بی برصحابی کو وہ مرتبہ بخشا کہ کوئی غوث، قطب ، جبہد، مُفیّر ان میں ہے کی آیک کا ہم پلہ نہیں ہوسکتا بلکہ جے بھی آپ ہے کھی نبست ہوگئی اس کی ہمسری ڈھونڈ نے ہے بھی نہ طلی گیا۔ آپ کی امت کے اولیاء جبال موگئی ہاں ، بلکہ آپ کی امت کو بھی وہ رفعت ملی کہ اس میں شمولیت کی ممسری ڈھونڈ نے ہے بھی نہ طلی گیا۔ آپ کی امت کو بھی وہ رفعت ملی کہ اس میں شمولیت کی ممسری نہیں اسلام کو تھی اسے رفعت اور بلندی نصیب ہے جو آپ کا نام لیوا ہیں۔ آپ ہے میک کر اس میں شمولیت کی اسے رفعت اور بلندی نصیب ہے جو آپ کا نام لیوا ہیں۔ آپ سے ہٹ کر لاکوں سال عبادت کر ہے وہ نہ صرف خوار و ذکیل ہوگا بلکہ جنم کا ایندھن اورا بوجہل کا ساتھی ہوگا۔

فافی: - بیاسم مبارک جارے آقادمولی حضرت محمصلی الله علیه و آله وسلم کوئی بخاہے اس لئے کہ آپ کا نئات کے لئے رحمت ہی رحمت بیں اور رحمت سے نفع ہی نفع ہوتا ہے، باتی جننے کافع ہیں وہ آپ کے طفیلی ہیں۔

قرآن مجدد الله تعالى فرجون چيزون كوترآن مجيدين نافع بتايا بمثلاً: (1) پَنْدُ وموعِظَت (1): وَّ ذَكِرُ فَإِنَّ الذِّكُولَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥(2)

ادر سمجماز كه سمجمانامسلمانوں كوفائده ديتاہے۔

(1) وعظ ونفيحت (2) پاره ۲۵، سورة الذاريت، آيت ۵۵

(۲) کشی: وَالْفُلُکِ الَّتِی تَجُرِیُ فِی الْبَحُرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ(۱) اور کشی که دریا میں لوگوں کے فائدے لے کرچلتی ہے۔ (۳) صِدُق: یَرُمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِیْنَ صِدُقُهُمُ (2) ہے وہ دن جس میں چول کوان کا پچ کام آئے گا۔

ا دادیث مبارکه : حضور سرورعالم صلی الله علیه واله وسلم کا نفع اتناعام ہے که خداتعالی کی خدائی کا مرفر دآپ کے نفع کے بغیر رہ نہیں سکتا کیونکہ آپ نہ ہوتے تو کھے بھی نہ ہوتا آپ کی رحمة لِلْعَالَمِینی سے بڑدہ بڑارعالم بہرہ افروز ہور ہاہے وغیرہ وغیرہ و

میری تقدیر بُری ہو تو تعلی کردے کہ ہے محو و اثبات کے دفتر پیہ کڑوڑا تیرا

خل ناری لفظ بعنی حساب اور عدالت کے کا غذات کا مجموعہ یہاں پرلوبِ محفوظ مراد ہے۔ رفتر، فاری لفظ بمعنی حساب اور عدالت کے کا غذات کا مجموعہ یہاں پرلوبِ محفوظ مراد ہے۔ کڑوڑ اارد ولفظ ہے بمعنی اختیار وقیضہ۔

المسوج: اعبر کری بنانے والے آتا! اگر میری قسمت میں دنیا یا آخرت کی کوئی برائی کھی ہوتو برائے کرم اے اچھائی اور نیکی سے تبدیل کرد یجئے ، کیونکہ ہما راعقیدہ ہے کہ آپ کُرائی کو اچھائی ہے تبدیل فرما سکتے ہیں، اس لئے کہ خالق کا نئات کی تقدیریں اور قسمتیں اور دیگر مرجز مکتوب ہے۔

(1) پاره ۲، سورة البقره ، آیت ۱۲۳ (2) پاره ۷، سورة المآئده، آیت ۱۱۹

#### قرآن مجيد

یَمُحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثُبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْکِتَابِ٥(1) الله تعالی جوچا ہے منا تا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اصل کھا ہوا اس کے پاس ہے۔ آ یہتِ ہذا سے اہلِ سنت نے تقدیمے ٹانے کا استدلال فرمایا ہے اس لئے کہ الله تعالی اپنے محبوب بندوں کی عرض پر تقدیم تبدیل فرما ویتا ہے۔

(۱) مديث شريف ميل ٢

الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ (2) دعا تقرير كوٹال دي ہے۔ اللہ تعالیٰ اپ مُحبوب بندے کے لئے فرما تا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعُطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدُنَّهُ (3)

(1) پاره ۱۳ ا، سور قالب عد، آیت ۲۹ (2) المست در ک علی الصحیحین، کتاب معوفة الصحابة رضی الله عنهم، ذکر مناقب ثوبان مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث الصحابة رضی الله عنهم، ذکر مناقب ثوبان مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَیه وسلم الصفحة ۵۴۸، دارالکتب العلمیة بیروت (3) عَنُ أَبِی هُرَیُرة ، قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَی الله عَلَیه وَسَلَم إِنَّ الله قَالَ مَنُ عَادَی لِی وَلِیاً فَقَدُ آذَنُتُهُ بِالحَرُب، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَی مِمَا افْتَرَضُتُه عَلَیه، وَمَا یَوَالُ عَبُدی یَتْقَرَّبُ إِلَی بِالنّوافِل تَقَدَّر بُ إِلَی بِالنّوافِل حَتَّی أُحِیّه، وَمَا یَوَالُ عَبُدی یَتْقَرَّبُ إِلَی بِالنّوافِل حَتَّی أُحِیّه، وَبَعَرُهُ اللّذی یَبُصِرُ بِهِ، وَیَدَهُ الّی یَبُطِشُ حَتَّی أُحِیّه، وَاللّه اللّه یَبُورُ بِهِ، وَیَدَهُ اللّه یَبُطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَالُنی لاً عُطِینَهُ، وَلَیْنِ اسْتَعَاذَبِی لاً عِیدَنَهُ اللّه عَلَیه وَلَدِی یَبُطِشُ الله علیه وَلَد و اللّه و الله علیه و آله وسلم نَ البخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحدیث ۲۰۵۲، الصفحة ۱۲۱، دارابن کثیر دمشق بیروت المحقودی ۱۲۱، دارابن کثیر دمشق بیروت الله علیه و آله وسلم نِ دمشق بیروت الله علیه و آله وسلم نِ دمشق بیروت الله علیه و آله وسلم نِ منایا کرانه توانی فرات بولی اور میرا بنده جن فراید بنده فرایک کان بوجاتا بول اور میرا بنده جن یور یک در یع بنده و یک کر در بی بیال تک کر میال تک کر میال تک کر میال تک کر می دو و یک می می اس کو خان کان بوجاتا بول اور میرا می کان بوجاتا بول بی دو و می می می می می می کر می می کر می می می کر می کر می کر می می کر می می کر کر می کر کر کر کر می کر م

اگروہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اُسے عطا فرماتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اُسے پناہ دیتا ہوں۔ (بخاری مسلم ومشکوۃ وغیرہ)

(٣)حضورمرورعالم ففرمايا

إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ مَنُ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ هُ(1) الله كَابِرَ مُن عِبَادِ اللهِ مَن لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّ هُ(1) الله كي بندول بين سے وہ بھى بين كه اگر الله كي بروسے پرفتم كھاليس تو الله

أسے سچا کردیتاہے۔

تهدير كى تسمين: تقريك تن تم بن:

(١) مُبُرَمُ (٢) مُعَلَّقُ (٣) مُعَلَّقُ شَبِيهُ بِالْمُبُرَمُ

مُبُرَه : مجمی نہیں ٹلتی اگر کوئی محبوب خدااس کے متعلق بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے إعراض لیعنی نہ مانگنے کا تھم فرمادیتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام سے عذاب ٹلنے کی عرض کی تو اللہ تعالی نے فرمایا۔

يَّابُولِهِيمُ أَعُونُ عَنُ هلدَاعَ إِنَّهُ قَدُ جَآءَ أَمُو رَبِّكَ(2) الااتيم! اس خيال مِن نه يِرْ بيشك تير ارب كاحكم آچكا-

سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہوجا تا ہوں جس ہے وود کھتا ہے اور اس کا باتھ ہوجا تا ہوں جس ہے وہ پکڑتا ہے اور اس کا باتھ ہوجا تا ہوں جس ہے وہ پکڑتا ہے اور اس کا باتھ ہوجا تا ہوں جس ہے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ ہے مانکھ تو میں اس کو ضرور حور دوں گا اور اگر وہ مجھ ہے بناہ مانکھ تو میں اسے ضرور پناہ دول گا اور میں کسی چیز میں تر دو میں کرتا جس کو میں کرنا چا ہتا ہوں جتنا تر دو کرتا ہوں ۔ مؤمن کی جان کے بارے میں وہ موت کو ناپند کرتا ہے اور میں اس کے برائی میں پڑنے کو ناپند کرتا ہوں۔ (1) صحبے البخاری، کتاب الصلح، باب الصلح فی اللدیة، رقم الحدیث ۲۵۳، الصفحة میں وہ ۲۲، دار ابن کثیر دمشق بیروت)

(2)پاره ۱۲، سورهٔ هود، آیت ۲۸

تَقُدِيرُ مُعَلَّقُ: كِ مُلْخِين كي كوا خَتْلا فَنْبِين \_

تَـ قَدِيْدِ مُعَلَّقُ شَبِيهُ بِالْمُبُومُ: "مِن وہابیدودیو بندیکا اختلاف ہے۔ہم جب کہتے ہیں کہ تقدیم برم مل جاتی ہے۔ تقدیم برم مل جاتی ہے تواس سے یہی تقدیم راوہ وتی ہے۔ (تفصل فقی نصل برندی شرح مثندی میں لکہ دی سان فقار مرم کر طالز کا بھی ا

(تفصیل فقیرنے صدائے نوی شرح مثنوی) میں لکھ دی ہے اور نقد ریمبرم کے ٹالنے کا دعویٰ اولیائے کرام کو ہے۔

سیناام مربانی مجد والنب اف تُدِس بر النورانی متوبات شریف صفی ۲۱۸ میں کھتے ہیں: شخ عبدالقادر جیلانی تُدِس بر اف نے اپنے بعض رسالوں میں تحریفر مایا ہے کہ در قصداء مبرم ہیچ کس را مجال نیست که تبدیل بدہد مگر مراکه اگر خواہم انجا ہم تصرف بکنم، وازین سخن تعجب بسیار می گردند واستبعاد می فرمودند. (1)

تفنائے مبرم میں کسی کو تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں مگر مجھے اختیار دیا گیاہے کہ اگر چاہوں تواس میں تھر ف کروں۔ان کی اس بات سے میرے پیر بزرگوار بہت تعجب کرتے تھے اور اس کو بعید جانتے تھے۔

سے بات بہت مدت تک اس فقیر (مجد والفِ ٹانی علیہ الرحمہ) کے ذہن میں رہی یہاں تک کہ حضرت حق تعالیٰ نے اس دولت سے مشرف فر مایا اور اپنے فضل وکرم سے اس فقیر پر (شخ عبدالقادر جیلانی) کے قول کی حقیقت کوظا ہر فر مایا کہ قضائے مُعَلَّق دوطرح پر ہے ایک وہ قضائے مُعَلَّق دوطرح پر ہے ایک وہ قضائے مُعَلَّق ہونا لوحِ محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فرشتوں کو اس پراطلاع ہے ایک وہ قضائے جس کا مُعَلَّق ہونا صرف خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور لوحِ

<sup>(1)(</sup> مکتوباتِ امام ربّانی فارّن ، مکتوب دوصد د مفتد ہم (۲۱۷)، جلداول صفحہ ۳۵۱ ،سعید ایج ایم کمپنی مطبوع گردید)

محفوظ میں قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ حفرت غوث اعظم رضی الله اللہ عند کی بات بھی ای قتم پر موقوف ہے جو قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ

وَعِزَّةُ رَبِّى أَنَّ السُّعَدَآءَ وَالْأَشْقِيَآءَ لَيُعُرَضُونَ عَلَىّ، عَيْنِى فِى اللَّوْحِ
الْمَحْفُوطِ أَنَا غِائِصٌ فِى بِحَارِ عِلْمِ اللَّهِ وَمُشَاهَدَ تِهِ(1)
الْمَحْفُوطِ أَنَا غِائِصٌ فِى بِحَارِ عِلْمِ اللَّهِ وَمُشَاهَدَ تِهِ(1)
مُصَابِحْ رب كَ عَرْت كَ مِنْ الْمُعَدُوثِ مِحْدَ يَبِيشَ كَعَ جاتے بِين ميرى آئكولوبِ
مُحْوظ يُكَ مِ يَعِيْ لُورِ مُحْوظ مير عيش نظر ہے، مِن اللَّهُ وَجل كِعلم ومشاہدہ كے
دريا دَل مِن عَوظ رَن مول۔

اولیاءِ کاملین کے لئے حضرت مولاناروی قُدِس بِرُ ہُ نے فرمایا لوح محفوظ است پیش اولیاء از چه محفوظ است محفوظ ازخطاء بلکه پیش اززادن توسالهاء دیدہ باشند ت بچندیں حالہاء(2) لوح محفوظ اور تقاریکی تفصیل فقرکی کتاب ''لوح محفوظ' میں ہے۔

(1) بہجة الاسرارومعدن الانوار ذكر كلما اخبر بها عن نفسه الخ،صفحه اسلامی (2) بہجة الاسرارومعدن الانوار ذكر كلما اخبر بها عن نفسه الخ،صفحه اسلامی و مخفوظ میں بلکه ان كاوسیله پیش كرنے سے تونے ابیاحال ( قبولیت ) دیكھا ہوا ہے۔

تو جو چاہے تو ابھی مُیل مرے دل کے وُھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا مجھی مُیلا تیرا

میل (بافت) اردولفظ ہے بمعنی وہ مٹی وغیرہ جو بدن پرجم جائے ہم میل کیل کہا کرتے ہیں یہاں دل کی سیاہی اور حجابات مراد ہیں۔ دل میلا ند کرنا، اس سے دل کا رئے اور حزن و ملال میں ندر النااور بات نہ ٹالنامراد ہے۔

الشورج: -ا الله تعالی کے لاڈ لے محبوب اور امت کے مخوار صلی اللہ علیہ و آله و سلم! اگر آپ چاہیں تو میرے دل کا رخج و مُرون و طلال صاف ہوجائے گا، کیونکہ آپ کی مرضی اور ارادے کے مطابق خداوند نسدوس عنو حسل ہرکام کردیا کرتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالی رنجیدہ خاطر بھی نہیں کرتا لہذار نج و فم مُون و ملال سے میراول پاک صاف فرماد یجئے۔

قرآن وجنید: مصرعهٔ اوّل کا مقصد ظاهر به مصرعهٔ خانی آیت ویل کے مطابق به تفاسیر میں به کا اللہ علیه واله وسلم کو کعبه کا قبله بنا ناپسند خاطر تفااور حضور اللہ علیه واله وسلم کو کعبه کا قبله بنا ناپسند خاطر تفااور حضور اس امید میں آسان کی طرف نظر فرماتے تھے تو سآیت الری:

لَنُهُ نَرِى تَقَلُّبَ رَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنُّكَ قِبُلَةً تَرُضُهَا ص

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -(1)

ہم دیچەرہے ہیں بار بارتبہارا آسان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تہمیں پھیردیں گےاس قبلہ کی طرف جس میں تبہاری خرش ہے ابھی اپنامنہ پھیردو مجد حرام کی طرف۔

فاند و: آیت نے صاف بادیا کراللہ تعالی نے قبلہ توبدل دیالین مجوب

(1) القرآن پاره ۲، سورة البقره. آيت ۲۰۰

صلى الله عليه وآله وسلم كاول مُثِلا ندكيا-

وَ مَاۤ ٱرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رَّسُولٍ وَ لَا نَبِیٌ اِلَّا اِذَا تَمَنَّی ٱلْقَی الشَّيْطُنُ فِي ٱمُنِيَّتِهِ. (1)

اورہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیج سب پر بیدواقعہ گزراہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر پچھاپی طرف سے ملادیا۔

فَ الْهُ ١٠ : آيت فدكوره بالامين" أُمُنِيَّة ، "معنى قرأة ہے جن بد بختوں نے "آرزو" اور " "تمنا" كيا ہے انہيں لغت قرآنيہ تا واقفيت ہے۔ اَلْمُوْرُ دات وَفْسِر دومُ المعانی ورومُ البیان وغیرہ جملہ مفسرین نے "اُمُنِیَّتِه"

<sup>(1)</sup> القرآن پاره ٢ ، سورة البقره، آيت ٣٣ ١ (2) القرآن پاره ١ ١ ، سورة الحج، آيت ٥٢

<sup>(3)</sup> ترجمة القرآن كنزالايمان: اورتير كمناكو القران پاره ٢٥ سورة النجم آيت ٢٠

<sup>(4)</sup> تفسير القرآن خزائن العرفان پاره ١ ١ ،سورة الحج، آيت ٥٢

جمعنی قراَة لیا ہے، مزید تفصیل کے لئے فقیری تفیر ''روح البیان' ملاحظہ ہو۔

کس کا منہ تکھے کہاں جائے کس سے کہیے

تیرے ہی قدموں پہ مِث جائے یہ پالا تیرا

قیرے ہی مندموں پہ مِث جائے یہ پالا تیرا

مند تکھنے (اردو) حرت والیوی سے کس کی صورت دیکھی
جائے ۔ پالا ، پرورش کیا ہوا۔

شور : اے آقائے کا کتات اور بندہ پرور نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم! آپ کو چھوڑ کر کس کی صورت دیکھی جائے اور اپنے مصائب وآلام کے بیان کریں اور کدھر جا کیں اور جا کیں تو سوائے یکس اور ناامیدی کے چھے حاصل نہ ہوگا، آپ کا بید کا کمتا غلام آرز ور کھتاہے کہ آپ ہی کے قدموں پر جان دے دے ورنہ نمک حرامی اور غداری ہوگی۔

قرآن مجيد

وَ لَوُ آنَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُوٓا آنفُسَهُمُ الخ(1)

کے تھم پرہم سوائے رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم كے كہيں نہيں جاسكتے \_ يہى وجہ ہے كه صحاب كرام رضى الله تعالى عنهم اپنى ہرمراد كى تصيل كے لئے بارگا ورسول صلى الله عليه وآله وسلم كے سواكہيں نہيں گئے \_ چندنمونے حاضر ہيں \_

# زدانهٔ طفولیت میں

(۱) ایک دفعه ابوطالب نے حضور صلی الله علیه و آله و سلم کوساتھ لے کر بارش کے لئے دعا کی تھی، تو حضور صلی الله علیه و آله و سلم کی برکت سے فوراً دعا قبول ہوئی تھی۔ عرفط بن حباب صحابی اس واقعہ کو یوں بیان فر ماتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا اور اہل

(1) (پاره ۵، سورة النساء، آيت ۲۲)

کہ قط سالی میں بھٹا تھے۔ قریش نے کہاا ہے ابوطالب! جنگل قط زدہ ہوگیا اور ہارے زن و فرزند قط میں بھٹا ہیں تو آ اور بارش کے لئے دعا کر۔ ابوطالب نکلا اور اس کے ساتھ ایک لاکا تھا گویا وہ تاریک ابرکا آ فآب تھا کہ جس سے سیاہ بادل دور ہوگیا ہواور اس کے اردگرد چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے لاکے تھے۔ پس ابوطالب نے اس لاکے کولیا اور اس کی پیٹھ کعبہ سے لگائی سے اس لاکے (مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) نے التجاکر نے والے کی طرح اپنی انگل سے آسان کی طرف اشارہ کیا ، حالا نکہ اس وقت آسان میں بادل کا کوئی کلوا نہ تھا اشارہ کرنا تھا کہ بادل چاروں طرف سے آنے گے اور مینہ برسا اور بہت برسا۔ جنگل میں پائی ہی پائی می پائی رنگ دالے جن کے چرے کے وسیلہ سے نزول بار اس طلب کیا جاتا ہے اور جو تیموں کے وسیلہ سے نزول بار اس طلب کیا جاتا ہے اور جو تیموں کے بیاء وہ اور درویشوں کے کہ بان ہیں۔ (ابن عساکر)

(۲) حضرت میموندرضی الله تعالی عنها فرما بیا ایک رات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضوفر ماری شخصی الله علیه و آلی و سلم وضوفر ماری شخصی آب فی کرآپ فی کرآپ فی کرآپ فی کرآپ فی کرآپ فی کرا تی کا کی کرا گئی کرا تی کری مدد کی گئی ........ فرمات سنا حضورا کرم صلی الله علیه و آله و سلم وضوفر ما کرتشر بیف لا ئو میس فی عرض کی یا رسول الله علیه و آله و سلم میس فی سنا کرحضور کلام فر ماری مقصور می الله علیه و آله و سلم میس فی سنا کرحضور کلام فر ماری مقصور می الله علیه و آله و سلم فی فرمایا کوئی فریاد کرف و الله محصور کلام فر ماری معظم می مدین مقوره آیا جو پچھ گزرا فرای وضی الله تقالی عنه چالیس سوارول کے ساتھ مکه معظم مصدید مقوره آیا جو پچھ گزرا اس کی آب کو فردی (۱)

<sup>(1)</sup> أُخُبَرَنا الشَّرِيثُ أَبُو نَصْرِ الرَّيْنِيُّ أَنَا أَبُو طَاهِرِ الْمُخَلِّصُ ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ إِمَّلاء 'ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُكَمَّدٍ إِمُلاء 'ثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ نَصْلَةَ النُّحْزَاعِيُّ بِالْمَدِينَة سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمَانِتَيْنِ حَدَّثَتِي عَمَّى

فائده: اس فتم كورجنول واقعات فقير كى كتاب "ندائ يارسول الله صلى الله عليه والله وسلم" بين درج بين ابل ذوق اس كامطالعة فرما كين \_

تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی چھرتا ہے عطیّہ تیرا

خل أغات: بماعت ، گروه اس سے اہل سنت وجماعت مراد ہے۔ <u>پھر تا ہ</u> ، واپس لوٹنا ہے۔ عطبیہ ، انعام و بخشش \_

شوج: رسول عربی صلی الله علیه و آله و سلم آپ نے بی جمیں مذہب اسلام کی ہدایت فرمائی اور مسلک حق ابلسنت و جماعت ہے آگا ہی بخش آپ براے ہی کریم ہیں اور کریم مجھی اپناعطیّہ (1) واپس نہیں لیتا یعنی جمیں اسی مسلک حق اور مذہب اہلِ سفت پر ثابت قدم رکھے۔

مُنحَمَّدُ بُنُ نَصُلَةً عَنُ جَعُفَر بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدَّهِ عَنُ مَيْمُونَةَ بِنُبَ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَاتَ عِندُهَا فِي لَيُنَبِهَا ثُمَّ قَامَ فَتَوَصَّا لِلصَّلَاةِ فَسَمِعَتُهُ وَهُو يَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسلم أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بَاتَ عِندُهَا فِي لَيُنَبِهَا ثُمَّ اللَّهُ عَنْ مُعَوَضًا إِ قُلْتُ يَا رَسُولُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمَّى سَمِعَتُكَ تُكَلِمُ إِنْسَانًا فَهَلَ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمَّى سَمِعَتُكَ تُكَلِمُ إِنْسَانًا فَهَلَ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْتُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

### قرآن مجيد: الله تعالى فرمايا

وَ كُنتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّادِ فَانَقَذَكُمُ مِّنَهَا . (1) اورتم ايك غاردوزخ ككنارك ير تصقواس في تهيس اس سے بچاديا۔ فائد 3: فَانْقَذَكُمُ كَا مُعْير كامَر بِيْ (2) بعض مفسرين في حضور صلى الله عليه وآله وسلم كو

بايا -

موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرابہ ناب کون لادے مجھے تلوؤں کا غسالہ تیرا

دی ایشات: تلخ (فاری لفظ ہے) کروا سے تلخ بمعنی بہت شدید مصیبت وآفت رہے اپنے افاری لفظ ہے) اور مرکب ہے نہراور آب سے نہریلا پانی اور اس کے ساتھ ہائے مختی کی ہے ہائے مختی وہ کہلاتی ہے جواپ ماقبل حرف پرحرکت ظاہر کرے اور خود اس کو واضح طور پر نہ بولا جائے بخلاف ہائے ہوز کے اس لئے کہ وہ خود ظاہر کرکے پڑھی جاتی ہے۔ فاض اصلی ''نہرا ہو گاب محتی نہر آلود پانی ۔ کون لادے مجھے سے ناب ' بمعنی نہر آلود پانی ۔ کون لادے مجھے لین کوئی لاکر دے۔ تلووں میں افوظ ہے محتی نہر آلود پانی ۔ محسل اور بی انفظ ہے دھوون یعنی کوئی لاکر دے۔ تلووں میں منہ ہاتھ یا جسم دھویا گیا ہو۔

شرق: اے مصیبت زدوں کے کام آنے والے! میں سنتا ہوں کہ موت ایک بہت بدی مصیبت و آ دام میں اور مصیبت کو آ رام میں اور مصیبت و آ دام میں اور زہر یلا پن کو مضاس میں زمانہ کی کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے

<sup>(1)</sup> پاردیم، سورهٔ آل عمران، آیت ۱۰۳ (2) یعنی افقد میں ضمیر مستر "هُوَ" ہموً" ہمراد حصور علیه السلام ہیں، تواب آیت کر یمد کا ترجمہ ہوگا: اورایک غاردوزخ کے کنارے پر تھے تو حضور (علیه السلام) نے تمہیں اس سے بچایا۔

آپ کے تلووک اور پیروں کاغسالہ یعنی دھوون۔میرے دل کی حسرت بیہے کہ آپ کے تلووک کا دھوون کوئی مجھے لا کرقبر میں دے دے تا کہ موت کی تختی اور تنخی دور ہوجائے۔

# عقيدة صحابه رضى الله تعالى عنه

موت كى تخق توسب كومعلوم بے ليكن جس خوش بخت كورسول الله صلى الله عليه والسه وسلم كى نگاه كرم نفيب بوجائ اس كے لئے موت "كيف حسانة الْجَدَّة " وسلم كى نگاه كرم نفيب بوجائ اس كے لئے موت الله تعالىٰ عنهم موت كى گھڑى كے (حديث) ہے، اس لئے اسلاف اور صحابہ كرام رضى الله تعالىٰ عنهم موت كى گھڑى كے حبيب خداصلى الله عليه واله وسلم كے تر كات ساتھ ركھنے كى وصيت فرماتے تھے، اور لئے حبيب خداصلى الله عليه واله وسلم كے تر كات ساتھ ركھنے كى وصيت فرماتے تھے، اور عقيده يہى تھا كہ ان تركات كى بركت سے موت اور قبر اور حشر ميں چين وارام نفيب بوگا۔

#### حضرت انس صحابی ا

حضور نی کریم صلی الله علیه و آله و سلم أفر سلیم (والده حفرت الس رضی الله تعالی
عنه الله علیه و آله و سلم أفر سلیم (والده حفرت الس رضی الله تعالی
عنه الله علیه علی الله علی الله علیه و آله و سلم أفر سلیم (والده حفرت آب أشخت تووه آپ کے
پسید کمبارک کوایک شیشی میں جمع کرلیتیں اور شاند (کنگھی) کرتے وقت جو بال گرتے ان کو
اور پسیند مباک شک (ایک قتم کی خوشبو ہے) میں طاویتیں حضرت فیکامکہ کا قول ہے کہ
جب حضرت انس بن مالک کی وفات کا وقت آبیا تو مجھے وصیت کی کہ اس سک میں سے پھھ
میری حنوط (کا فور وصندل جو مردے کے گفن پر اور جسم پرال دیا جا تا ہے) میں ڈال دیا
جائے چنا نجے ایسانی کیا گیا۔ (1)

(1) عَنُ ثُمامة، عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتُ تَبُسُطُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِطَعًا، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذلك النَّطَعِ قَالَ : فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَّم أُحَدَّتُ مِنْ عَرِقِه وَشَعْرِهِ، عَنْدُها عَلَى ذلك النَّطَعِ قَالَ : فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلَّم أُحَدَّتُ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ، فَجَمعتُهُ فِي سُكِّ وهو نائم قَالَ فَلَمْ احضر أَنسَ بُن مَالكِ الوفَاةُ، أَوْصَى إِلَى أَنْ يُجْعَلُ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ، قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ.

حضرت ابت بنانی کابیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے خاوم حضرت الس بن مالک نے مجھ سے کہا کہ بیر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے بالوں میں سے ایک بال ہے جب میں مرجا وَل تواسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا، چنا نچے میں نے وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس حالت میں وفن کئے گئے ۔ (اَلاصَابَهُ فِی مُ

مزيدوا قعات فقيرك كتاب "الْبُسرَ كَاتْ فِي التَّبُوُّ كَاتِ"اور" اَلاصَابَهُ فِيُ عَقَائِدِ الصَّحَابَهُ" مِن يرِّ صَـّــ

> دور کیا جانیے بدکار پر کیسی گزرے تیرے ہی در پر مرے بیکس و تنہا تیرا

ول أخات : \_ كياجاني ، اردو محاوره بجو و الله أعُلَمُ كمطابق بولاجاتا بيعن خداجان - بيع أردو لفظ به به بعن على ب معن على المعارد من المعارد وروازه، وربار - بيك ، ب يارو مدد كار، تنا اكيلا -

المرح : اے شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ والد وسلم آپ سے دوررہ کرنا معلوم کس طرح زندگی بیتے اور کیا کیا مصائب آئیں، البذا آپ کا بیار دردگا رامتی (جس کا آپ کے سوا

(صحیح البخاری، کتاب الاستندان، باب من زار قوما فقال عندهم، وقیم الحدیث ۲۲۸۱، الصفحة ۱۵۲۸ دارابن کئیر دمشق بیروت) ثمام نے حضرت انس رضی الله عنه بروایت کی به کنی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کے لئے حضرت اُم سیم چزے کا گلاا پچھایا کرتیں اورآپ اُسی گلاب پی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سوجاتے تو وه آپ کامقد سی تعلی اور اُنہ میں اور اُنہیں اور اُنہیں ایک شیش میں آ اُل کر خوشہو میں ملالیا کرتیں۔ ثمام کا بیان ہے کہ بہت خورت انس بن مالک کو وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ وہ خوشہوائن کے لفن کولگائی جائے اُن کا بیان ہے کہ وجائے گئے کے دو اُن کا بیان ہے کہ وجائے گئے کے دو اُن کا بیان ہے کہ وجائے گئے کہ وجائے گئے کی دو آئی خوشہوائن کے نفی کولگائی گئی۔

کوئی نہیں) آرز وکرتاہے کہ آپ ہی کے درِاقدس پرمر مٹے تا کہ ہمیشہ کے لئے چین وسکون نصیب ہو۔

#### موت مدینے کی

مدینه عیاک میں مرنے کی ترغیب خود حضور سرورِ عالم صلی الله علیه وآله و سلم نے یوں دی

#### حديث نمبر ١:

مَنُ مَّاتَ بِالْمَدِيُنَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ. (خلاصة الوفاء)(2) جومدينه پاک بين مرے گاتو قيامت بين مَين اُس کی شفاعت کرونگا۔

#### حديث نمبر ٢:

فرمايا حضور صلى الله عليه وآله وسلمني

مَنِ استَطَاعَ أَنُ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمْتُ بِهَا فَإِنِّى أَشْفَعُ لِمَنُ يَمُوثُ بِهَا. (3) جَعِمُكُن موده مدينه پاك مِن مراك الله كَهُ حُوال مِن مراك كامِن ال كي خصوصي شفاعت كرول كار

(1) پناه طنى بالله المون (2) خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفى، الباب الاول في فضلها و متعلمة اتهاوفيه عشرة فصول، الفصل الثالث في الحث على الاقامة والصبر والموت بها والسخاذ الاصل، الجزء الاول، الصفحة ٢٥، المكتبة العلمية المدينة المنورة (3)عن ابن عُمَرَ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمْتَ بِها فَإِنَّى

ایکروایت مل ہے

### فَائِنَى أَشُهَدُ لِمَنُ يَّمُوتُ بِهَا(1) شِي اس كا يمان كي توابى دول كار حديث نمبو ٣:

فر الما حضور صلى الله عليه وآله وسلم في من يُمُتُ بِهَا اَشُفَعُ لَهُ وَاَشُهَدُلَهُ. (2)

أَشْفَعُ لِمَنُ يَمُوتُ بِهَاوَفِي الْبَابِ عَنُ سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ مِنُ هَـذَا الْوَجُهِ مِنُ حَدِيثِ أَيُّوبَ السُّخْتِيَانِيّ (سنن الترمذي، كتاب ٨٤٨، مكتبة المعارف الرياض، الترغيب والترهيب، كتاب الحج، باب مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة،الجزء الثاني،الصفحة٣٢٣،دار الفكر بيروت) حفرت إبن عمر رضي الله عنهما ے روایت ہے رسول کر میم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا: جس شخص کو مدینہ طیبیہ میں موت آ سکے تواہ یبال ہی مرنا جا ہے، کیونکہ میں یبال مرنے والوں کی (خاص طوریر) شفاعت کروں گا۔اس باب میں حضرت سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضمی اللّٰہ عنہا ہے بھی روایت مذکورے۔ بدحدیث اس طریق یعنی ایوب ک روایت سے حسن سیح غریب (لینی بیرحدیث تین اسادوں سے مروی ہے ایک اسادیس حسن ،ایک بیس سیح ،ایک مين غريب - (مراة المناجح شرح مشكوة المصابح جلدا صفحه احما) ب- (1) خسلاصة الوف اء باخب دار المصطفى، الفصل الثالث في الحث على الاقامة والصبر والموت بها الخ، الصفحة ٢٥، المكتبة العلمية المدينة المنورة(2)عَن الصُّمْيُمَةِ إِمْرَأَةٍ مِّنُ بَنِيٌ لَيُثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قال سمعتها تحدث صفية بنت أبي عبيد أنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن استَطَاعَ مِنْكُمُ أَنُ لَا يَمُوتَ إِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتُ بِهَا تَشُفَعُ لَهُ و تَشُهَدُ لَهُ (صحيح ابن حبان، كتاب الحج ، باب فضل المدينة، ذكر تشفيع المدينة في القيامة لمن مات بهامن أمة المصطفىٰ صلى اللَّه عليه وسلم، رقم الحديث ٣٤٣٢،المجلد التاسع،

جے ممکن ہووہ مدینہ پاک میں آ کر مرے کیونکہ جو پہاں مرتاہے، مئیں اس کی شفاعت کروں گااوراس کے ایمان کی گواہی دول گا۔

ورحقیقت مدینه شریف میل موت کا آنابر باندرین مقدرونهیب کی بات ہے۔ ایس سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشنده بیسعادت بازو کے زور نیس ملتی، جب تک بخشے والاخدا نہ بخشے۔

مدین شریف ایک ایمامقد س مقام ہے جواسلام کا مَوْ کُن و مَنْبَعُ اور مَلُجَا وَ مَوْجِعُ (1) ہے۔حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاوفر ماتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ غریوں میں رہاہے اور قرب قیامت میں جب اپنے مرکز کووالی لوٹے گا توغریبوں میں ہی سے والی لوٹے گا۔(2)

اس حدیث کی شرح میں مُحدّ ثینِ کرام فرماتے ہیں کہ مرکز سے مراد مدینه طیب بیروہ مبارک شہر ہے جس کے متعلق خود حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا

الصفحة ۵۸ ، موسسة الرسالة بيروت) (في خلاصة الوفاء يَّمُتُ بِهَا اَشْفَعُ لَهُ و اَشْهَدُ لَهُ) حضرت صميمه رضى الله عنها عمروى إنهول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر مات مناكمة مين جم سي موسك كدرية مين مرتوچا بيكروه مدينة مين مركونكدجو مدينة مين مركاً مَين اس كي شفاعت كرون گاياس كي كواني دون گار

(1) اصل، بنياد (2) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ إِبُرَاهِمِ وَيَعَقُوبُ بُنُ حُمَيْد بُنِ كَاسِبٍ وَسُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّقَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَادِيُ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيُسانَ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّقَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَادِيُ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيُسانَ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإِسْلامُ عَرِيبًا وَسَيعُودُ عَرِيبًا فَطُوبَى فَرَيبًا وَسَيعُودُ عَرِيبًا فَطُوبَى لَمُ لَي مُروانَ عَلَي الله عَرَيبًا وَسَعُودُ عَرِيبًا وَسَعُودُ عَرِيبًا فَطُوبَى لَلْهُ عَلِيهِ وَالله الله عَدِيبًا وَسَعُودُ عَرِيبًا وَسَعِيلًا عَلِيهِ وَالله مَن الله عليه وآله موان بن معاويالْ الله عليه وآله موان بن معاويالْ الله عليه وآله

#### اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ مِّنُ مُّكَّةَ (1)

- - jr/ - Link

مزیر تفصیل فقیری کتاب "محبوبِ مدینه "میں پڑھے۔ تیرے صد قے مجھے اِک بوند بہت ہے تیری جس دن اُچھوں کو مِلے جام چھلکا تیرا

شوج: اے دو جگ کے دا تاصلی الله علیه واله وسلم! میں آپ پرقربان ہوجاؤں مجھے تواس درآپ کی صرف ایک بوند کافی ہوگی، قیامت کے دن جب کہ نیک لوگوں کوآپ کے دست مبارک سے بحرا ہوا ایک پیالہ طح گا۔

قرآن پاک

الله تعالی ارشادفر ما تا ہے۔

إِنَّا اَعُطَيْنِكَ الْكُوثُرَ٥(2)

اے محبوب! بے شک ہم نے تہمیں بے شارخوبیاں عطافر ماکیں۔ کور سے مراد بقول مفترین یا تو حوض کور ہے یا خیر کشر اور سیّد المفسرین حضرت عبداللہ این عباس رضی الله تعالی عندارشا وفر ماتے ہیں کہ خیر کشر ہی مراد ہے کیونکہ خیر کشر میں

وسلم في ارشادفر ما يا اسلام غربت كى حالت يس شروع بوااور غربت بى كى حالت يس لوث جائكا توغربا ، كيلي خوشخرى بور (1) المعجم الكبير للطبر انى، بكر بن سليم الصواف المدنى عن أبى حازم، رقم الحديث ١٨٥٧ ، الجزء السادس، الصفحة ١٢٣ مكتبة ابن تيمية القاهرة (2) پاره ٣٠،

حُضِ كُورٌ بَى آجاتا ہے اورديگردين ودنياكى تمام چيزين بھى شائل ہوجاتى بين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَولِهِ تَعَالَىٰ "إِنَّا اَعْطَيْنكَ الْكُوثَرُ "يَقُولُ أَعْطَيْناكَ يَا مُحَمَّدُ الْحَيْرَ الْكَثِيرَ وَالْقُرُآنُ مِنْهُ وَيُقَالُ اَلْكُوثَرُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سروايت م كمالله كاس قول ك بار على "إنّا أعُطَيْنك الْكُونُونَ "فرمات بي (يعنى) بم في الله عليه وآله وسلم ) آپ كونير كثير عطاكيا أنبى ميس قر آن م اوركها كيام" كوثر" بنت ميس ايك نهر م جالله تعالى في حضور صلى الله عليه وآله و سلم كوعطا فرمايا - اس ترجمه وتغيير سے واضح مواكم حضور نبى كريم صلى الله عليه وآله و سلم حوض كوثر كم مالك و عثار بيس -

ا العادیث مبارکه: منتعدد استویش شریفه سواضح بر کرجی کووش کور سام الله علیه واقت بر کرجی کووش کور سام ایک جاری سام الله علیه واله کرام در منی الله تعالی عنه من بارگاه در سالت بی عرض کی که یا در سول الله علیه واله وسلم قیامت کون جم آپ کوکهال تلاش کریں۔ آپ صلی الله علیه واله وسلم فیامت کون جم آپ کوکهال تلاش کریں۔ آپ صلی الله علیه واله وسلم فی احت کو پار میں ادشاد فر مایا: که یا تو بین "بل صراط" کے مقام پرموجود ہوں گا، جہال اپنی احت کو پار کا ان کے مقام کا کہ کا کے دیا کہ کا بارگاہ بین مصروف بدعا ہوں گا۔

سورة الكوثر، آيت ١(1)تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، تفسير سورة الكوثر آيت ١، الصفحة ٢٢٠، دار الكتب العلمية بيروت

اعلی حفرت رحمه الله تعالی علیه ای جانب اشاره کرتے ہوئے کہتے ہیں،

د صَا لِي سے اب وجد کرتے گزریے

کہے رَبِّ سَلِی ہے (1) صدائے محر (ﷺ)

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر آپ وہاں موجود نہ ہوں تو پھر کہاں تلاش کریں، فرمایا کہ پھر میں اپنی میں میزان کے پاس ہوں گا جہاں لوگوں کے اعمال تو لے جا کیں گے بینی وہاں پر میں اپنی امت کے اعمال تو لئے گی گویا گرانی کروں گا۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا: کہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پا کیں تو پھر کہاں تلاش کریں، آپ نے جوابا ارشاد فرمایا کہ پھر میں حوضِ کو ثر پر ہوں گا اور اپنی امت کو کو ثر کے پیا لے بھر پھر کر پلاتا ہوں گا، تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت، عظیم المرکت رضی الله تعالیٰ عند ای جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمارہ ہیں، کہ یارسول المرکت رضی الله علیہ و آلہ و سلم قیامت کے دن آپ لوگوں کو پھر پھر کر رجام کو ثر پلا کیں تو اس دن جھے تو آپ کی جانب سے اگر ایک بوند بھی عطا ہوجائے تو و ہی کا فی ہوگی ۔ مقصد سے کہ جب آپ بجھے ایک بوند عطا فرما کیں گو تو ان کی توجہ میری جانب ہوجائے گا کہونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف آپ کی رضا کا طلب گار توجہ بھی خود بخو د میری جانب ہوجائے گا کہونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف آپ کی رضا کا طلب گار توجہ بھی خود بخو د میری جانب ہوجائے گا کہونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف آپ کی رضا کا طلب گار توجہ بھی خود بخو د میری جانب ہوجائے گا کہونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف آپ کی رضا کا طلب گار توجہ بھی خود بخو د میری جانب ہوجائے گا کہونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف آپ کی رضا کا طلب گار

جیسا کر آنِ پاک میں ہے وَ لَسَوُفَ يُعُطِيُکَ رَبُّکَ فَتَرُضٰی٥(2) اور بینک قریب ہے کہ تہارار بے تہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤگے۔

(1) میر اب المتی عرف ار (2) پاره ۳۰، سورة الضحی، آیت ۵

مديث قدى ميں ہے

کُلُّهُمْ یَطُلُبُوْنَ رَضَائِی وَآنَا اَطُلُبُ رَضَاکَ یَا مُحَمَّدُ(1)

یرسب میری رضا چا چ پی اورا محبوب! پی تنهاری رضا چا بتا ہوں۔

گویا حضور صلی الله علیه واله وسلم الله تعالی کی رضا وخوشنو دی کا ذریعہ پیں۔ای

لئے توایک حدیث پاک بی آپ نے یہاں تک ارشا وفر مایا

مَنُ رَ آنِی فَقَدُ رَأًی الْحَقَّ (2)

جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے رب کو دیکھا۔

ایک شعریس کی شاعر نے ای حدیث پاک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے تصور باندھ کردل میں تمہارا یک اُسٹول اللّٰلَّهُ ﷺ خدا کا کرلیا ہم نے نظارہ اِسار سُولَ اللّٰہ ﷺ

اسساری تشری قضیل کی روشی میں اعلیٰ حضرت رحمه الله نعالی علیه کے فرکوره شعرکوایک بار پھر پردھیں قو حقیقت بیہ کے کروح وجد میں آجائے گی۔اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال بیہ کہ آپ کی شاعری قرآن وحدیث کا ترجمہ ہاور آپ کا ایک ایک شعراس کا منطقهِ بیہ کہ آپ کی شاعری دو کھی کراندازہ ہوتا ہے کہ "کرام

 الْإِهَامْ" بين اور پهرفوراً بى بيتاثر ذبن بين الجرتائي كرآپ "إِهَامُ الْكُلاَمُ" بين -بطور تحديث نعمت اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه ايك شعر بين خودار شادفر ماتے بين -ملك بخن كى شابى تم كو رضت مسلم جس سمت آگئ موسك بھاد يے بين (1)

اِزَائَةُ وَهُم : حضور في پاک صلى الله عليه وآله وسلم مَظُهُو اَتَمْ نَيْنَ اس لِنَهُ آپ كا ديدار فق كاديدار جاس سے لازم نہيں آتا كه معاذ الله عين ذات (2) ہو گئے جيسا كه بعض جا ہلوں كوتو جا ہلوں كوتو جا ہلوں كوتو ہيں ایک حقیقت ہے اس كا انكار بھی بعض جا ہلوں كوتو ہے كين المل حق كاحق غرب يہى ہے كہ آپ كاديدارا يك يقينى امر ہے۔ حرم و طيب و بغداد جدهر سيجئے نگاہ جوت پراتی ہے ترى، نور ہے چھنتا تيرا

حل فعات : \_حم، مكه كرمه طبيبه ، مدينه مقوره \_ بغداد (فارى) لفظ ب - باغ دادا كانخفف ب انساف كا باغ ، عراق مين ايك باغ تها جهان پرئوشير دان كى كهرى لگى تقى -جدهر يحيح نگاه ، جس طرف ديكها جائے جهان كهيں غوركيا جائے \_جوت (اردو) لفظ ب -نور، شعاع ، اجالا \_ چفتا يعنى ظاہر ہونا -

شرج: اے نور بحسم، باعث جملہ عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم! مکہ کر مماور مدینہ متورہ اور بغدادِ مقدس ان تمام جگہوں میں جہال کہیں جس طرف نگاہ کی جائے آپ بی کا نور پاک نظر آتا ہے آپ کورے تمام جہان بقعہ نور (1) بناہوا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے اُن فیوض و برکات کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی تشریف آوری سے کعبر معظمہ پر مدینہ طیبہ پھر بغداد پھر و ہال سے جملہ عالم منورو تاباں ہوا۔ سب کو معلوم ہے حضور نی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی تشریف آوری سے پہلے حم (کعبر معظمہ) کی حالت کیا مقی اس کی مختر تشریف آوری سے پہلے حم (کعبر معظمہ) کی حالت کیا مقی اس کی مختر تشریخ عرض کی جاتی ہے کہ

#### کعبہ کیاھے؟

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَصُلُ طِيْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرَّةِ الْأَرْضِ بِمَكَّةَ.

نى پاكسلى الله عليه واله وسلم كاخير مبارك زين كى ناف يعنى كعبى حكمه ساليا كيا-وَلَمَّا خَاطَبَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضَ بِقَوْلِهِ"ا ثُتِيا طَوْعًا أَوْ كَوْهًا طَ

قَالَتَا آتَيُنَا طَآثِعِينَ "كَانَ المُمْحِيبُ مِنَ الْأَرْضِ مَوْضِعُ الْكَعْبَةِ وَمِنَ السَّمَآءِ مَا حَاذَاهَا الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. (2)

جب الله تعالى نے آسان وزین کو اتْبِیا طَوْعُا اَوْ كَرُهَا طَالَعَ آتَيْنَا طَآنِعِيْن (دونوں ماضر ہوئے) حاضر ہوخوش سے چاہے ناخوشی سے دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے)

<sup>(1)</sup> مغورمقام، وه مقام یا جگه جہاں زیادہ روشنی ہو۔

<sup>(1)</sup>انسان العيون في سيرة الامين المامون المعروف بالسيرـة الحلبية، باب بنيان قريش الكعبة شرفها الله تعالى،الجزء الاول، الصفحة ١٩ ،مطبع مصر

کاخطاب فرمایا توزیین کے اس خطّہ نے جواب دیا جہاں اب کعبہ ہے اور آسمان کی اس جگہ نے جواب دیا جہاں سے رسول نے جواب دیا جو کعبہ کے مُقابل ہے یعنی کعبہ سے اس خیر نے جواب دیا ، جہاں سے رسول اللہ علیه والله وسلم کا جسد (1) تیار ہوا اور وہیں سے بی زمین بچھائی گئی۔'

#### مَدُفَن مدينه كيوں؟

روایات فرکورہ کا تقاضایہ ہے کہرسول الله صلی الله علیه واله وسلم کا مرفن مکه معظمہ ہولیکن آپ کے خمیر کوطوفان نوح علیہ السلام کی موج سے اس مقام پر پہنچایا گیا جہال اب مدین طیبہ ہے (کے ذَا قَالَ الْمُحَقِقَةُونَ) (2) اس وجہ سے بیشم تمام شمروں سے افضل ہے موف اس لئے کہ وہ جو مرخمیر کی پہلی قرارگاہ ہے جسے مقام کعبہ تمام مقامات سے افضل ہے صرف اسی لئے کہ وہ جو مرخمیر کی پہلی قرارگاہ

اس کی مزیر تفصیل وتشری اورسوال وجواب کے لئے فقیر کی کتاب 'محبوب مدینہ' کا مطالعہ

تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

رُفَات: - سرکار (فاری) شاہی دربار،عدالت، بارگاہ - لاتا ہے (اردو) پیش کرتا

 ہے - رضا (عربی) شاعر مختشم کا تخلص (3) ہے جوتام مبارک کا ایک جزئے کیونکہ آپ کا اسم

 گرامی احمد رضا ہے - شفیع (عربی) سفارش کرنے والے والا، بخشوانے والا - غوف کرامی احمد رضا ہے - شفیع (عربی) سفارش کرنے والے والا، بخشوانے والا - غوف (عربی) مددگار، فریا درس - لاؤلا (اردو) پیارا ناز وقعت میں پلا ہوا، محبوب - بیٹا (اردو) فرزند۔

(1) جسم مبارک (2) ای طرح علائے مُحِقّقین نے فرمایا ہے۔ (3) شاعر کا وہ مخقر نام جے وہ اپنے کلام کے آخری شعر میں عمو ما استعمال کرتا ہے۔ شرح: اے فر ماں روائے عرب وعجم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جناب کے شاہی دربار میں رضا ایک مقدس ذات گرامی صفات کو پیش کرتا ہے اور وہ سرئی نا حضرت غوث الاعظم بغدادی علیہ الرحمة کی بستی پاک ہے، جو کہ آپ کے فرز نیر جلیل ہیں (اس لئے کہ غوث پاک امام حسن اور امام حسین کی اولا دہیں اور یہ دونوں حضور کی ذات میں سے ہیں اس لئے آپ نیجیٹ الطر فین سید ہیں) اور وہ میرے مددگار اور فریا درس ہیں۔ اس شعر میں میراغوث اور لا ڈلا بیٹا تیرا میں عجیب وغریب تگریفن کے ساتھ ساتھ نہایت اس شعر میں میراغوث اور لا ڈلا بیٹا تیرا میں عجیب وغریب تگریفن کے ساتھ ساتھ نہایت لطیف انداز میں فریاد کی گئی ہے جس کی لطافت وخو بی کو اہلی وائش ہی جان سکتے ہیں۔

# وصل دؤم در منقبت آقائے اَکرم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

حل أغات: واه، كلمة حمين باس كى تشريح بهلے مصرع ميں گزر چكى ہے۔ مرتبہ بمعنی درجہ مرزل - فوث (عربی) لفظ به مدد كار فوث كدرجه بر قسائية المُسُواهُ جوولايت كا نهايت بلندورجه ب جناب سَيِّدُ كَاشْتُ مَى الله بن عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عنه كا لقب ب باندورجه به معنى بلند، او نچا - او نچول بالتر تيب واحد و جمع ب عالى مرتبه لوگ - قدم (عربی) پاؤل مبارك، اعلى بهت او نچا -

شرح : اے غوث الاعظم! آپ کا درجہ کیا خوب بلند ہے بڑے بڑے مروں والوں سے بھی آپ کا قدم مبارک بہت ہی اونچاہے، آپ کا مرتبہ مبارک بہا والیاء واقطاب وابدال کے مراتب سے بلند وبالا ہے اس لئے کہ جملہ اولیاء کرام آپ کے پاؤں کے بیجے ہیں۔

حمواتب سے بلند وبالا ہے اس لئے کہ جملہ اولیاء کرام آپ کے پاؤں کے بیجے ہیں۔

حقیق قد می اللہ تعالی عنه کے قول مبارک "قَدَمِی هذه علی دَقْبَةِ الله" کی تحقیق عرض کرے گا یہاں صرف لفظ" قدم" کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ (قدم) مشہور لفظ ہے تو یہاں پرقدم سے شفی حدیث معراج کی معراج کی طرف اشارہ ہے کہ جب شب معراج حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعمالی عنه نے اپ کا ندھے پرسوار کرے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو عرش معلی تک پہنچایا تو اُس وقت بظاہر (عالم ارواح) میں اونچ اونچوں کے سروں سے آپ کا قدم بلنداور اونچا تھا اور اس میں اونچ اونچوں کے سروں سے آپ کا قدم بلنداور اونچا تھا اور اس میں اونچے اونچوں کے سروں سے آپ کا قدم بلنداور اونچا تھا اور اس میں اونچے اونچوں کی تو بین مطلوب نہیں بلکہ غوث اعظم کی رفعت شان کا اظہار مقصود ہے میں اونچے اونچوں کی تو بین مطلوب نہیں بلکہ غوث اعظم کی رفعت شان کا اظہار مقصود ہے میں اونچوں کی تو بین مطلوب نہیں بلکہ غوث اعظم کی رفعت شان کا اظہار مقصود ہے میں اونچوں کی تو بین مطلوب نہیں بلکہ غوث اعظم کی رفعت شان کا اظہار مقصود ہے میں اونچوں کی تو بین مطلوب نہیں بلکہ غوث اعظم کی رفعت شان کا اظہار مقصود ہے میں اونچوں کی تو بین مطلوب نہیں بلکہ غوث اعظم کی رفعت شان کا اظہار مقصود ہے میں اونچوں کی تو بین مطلوب نہیں بلکہ غوث اعظم کی رفعت شان کا اظہار مقصود ہے میں اون کی تو بین مطلوب نہیں بلکہ غوث اعظم کی رفعت شان کا اظہار مقصود ہے میں اون کیا تھا میں میں میں معرائ

یا قدم سے بلندقدری اورعظمت ولایت مراد ہے اور یہ بھی سیح ہاں لئے کہآپ کی عظمت راولیاء میں ایسے ہے جیسے انبیاء میں ہمارے تی پاک صلی الله علیه و آله و سلم۔ جیسے ایک شعرِ مشہور عام ہے۔

غسوثِ اعظم درميان اولياء عليم السلام(1)

انتباہ: اس وقت اولیاء رحمه الله سے (صحابہ کرام واہل بیتِ عظام اورامام مہدی رضی الله تعالیٰ عنهم ) متنی (2) ہول گے۔اس لئے کہ عرف میں اولیاء کا اطلاق ان کے ماسوا پر ہوتا ہے۔ (قاوی مہریہ) (3) اور اس سے بھی بھی اہلِ سلسلہ کو انکار نہیں کہ حضور غوثِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه عَلَی الاطلاق ماسوا نہ کورین (4) کے تمام اولیاء کرام سے افضل بلکہ سب پر آپ کا فیض بلکہ جب تک آپ کی ممبر حَبُت نہ ہوکی ولی اللہ کو ولایت نہیں افضل بلکہ سب پر آپ کا فیض بلکہ جب تک آپ کی ممبر حَبُت نہ ہوکی ولی اللہ کو ولایت نہیں افضل بلکہ سب بر آپ کا فیض بلکہ جب تک آپ کی ممبر حَبُت نہ ہوکی ولی اللہ کو ولایت نہیں افضل بلکہ سب ہوتی اس کی تحقیق ہم آگے چل کرعرض کریں گے۔

یا در ہے کہ حضور خوشواعظم رضی اللّٰہ تعمالی عنہ کی میر بزرگی ندصر ف ہم زمان یا اہل ارض کے لئے ہے بلکہ عالم اسلام کے جملہ اولیاء کرام پر ثابت ہے چنانچہ حضرت شخ ابو الفتائم مقدام البطائحی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ حضرت کے آستانہ عالیہ پرایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو ہیں نے آپ کے پاس چاراشخاص کو ہیشتے ہوئے دیکھا جن کو ہیں نے اس سے حاضر ہوا تو ہیں نے آپ کے پاس چاراشخاص کو ہیشتے ہوئے دیکھا جن کو ہیں نے اس سے قبل بھی نہیں دیکھا تھا جب مید حضرات اُٹھ کر چلے گئے تو آپ نے جمحے ارشاد فرمایا: جا وَان

(1) غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كارتيه اولياكرام رحمهم الله كورميان ايماى ب جيما مركار عليه المصلورة والسلام كارتيه انبياء كرام عليه السلام كردميان ب-(2) جداكيا كياره و يزيا ألمان جم كوما بن كام عليم المرابق كام كريم كريم كرديا كيا كريم كرديا كان كان كان كان كاده و

ے اپنے لئے دعائے فركراؤ۔

میں مدرسہ کے صحن میں ان سے جاملا اور اپنے لئے دعا کا خوات گار ہوا تو ان میں الله بزرگ في ارشا وفر مايا بتم بوع خوش قسمت بهوكدا يك السي غوث اعظم (رضى الله معالى عنه ) كى خدمت ميں ہوجس كى يُركت سے الله تعالىٰ زمين كوقائم ركھے گا اورجس كى دعا کی ترکت سے تمام خلائق (1) پرفضل وکرم فرمائے گا۔ دیگر اولیاءِ کرام کی طرح ہم لوگ بھی ان كے ساية عاطفت (2) ميں ره كران كے تابع فرمان ہيں۔ بيد كهدكروه جاروں بزرگ چلے گئے اور یکدم نظروں سے غائب ہو گئے ، میں آپ کی خدمت میں متبجب ہوکروا پس ہوا آپ فے قبل اس کے کہ میں پچھ عرض کروں جھے ارشا وفر مایا: کہ میری حیات میں تم اس کی کی کو خبر ند كرنا ميل نے يو چھا حضور بيكون لوگ تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمايا كه بيلوگ كو و قاف (3) كے رؤسا (4) تھے اور اب وہ اپنی جگہ پر پہنچ بھی گئے ہیں۔(الجوہر) اور قدم اعلیٰ كے مقام کا کیا کہنااس کے متعلق آپ کے ہم زماندایک ولی کامل حضرت شیخ مکارم علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کوحاضرونا ظر (5) جان کر کہتا ہوں کہ جس روز آپ نے "قَدَمِى هلذِه عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيّ اللهِ" فرماياتهااس فروع زمين عمّام اولياء الرحمان نے مشاہدہ فرمایا کہ آپ کی قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے گاڑا گیا ہے اور عُوشيت كا تاج آپ كر رركها كيااورآ پ تصر في تام كاخلعت جوشر بعت وحقيقت نقش

<sup>(1)</sup> حليقة كى جحع، حمى كامعنى به بيداكى ہوئى چيز يعنى تلوق - (2) مهر بانى كاسايه (3) ايك پهاڑجواشيائ كوچك كے شال ميں به ، پُرانے زمانے ميں لوگوں كاخيال تھا كه بيرسارى دنيا كومچيط به - (فيروز) (4) رئيس كى جمع (5) الله تعالى كو حاضر وناظر اگر عالم كه تو أس كى (سميع و بصير كے معنى ميں) تاويل كى جائے گى جبه عام لوگوں كے لئے يہ كہنا جائز نہيں تفصيل مقالات كاظمى كارساله "تسكيس المنحو اطر فى مسئلة المحاضر و الناظر" ميں ديكھيں۔

# وتكارس مرّ ين تفازيب تن كي موع "قَدَمِي هذه عَلْى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي اللهِ" فرمار بعض - (1)

(1) اخبرنا الفقيه الجليل ابوغالب رزق الله ابن ابي عبدالله محمد بن يوسف الرقي قال اخبرنا الشيخ الصالح ابو اسحق ابراهيم الرقى قال اخبرنا منصور قال اخبرنا القادوة الشيخ ابوعبدالله محمد بن ماجد الرقى واخبرنا عاليا ابوالفتوح نصر الله بن يوسف بن خليل البغدادي المحدث قال اخبرنا الشيخ ابوالعباس احمد بن اسمعيل بن حمزة الازجي قال اخبرنا الشيخان ابوالمظفر منصوربن المبارك والامام ابو محمد عبدالله بن ابي الحسن الاصبهاني قالو اسمعنا السيدالشريف الشيخ القدوة ابا سعيد القيلوي رضى الله تعالى عنه يـقـول لـما قال الشيخ عبدالقادر قدمي هذه على رقبة كل ولي الله تجلي الحق عزوجل على قلبه وجاءته خلعة من رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم على يدطائفة من الملنكة المقربين والبسها بمحضر من جميع الاولياء من تقدم منهم وما تاخر الاحياء باجسادهم والاموات بمارواحهم وكمانت الملئكة ورجمال الغيب حافين بمجلسه واقفين في الهوأصفوفاجتي استبد الافق بهم ولم يبق ولي في الارض الاحناعنقه. (بهجة الاسرارذكر اخبار المشائخ بالكشف عن هيئة الحال حين قال ذلك ،صفحه ٩،٨ ،مصطفى البابي مصر) ہم سے فقیہ جلیل القدررزق اللہ بن ابوعبداللہ محد بن بوسف رقی نے حدیث بیان کی کہ ہم کوشنخ صالح ابوا محق ابراہیم رتی نے خبر دی کہ ہم کوشنخ امام ابوعبراللہ محمد بن ماجدرتی نے خبر دی نیز ہمیں سندعالی ہے ابوالفتح نصراللہ بن پوسف بن خلیل بغدادی محدث نے خبر دی کہ ہم کوشنخ ابوالعباس احمد بن اسمعیل بن حمز ہ از تجی نے خبر دی کہ ہم کوشنخ ابوالمظفر منصور بن مبارک وامام ابومحمد عبدالله بن الى الحن اصبهانی نے خبردی ان سب حضرات نے فرمایا کہ ہم نے سید شریف شخ امام ابوسعید قیلوی رضبی الله تعالی عنه کوفرماتے سا کہ جب حضرت شخ عبدالقادر نے فرمایا کہ میرا میر یاؤں ہرولی الله کی گردن پر۔اس وقت الله عز وجل نے ان کے قلب مبارک برتجلی فرمائی اور حضور سید عالم صلی الله عليه وسلم في ايك كروو ملازكة مُقرِّبينُ كم باتها كلك ليضلعت بيجي اورتمام اوليائ اوّلين وآخرين کا مجمع ہوا، جوزندہ تھے دہبدن کے ساتھ حاضر ہوئے اور جوانقال فرما گئے تھے،ان کی ارواح طیبیہ کمیں،ان سب کے سامنے وہ خلعتِ غوشیت حضرت کو پہنایا گیا، ملائکہ اور ر جَسالُ الْمُغَیْبُ کا اس وقت جوم تھا، ہوا میں پُر پ باند سے کھڑے تھے، تمام أفق ان سے بھر گیاتھا اور روئے زمین پر کوئی ولی ایسانہ تھا جس نے گرون نہ جھادی سر مُعلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیا تیرا اُولیا مُلح ہیں آئھیں وہ ہے تاوا تیرا

حل شعات : \_ بھلا، کلم تبجب بمعنی کیا خوب ہاں کوئی کیا جانے کوئی نہیں سجھ سکتا ۔ کیسا،
یعنی کن وصفول کا ۔ اولیاء ، ولی کی جمع ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کو ولایت جیسا
بلند درجہ ملا ہو ۔ مکتے ہیں (اردو) مُس کرتے ہیں ، رگڑتے ہیں ۔ تلوایعنی پنچہ اور ایری کے درمیان والی جگہ۔

# رقاب اولياء تمت قدم غوث الورئ كى تمقيق

ال شعريس

قَدَمِیُ هانِهِ عَلَی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِیِّ اللهِ مرایقترم برولی الله کی گردن بر ہے۔

کى طرف اشاره ہے جب آپ كى ولايت وتحبوبيت كا فيمر ه بواتو بَحُكم حق تعالىٰ آپ نے برسر منبر فرمایا۔

قَدَمِیُ هانِهِ عَلیٰ رَقَبَةِ کُلِّ وَلِیِّ اللهِ اس وقت آپ کی مجلس میں پچاس اولیائے کاملین موجود تھے جس کی تفصیل آتی

ہے۔ جب آپ نے مذکورہ بالاکلمہ فرمایا، تو تمام اولیاء نے فوراً گردن جھکادی اور جہاں جہال جس جس شہر میں اولیاءاللہ تھے، سب نے اپنی اپنی گردن جھکائی اور کہا ''امَسنَّ وَ صَدَّفْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ''(1) کہنے گئے۔

اےنورد بدہ مصطفیٰ برتو شود جانم ندا دارم تمنا ہر زمان مشاق دیدارتوام اےنورد بدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عند پر میری جان قربان ہو، ہروقت تمنار کھتا ہوں اور ہرآن آپ کے دیدار کا مشاق ہوں۔

تودادم ہر محراے بادشاہ نامور نامت کنم وردزبان مشاق دیدارتوام اے نامور بادشاہ ہر سے آپ کو یاد کرتا ہوں ، آپ کا نام وردِ زبان رکھتا ہوں میں آپ کے دیدار کا مشاق ہوں۔

سوال : \_لفظ ولى الله تو صحابى يرجمى بولاجاتا ہے چنانچ الله تعالى نے فرمايا" اَلله وَلِي الله وَلِي الله وَ الله وَالله والله والله

**جواب**: مُتَا اَّخِبِ يُنُ(3) کے عرف و محاورہ میں ولی اللہ ماسویٰ صحابی (4) پر بولا جاتا ہے اور شرعی مسائل کا <mark>وارومدار عرف پر ہوتا ہے۔</mark>

شب معراج روح غوث اعظم كى حاضرى فب معراج رور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كاايك والدملا حظه و

(1) اے رسول اللہ صلبی اللّٰه علیه و آله و سلم کے بیٹے: ہم نے مانا اور تصدیق کی (2) ترجمة القران كنز الا بمان : الله والی ہے مسلمانوں كا (پاره ٣ سورة البقرة آیت نمبر ٢٥٧) (3) بعد میں آنے والے علا (4) ووخوش نصیب جس نے ایمان کی حالت میں سركار صلى الله تعالى علیه و اله و سلم سے ملاقات كا شرف حاصل كيا ہو غوث اعظم کے کاندھے پر: مناقب فوشہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئ تو دونوں کندھوں کے درمیان مُرموع تی کریم صلی الله علیه واله وسلم کے قدم ممبارک کانثان تھا جو ف معراج اُٹھایا۔ (1)

(تذكرة اولياء بهند صفحة الوسلطان الاذكار في مناقب غوث الابرار صفحه ۵۵) خودغوث ِ اعظم رضى الله تعالى عنه في فرمايا

لَمَّاعُوجَ بِجَدِّى مَلَّا اللهِ اللهِ الْمُوصَادِ وَبَلَغَ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى بَقِى جِبُرِيُلُ الْأَمِينُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَحَلِّفًا وَقَالَ يَامُحَمَّدُ لَوُدَنُوثُ انْمِلَةٌ لَاحْتَرَقُتُ فَأَرُسَلَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحِي إِلَيْهِ فِى ذَلِكَ الْمَقَامِ لِا سُتِفَادَتِى مِنُ سَيِّدِ الْأَنَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى تَعَالَى رُوحِي إِلَيْهِ فِى ذَلِكَ الْمَقَامِ لِا سُتِفَادَتِى مِنُ سَيِّدِ الْأَنَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ السَّلَامُ فَتَشَرَّفُتُ بِهِ وَاسْتَحْصَلُتُ عَلَى النِّعُمَةِ الْعُظُمٰى وَالُورَثَةِ اللهَ السَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَاللَّورَثَةِ وَالْحَلَافَةِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَحَصَرُتُ وَأُوجَدُتُ بِمَنْزِلَةِ الْبُرَاقِ حَتَّى رَكِبَ عَلَى وَالْحَرَافَةِ الْمُرَاقِ حَتَّى رَكِبَ عَلَى وَالْحَرَافَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ وَعَانِى بَيْدِهِ حَتَّى وَصَلَ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْادُنى جَدِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَعَنَائِى بَيَدِهِ حَتَّى وَصَلَ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْادُنى وَقَالَ لِي مُنْوِلَةِ الْمُراقِ حَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَعَنَائِى بَيَدِهِ حَتَّى وَصَلَ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْادُنى وَقَالَ لِي مُنْوِلِكُ اللهِ عَلَى مَالِي اللهِ عَلَيْكُ وَعَنَائِى بَعَلَى مَوْدِهِ عَلَى رَقَبَوكَ وَقَدَمَاكَ عَلَى وَقَالَ لِي مُنْولِكِ اللهِ عَلَى مُؤْوسَيْنِ أَولِيَاءِ اللهِ تَعَالَى انتهى (تفريح الخاطر) (2)

جب مير عجد أنجد حضور مرور عالم صلى الله عليه واله وسلم كومعراج بوكى اور سدرة المُنتَهى بريني توجر كرام عليه السلام يتي ره ك اورع ض كى اعمد صلى الله

اورایمان بی پراس کا انقال موامو \_ (نربة النظر فی توضیح نخبة الفکر ) اگر چنور کیاجائے توولی کی تعریف صحابی پر بھی صاوق آتی ہے اور وہ ہیں بھی کیکن متاخرین علمائے عظام ولی اللہ کا لفظ عموماً صحابی کے علاوہ جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں ان پر بی بولا کرتے ہیں \_ (1) تسذ کرہ اولیاء هندصفحه ۱۳ و سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابر ابر صفحه ۵۵ (2) تفریح المحاطر، المنقبة الاولی فی وضع قدم المصطفیٰ

عليه وآله وسلم! اگريس ذراجهي آ كے برهوں توجل جاؤں گا، تواللہ تعالى فياس جگه ميري روح كوحضورصلى الله عليه وآله وسلم سے فائدہ حاصل كرنے كے لئے بھيجا تو ميں نے زیارت کی اور نعمیة عظمی اور وراثت وخلافت کبری سے بہرہ اندوز ہوا۔ میں حاضر ہوا تو مجھے يُراق كى جكد كهراكيا كيا اورمير عنا نارسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ميرى لكام اين ہاتھ میں پکڑ کرسوار ہوئے جتی کہ مَقَام قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدُنیٰ(1) پرجا پہنچ اور جھے ارشاد

میرے بیقدم تیری گردن پر ہیں اور تیرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر۔ کیا دبے جس یہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شر کو خطرے میں لاتا نہیں کا تیرا حل أغات : \_ كيادب، يعنى نقصال نه ألله الشائه الشكست نه كعائ - تمايت، طرفدارى ، نگهبانی پنچیه (اردو)لفظ ہے، ہاتھ، چنگل دنیا بمعنی مغلوب ہونا، ہارجانا، مرعوب ہونا۔ شیر مشہور درندہ جے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ خطرے میں لاتانہیں، یعنی پر واہنمیں کرتا۔ شرح : اعتدرت وطاقت والغوث! جم شخص كاويرآب كى جمايت وطرفداري کا ہاتھ ہوگا خواہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو کھی کسی سے مرعوب ومغلوب نہ ہوگا۔ آپ کے در کا كاشرزكو فاطرمين نبيل لاتا ، نهايت بيرواي ي شري كريال آجاتاب، میری پشت پر بھی آپ کی حمایت کا ہاتھ ہے مجھے مخالف کی مخالفتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مخالف میرے سامنے آنے سے آرزتے ہیں اور اگر کھی کوئی بدعقیدہ ککرانے کی کوشش كرتا بي توده ياش ياش موجاتا بياس كئے كريس آپ كى حمايت ميں مول-

صلى الله عليه وسلم على رقبته رضي الله تعالى عنه ،صفحه ٨ (1) ترجمة القران كنز الايمان تواس جلوے اوراس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلدر ہا بلکداس ہے بھی کم (پارہ ۲۷ سورة النجم آیت ۹) دو بخششین: اس شعریس دو بخشیس بیس (۱) جے فو شاعظم رضی الله تعالی عنه
کی جمایت حاصل ہووہ جہان میں نہ کی سے ڈرتا ہے اور نہ بی اس پرکوئی برئے سے برا ا
جابر غلبہ پاسکتا ہے۔ (۲) غو شِ اعظم کا کتا شیر، ظالم، طاقت ورکو پیجے بی نہیں جھتا۔
حمایت خوف اعظم رضی الله تعالی عنه: حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عنه کی سے روحانی رابط اور قبی عقیدت مضبوط ہوتو آج بھی غوش اعظم رضی الله تعالی عنه کی حمایت بطور کرامت موجود ہے کیونکہ بھول شاہ عبد الحق محدث و ہلوگ رحمة الله تعالی علیه حمایت بطور کرامت موجود ہے کیونکہ بھول شاہ عبد الحق محدث و ہلوگ رحمة الله تعالی علیه آپ ان چاروں اولیاء میں سے ایک بیس جواب بھی اپنے مزارات میں بیاڈن الله تعرش فرار ہے ہیں اور حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عنه فرار ہے ہیں اور حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عنه اپنی جمایت کا وعدہ فرما گئے ہیں۔ (۱)

مُرِیْدِیُ لَا تَحَفُ اَللّٰهُ رَبِّی عَطَانِی رِفْعَةٌ نِلْتُ الْمَعَالِ
الصير مريد الله تعالی مرا پروردگار م اس في مجھوه بلندی عطا
فرمائی م که جس سے میں فی اپنی مطلوبی آرزووں کو پالیا ہے اور فرمایا کہ
وَ اَنَا لِلْکُلِّ مَنْ عَفَرَبِهِ مَوْ کُو بُهُ مِنُ اَصْحَابِی وَمُرِیُدِی وَ مُحِبِّی اِلٰی یَوْمِ الْقِیلَمَةِ
اخِذَ بِیدِهِ. (2)

اور میرے اصحاب اور میرے مریدوں اور مجھ سے محبت رکھنے والوں میں قیامت تک جس سے لغزش ہوگی میں اس کا وشکیر ہوں۔ اور فر مایا وَعِزَّةُ رَبِّیُ وَجَلَالِهِ اَنَّ یَدِیُ عَلَی مُوِیدِیُ کَالسَّمَاءِ عَلَی الْآرُضِ، اِنُ لَّمُ یَکُنُ مُویدِیُ جَیِّدًا فَأَنَا جَیِّدٌ. (3)

(1) أَشِعَّةُ اللَّمُعَاتُ شَرُحٍ مشكوة (2) بهجة الاسرار، فضل اصحابه وبشراهم، صفحه ١٠٢ مصطفى البابي مصر (3) بهجة الاسرار ومعدن الاسرار، ذكر فضل اصحابه وبشرهم،

مجھےرب عز وجل کی عزت کی قتم! تمام مریدین پرمیرا ہاتھ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان سائیگن ہے اگر میرام پیرخوب نہیں تومیں خوب تر ہوں۔

انتیاه: - ہمارے اسلاف صالحین رحمه الله حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عنه سے مُتَمَتِّع (1) ہوئے فقیراً ولی غُفِر لَهُ باوجودر ابطہ کی کی کے خوب مُتَمَتِّع ہوا اور ہور با مُتَمَتِّع ہوا اور ہور اِن شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى ہوتار ہے گا اور یوم آخرت میں اس سے بھی کہیں لا کھ گنا اور زیادہ مُتَمَتِّع ہوگا۔

واقعات کی روشنی میں : غوشِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی جمایت کو واقعات کتی اور شارے باہر ہیں فقر نمونہ کے طور پر چند حوالے الممبند کرتا ہے۔

واقعہ : ایک سوداگر جس کانام ابوالمظفّر تھا حضرت شخ جمادر حمد الله علیه کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضورِ والا! میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قالہ بھی تیار ہے، سات سود بینار کا مالی تجارت ہمراہ لے جاؤں گا تو شخ جمادر حمد الله علیه فا فلہ بھی تیار ہے، سات سود بینار کا مالی تجارت ہمراہ لے جاؤں گا تو شخ جمادر حمد الله علیه اسباب لوٹ لیا گرتم اس سال سفر کرد کے تو تم سفر میں ہی قتل کرد کے جاؤگ اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ رحمہ الله علیه کا ارشاد سُن کُمنفوم (2) حالت میں با ہر نکلا تو حضرت سُیّد کا غوث اعظم رضی الله تعالی عنه سے ملاقات ہوگئی اس نے شخ جمادر حمد الله تعالی عنه سے ملاقات ہوگئی اس نے شخ جمادر حمد الله تعالی عنه سے ملاقات ہوگئی اس نے شخ جمادر حمد الله تعالی عنه سے ملاقات ہوگئی اس نے شخ جمادر حمد الله تعالی عنه سے ملاقات ہوگئی اس نے شخ جمادر حمد الله تعالی عنه ہوں۔ آپ کی بشارت سن کروہ تا جرسفر پر چلاگیا تورملک شام میں جاکرا کی ہزار دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا اس کے بعدوہ تا جرا پ

صفحه ۱۰۰ مصطفى البابي مصر (1) فيضياب (2) غمكين

دیناروں کو بھول گیااور صَلْب میں اپنی قیام گاہ پرآ گیا نیندکا غلبرتھا کہ آتے ہی سوگیا خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور خوداس پر بھی جملہ کر کے اس کو مارڈ الا ہے ، گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دیناریا د آگے فورا دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے ، دینار لے کراپنی قیام گاہ پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے بغدا دلوٹ آیا۔

جب بغدادشريف بنجاتواس في سوعاكم يبلح حضرت شيخ ماور حمة الله عليه كي خدمت میں حاضر ہوں کہ وہ عمر میں بوے میں یا حضرت غوشی اعظم رضی الله تعالی عنه کی فدمت میں حاضر ہوں کہ آ ب رحمة الله عليه في مير عسفر كم تعلق جوفر مايا تھا بالكل ورست ہوا ہے ای سوچ و بچار میں تھا کہ حسنِ اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حادر حمد الله عليه ساس كى ملاقات موكى ، توآب نے اس كوارشا دفر ماياك يميل حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى خدمت اقدس مين حاضرى دو، كيونكدوه محبوب سجانى بين انہوں نے تمہارے حق میں سُرِّر (۷۰) مرتبددعا ما نگی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل ویا۔جبتاجر غَوْثُ النَّقَلَيْنُ رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميں حاضر موا توآب نفر مایا کہ جو کھ شخ حماور حدة الله عليه في شابى باز اريس تجھ سے بيان فر مايا ب بالكل ٹھيك ہے كہ ميں نے سُتَّر (٠٠) مرتبہ اللہ عرّ وجل كى بارگاہ ميں تمہارے لئے دعاكى کہ وہ تہارتے تل کے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرمادے اور تہارے مال کے ضائع ہونے کوصرف تھوڑی درے لئے بھول جانے سے بدل دے۔(1)

<sup>(1)</sup> بهجة الاسرار، ذكر فصول من كلامه مرصعابشي من عجائب، صفحه ٦٣

غوث كا كتّا : حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عند سے جے نبیت ہوجائواس سے بڑے سے بردى طاقت كاما لك شرب سے بڑے سے بردا طاقت رهبرا تا ہے مثلاً جانوروں ميں بہت بردى طاقت كاما لك شرب يہال تك اسے جنگل كابادشاه كہاجا تا ہے كيكن غوث اعظم رضى الله تعالى عند كے كتے كے ليك وه لومرى بلكماس سے بھى كم \_

### حكايت احمد زنده فيل رحمة الله تعالى عليه

آپ ہمیشہ شیر کی سواری کرتے اور جہاں تشریف لے جاتے شیر کو گائے کی مہمانی پیش کی جاتی حضور فوٹ وٹی اللہ تعالی عند کے حضور حاضر ہوئے آپ نے بھی حسب دستوران کے شیر کے لئے گائے بھیجی آپ کا کتا بھی اس گائے کے ساتھ روانہ ہوا۔ شیر نے جب فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند کی گائے پرحملہ کیا تو کتے نے بخت لگا کر شیر کی شیر نے جب فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند گیا کہ رڈالا۔ حضرت احمد زندہ فیل پیٹے پر بیٹھ کر اس کی گرون مروڑ ڈالی اور اس کا پیٹ چاک کرڈالا۔ حضرت احمد زندہ فیل رحمد اللہ تعالی عند سے معذرت کی کہ ش رحمد اللہ تعالی عند سے معذرت کی کہ ش نے جرائت کی کہ آپ نے کائگر سے شیر کی مہمانی طلب کی ، آپ نے انہیں معاف فر ماکر چند روز اینے یاس رکھا۔ (گلدستہ کرایات ملحماً صفحہ ۵۹،۵۸) (1)

## لطيفه از شاه سليمان تونسوى قدس سره

حضور پیرپنهان سَیّدٌ کا شاه سلیمان تو نسوی قدّین بیر ٔ هٔ اس شعرکو یوں پڑھا کرتے: سگ دربار میران شوچوخوا ہی قرب سلطانی کہ برپیران شرف دار دسگ درگاہ جیلانی (2)

(1) گلاست کرامات، مناقب بست وششم در بیان احوال شخ احمد زنده فیل رحسمة السلّب تعبالی علیه صفحه ۱۹۶۸، مکتبه انثر فیه باز ارمجد مهاجرین مرید کے ضلع شخو پوره (2) غوث اعظم کے دربار کا کتابن جااگر قرب خدا (تعالیٰ) چاہتا ہے، اس کئے کی غوث اعظم کے در کا کتا پیروں پرفضیلت رکھتا ہے۔ اس کی مزیر تفصیل فقیر کی کتاب "غوث جیلانی" میں ہے۔

خوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی گائے: ایس القادریہ میں منقول ہے کہ ایک درویش شر پر سوار ہوکر کرامت دکھاتے پھرتے تھے حضرت خون پاک رضی الله تعالی عنه کے پاس بھی تشریف لاے اور شیر کو باہر چھوڈ کر خانقا ہ شریف کے اندر تشریف لاے اور شیر کو باہر چھوڈ کر خانقا ہ شریف کے اندر تشریف لاے اور حضرت خوش پاک رضی الله تعالی عنه کی ملاقات سے فیض پاب ہوئے ، قریب درگاہ کے ایک گا کے جربی تھی ، شیر جوں اس کے قریب گیا فورا گائے اس کو تگی گا اور ای جگہ بیٹھ گئی جب حضور خوث پاک رضی الله تعالی عنه کی ملاقات سے فار غ ہوکر وہ درویش باہر آئے ، دیکھا! وہاں شیر کا پیٹنیس ، بہت مُتَحیّب ہوئے اور چا روں طرف تلاش کرتے پھر کے ہیں نہ پایا ، پریشان ہوکر حضرت خوث پاک رضی الله تعالی عنه طرف تلاش کرتے پھر کے ہیں نہ پایا ، پریشان ہوکر حضرت خوث پاک رضی الله تعالی عنه فر ما یا فاتقاہ کے درواز سے پرجوگائے بیٹھی ہے اس سے جاکر کہو حضرت خوث عظم رضی الله تعالی عنه فر ماشیر کو درواز سے پرجوگائے بیٹھی ہے اس سے جاکر کہو حضرت خوث اعظم رضی الله تعالی عنه فر ماشیر کو اگل دیا اور چلی گئی۔ (1)

تجربهٔ شاهد: مِنُ حَيثُ الْكُرَامَةُ (2) اليه واقعات بَعِيدُ أَزُ قِيَاسُ (3) نهيں ليكن اب يركرامت آزمائی جاستی ہے كم فوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه سے نبیت توی لفیب ہوتو كتنا بی برا ظالم جابر كتنا بی زورلگائے ، غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه كر بدكا بال بكانہيں كر سكے گا بلكه اسے خودوفت بتائے گا كه وه غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه كم بدك مريد كريد كار بيكا بي بيتر كرياته في بيتر كار الله وخوار ہوتا ہے۔ فقير كے اسلاف صالحين نے بھی مريد كے ساتھ پنج آزمائی سے كتناؤليل وخوار ہوتا ہے۔ فقير كے اسلاف صالحين نے بھی

<sup>(1)</sup> غوث الاعظم وضبى الله تعالى عنه ازمولا نابرخور دارماتاني محشى نبراس شرح عقائد (2) كرامت كى جبت على الطوركرامت كے (3) وہ بات جوعقل ميں نه آئے۔

اور فقیرنے بھی آ زمایا آپ بھی آ زمائے۔

پیران پیر کی مدد: رنجت علمے وقت (دور عکومت) کابات ے کرایک هندو كاليك بدعقيده مسلمان جمسابية قابدعقيده مسلمان مندوكي عورت يرعاشق موكيا-ايك دن كاذكر ہے كہ ہندوا بني عورت كولے كرسسرال جانے كے لئے تيار ہوا۔ بدعقيدہ (مذكور) کوبھی خبر ہوگئی اس نے پیچھا کیا چنانچہ گھوڑا لے کر جنگل میں جا کرانہیں گھیرلیا وہ لوگ (ہندو اور ہندوانی ) پیدل تھاس کے پاس سواری تھی ان دونوں کومجبور کرنے لگا کہ سواری پر بیٹھ جاؤ ہندونے انکار کر دیا، پھر کہنے لگا کہ عورت کو بٹھاد و ہندونے (اس کا بھی)ا نکار کر دیا۔ بد عقیدہ نے کہا کہ خواہ مخواہ سفر کی مصیبت جھیل رہے ہو، پھر ہندو کی عورت سے کہا عورت نے بھی انکار کردیا زیادہ تکرار (بحث) کے بعد ہندو بولا کہ تمہارا کیا مجروسہ ہے کہیں عورت کو لے کرنگل نہ جا دَا پنا کوئی ضامن پیش کرو۔ بدعقیدہ نے کہا جنگل میں کون ضانت دے گا عورت نے کہا کہ جوتمہارا بڑا پیر گیار ہویں والا ہے اس کی ضانت دے دو۔ بدعقیدہ مسلمان نے منظور کرلیاعورت اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ بدعقیدہ نے اس کے خاوند کا سرتکوارہے کا ہے کر گھوڑے کو دوڑ ایا ،عورت چیچے دیکھے جار ہی تھی۔ بدعقیدہ نے کہا کہ چیچے کس کو دیکھتی ہے خاوندتو تمہارا کٹ کرمرگیا ہے۔ ہندوعورت نے کہا کہ میں بڑے پیرکو دیکھ رہی ہول، اس (بدعقیدہ) نے کہا کہ اس بڑے پیرکومرے ہوئے کئی صدیاں گزرگئیں بھلاوہ کہاں آئے گا۔تھوڑی دیر بعد کیاد کھتا ہے کہ دو برقعہ پوش نمودار ہوئے ایک نے بدعقیدہ کا سراڑایا اور پھرعورت گھوڑ ااور یُر قعہ پوش وہاں آئے جس جگہ ہندو کٹا پڑا تھااس کا سر دُھڑ سے ملا کر "فَهُمُ بِإِذُن اللَّهِ "(1) يره هااوروه مندوزنده موكيااوروه دونول يُرقعه يوش عائب موكة اور

<sup>(1)</sup> الله ك عكم ع كر ابوجا

میاں بیوی دونوں بسلامت گھرلوٹ آئے۔ بدعقیدہ کے دار توں نے گھوڑ ا پہچان کر رنجیت علیمی عدالت میں اِسْتغاش (1) دائر کر دیا کہ ہمارا آ دمی غائب ہے اور گھوڑ اان کے پاس ہے ہمارا آ دمی بیدا کریں یا انہوں نے مارڈ الا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے واقعہ (جنگل کا) بیان کیا اور کہا کہ ان کہ قعہ پوش میں سے ایک گل جمہ نامی مجذوب کی شکل کا تھا، گل جمہ شاہ کو بلوایا اس نے ماجرا بیان کیا۔ رنجیت سنگھ نے مجذوب اور میاں بیوی کو انعام دے کر چھوڑ دیا۔ (مقدر ندگی صفحہ ۱۹۲۱) ماڈل ٹائن بیاد لیور معدقہ (مشرالحی افغانی سابق) شخ النفیر جامعہ اسلامیہ بہاد لیور پاکتان)

نوف: اس واقعہ کا تصدیق کیند ودیو بندی فرقہ کا ایک مُختمد مولوی ہے، ویے اصولی لحاظ ے ایک کرامات کا انکار سوائے معتز له اورخوارج کے کی کوئیں ہوسکتا۔ اس لئے گورامات الاور لیے انکار سوائے محتز له اورخوارج کے کی کوئیں ہوسکتا۔ اس لئے گورامات الاور لیے انکار سوائے مرف الاور لیے مسلکی تعصب سے انکار کرجاتے ہیں ورند انہیں اصول کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو حسن سے میں کوئی نہ مُسخبی کیوں نہ مُسخبی اللّذِیْنُ ہو

(1) مدد کی درخواست پیش کردی (1) تسلیم شده قانون

√153

خصر ، مشہور ... جوراستہ بھول جانے والوں کوراستہ پرلگادیتے ہیں، گراہوں کو ہدایت دیے والا \_ مَعْجَمَعُ الْبَعُورَيْنُ ، جهال دودريا آليل ميس ملته بين علم - چشمه ، ياني كاسوت،

شرح العن الثقلين ومغيث الملوين آب توحفرت المامن ما من سيد الشهداء حَسَنُ وحُسَيْنُ رضى الله تعالى عنهما كى اولاد سے بيں، جنہول في اين تاز ولهو في مجرة کلیبه اسلام کویینچ کرسرسبز وشاداب فرمایا پنی زندگی مثا کراسلام کو بقاءعطا فرمائی اوران دونوں حفرات كاخونآب كرگ وي يس روال دوال - پهرآب مُحْيُ الدِّينُ دين ك زندہ کرنے والے کیوں نہ ہوں اس لئے کہ بھٹے ہوؤں کو ہدایت دینے والے ہیں آپ کا چشمہ فیض وکرم دودریاؤں کاستگم ہے وہ دریائے فیضان وعرفان آپ کے آئے۔۔۔۔۔۔دَاد وأَمْجَاد حَسُنَينُ كُويُمَينُ طَيْبَينُ طَاهِرَيْنُ رضى الله عنهما إلى-مُجِيبُ الطَّوْفَيْنُ : جِى خُوْل بِحْت كَانْبِت نْبِي صَنِين كريمين رضى الله تعالى عنهما مصصل مو، أس نَجينُ الطُّوفَيْن كهاجا تام حضور غوث اعظم رضى الله تعالى

عندنے این نب پاک کے لئے خود فرمایا

مين نَجينُ الطَّرُ فَيْن مول\_

أَنَا نَجِيبُ الطُّرُفَيُن

نسب خاهه بيدرى: يَشْخُمُ حُيُ النِّدِينُ ، عبدالقادر بن ابوصالح موى، بن عبدالله الجلي، بن يجي الزامد، بن محمد، بن داؤد، بن موي الجون، بن عبدالله (انسم حض) بن حسن المثنى ، بن امير المومنين على حرم الله وجهه الكريم

نسب ساعة هادرى: آپى والده ماجده كانام فاطم كنيت ابوالخيراورلقب امة الجبار ، سيده فاطمه بنت عبدالله الصومعي بن ابوجمال بن محمد، بن محمود، بن طاهر، بن الوعطاء، بن عبدالله، بن ابوكمال ، بن عيسلى ، بن الوعلا وَ الدين ، بن مجمه ، بن على ، بن موي كاظم، بن حضرت امام جعفر صادق، بن امام محمد باقر، بن امام زين العابدين، بن امام حسين، بن امام حسين، بن امير المونين على كرم الله وجهه الكريم (1)

يهود وروافض: آپ كويبودوروافض كسواتمام فرق نجيب الطُرُفَيُن ماخ بي تفسيل وتحقق اوريبودوروافض كى تردير فقير فاپئى كتاب "إمساطة الاذى عَنُ غَوْثِ الوَرى "(2) مِن لكهدى ب

مُحِی الدّین الله بین الله بین الله تعالی عنه کے بیثاراً لقاب میں سے ایک لقب محی الله تعالی عنه نے بول بتائی لقب محی الله تعالی عنه نے بول بتائی کہ آپ سے کی نے بوچھاتھا کہ آپ کالقب مُسخے الله بین کیے پڑ گیا آپ نے فرمایا کہ آپ سے کی نے بوچھاتھا کہ آپ کالقب مُسخے الله بین کیے پڑ گیا آپ نے فرمایا الله بین برہنہ پا(3) بغداد کی طرف آ رہا تھا، راستہ میں جھے ایک بیار خض نجینی البُدن (4) مُسَفین برہنہ پا(3) بغداد کی طرف آ رہا تھا، راستہ میں جھے ایک بیار خض نجینی البُدن الدن الله منظم کے کہ کرتام لے کر پکارااور البح قریب آنے کو کہا جب میں قریب پہنچا، تو اس نے جھے بہاراد سے کو کہا دیکھتے ہی و کھتے اس کا جم صحت مند ہونے لگا اور رنگ وصورت صحت مند نظر آنے لگی میں دیکھر کر ڈرگیا، اس کا جم صحت مند ہونے لگا اور رنگ وصورت صحت مند نظر آنے لگی میں دیکھر کر ڈرگیا، اس نے جھے بوچھا کیا جھے بہچائے ہو؟ میں نے لائمی کا اظہار کیا تو کہنے لگا میں ''دین' اللہ تعالی اللہ تعالی کوشش سے آڈ سو نو (5) زندگی بخشی۔

تحقیق اویسی غفرله : یکوئی کراماتی مقولهی بلکه حقیقت می که حضورغوث اعظم دختی الله تعالی عنه کے عالم دنیا میں اشریف لانے سے پہلے دین کا حال نہایت کمزور موجکا تھا پھرآپ کی ذات ستودہ صفات (6) ہے جس طرح عروج کو پہنچاوہ تاریخ کے موجکا تھا پھرآپ کی ذات ستودہ صفات (6) ہے جس طرح عروج کو پہنچاوہ تاریخ کے

(1) بھجة الاسرار معدن الانوار، ذكر نسبه، صفحه ا 2 ا (2) زبان كؤوث ساذيت كودوركر في والديان (3) نظي إ دَن (4) كزور بدن والا (5) في بر س س من قابل تعريف نوبيان (5) وهذات جس من قابل تعريف نوبيان

اوراق اللئے ہے معلوم ہوگا مختفرالفاظ میں فقیر پر قِلم کرتا ہے۔

# علم غيب نُبوي على صَاحِبِهَا الصَّلُوةُ وَالسَّادُم

حضور سرورِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه پانچوي صدى كقريب ميرى الله يرك الله عليه وآله وسلم في تكلي تو پهر پچه مدت كے لئے اسے استقامت حاصل بوجائے گی۔ (فيض البارى از انور شميرى)

تصدیق از واقعات : پنانچای صدی شین امت پرید پی چلی تاری کے اوراق شاہدین کہای دور شین اسلام پرز وَال وائے حطاطِ عُمُو مِی (۱) شروع ہو چکا تھا اگر چر بظاہر اسلامی سلطنوں کے اقتدار کا سلسلہ اُند کُس سے لے کر ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا گر اندرونی طور پر حالات نہایت خراب و ناگفتہ بہ تھے، دنیا نے اسلام کی مرکزی طاقت یعنی خلافتِ بغیراد بہت کر ورہو پی تھی اور باتی ہر طرف طو افیف الْمَلُو کِی (2) کا دوردورہ تھا حلافتِ بغیراد بہت کر ورہو پی تھی اور باتی ہر طرف طو افیف الْمَلُو کِی (2) کا دوردورہ تھا سیاسی ومحاشرتی کی ظافت ہر جگہ انتشار تھا شیلی نعمانی سیدسلیمان ندوی نے اپنی تاریخی سیاسی ومحاشرتی کی ظافت ہر جگہ انتشار تھا شیلی نعمانی سیدسلیمان ندوی نے اپنی تاریخی حالیوں اور علامہ ابن جوزی نے ''الْسَمُنَظُمُنُ' شین اس وقت کے اسلامی مما لک کے جو حالات تحریر کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری فیش و فجور ، سیاسی اہتری اور اخلاتی کی بخوطاط انتہا کو بی تھے۔

اند اسس : اندلس میں امیر عبد الرحمٰن اُمّوِی کی قائم کردہ حکومت کی مرکزی حیثیت ختم موقع کی تاک میں تھیں کہ مسلمانوں کوختم کر کے اپنی حکومت قائم کریں۔

بيث المقدس : يد المقدس بعيما يون كا قضه وجانے كے بعدوه لوگ عراق و

ہوں۔ا پیکھادصاف دالا (1)عمومی جھکا دَیا کی یا گھٹا وَ(2) بنظمی، لا قانونیت، کی ملک کے ایک سے زیادہ بادشاہ ہوں تو کہتے ہیں۔ جاز پر حلے کی تیار یوں میں مصروف تھے گویا مسیحی دنیا کی متحدہ قوت اسلام کومٹانے پرتکی ہوئی تھی۔

مشرق وُسُطى: مشرق وسطى مين دولتِ عبّاسيدكا وجود برائے نام موتا جار ہا تھا اور سَلْحُو تَى وديگر ما تحت سلاطين خانه جنگيوں مين مبتلاتھ جس سلطان كى طاقت بڑھ جاتى بغداد مين اسى كا خطبه شروع موجاتا۔

افعانستان و هند: افغانستان و ہندوستان کے ثال مغربی علاقے میں سلطان محدود غزنوی کے جانشینوں کا زوال شروع ہو چکا تھا اور ہندورا ہے مہارا ہے اپنی سابقہ شکستوں اور ذکتوں کا انتقام لینے کے لئے صلاح ومشورہ کررہے تھے۔

معریس سلطنت باطنی عبید یہ جے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ارینے کے الکے کھے۔

الک حکے لَفَاء میں دولتِ خبیشہ کے تام سے پکارا ہے الحاد بے دین کے نظریات پھیلاری تھی۔

اس کے ارباب اختیار نے جس قدراسلامی اقدار کو نقصان پہنچایا وہ شہور ومعروف ہے۔

الحکلاقی پیست بین : اس کے علاوہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت بھی گر پھی تھی۔

طبقائے اُمرَ اعیش وعشرت میں مبتلا تھا۔ مشرق وسطی کے ایک اوسط در ہے کے رئیس ابن طبقائے اُمرَ اعیش وعشرت میں کہ اس کی حرم سرائے میں صرف گانے بجانے والی مروان کے متعلق بیان کرتے ہیں، کہ اس کی حرم سرائے میں صرف گانے بجانے والی لونڈیوں کی تعداد پانچ صد کے قریب تھی اور بقول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ قرطبہ کے لونڈیوں کی تعداد پانچ صد کے قریب تھی اور بقول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ قرطبہ کے ایک امیر معتمد نامی کے ہاں ایکی آئے صدعور تیں تھیں، ہیانیہ کے نقاب پوٹس سلاطین کے دور میں اسلامی پردہ بھی ختم ہو چکا تھا، مردوں نے نقاب پہننا شروع کردیا تھا اور عور تیں کھلے منہ بھرتی تھیں بدکاری وشراب نوشی عام تھی عوام کا ذکر ہی کیا اُمرَ اء سلاطین اور عکما تک وجا ہے۔ پرتی اور دیوی عیش کا شکار تھے۔

منهب خلفساد: نبى ادردوانى صورت والاس عجى برتقى

قُرُ البِطَهُ (1) اور باطنيه نيز الل رفض (2) واعتزال (3) وعلمائ سوء (4) ك فتول اور لا تعداد پیدا ہوجانے والے دیگر فرقوں نے اسلام کے مرکزی شہر بغدادتک میں اُدھم مجار کھا تقا- برروز بشارمشائخ علاء،أمر اءاورد مكرسركرده مسلمان فرقهُ باطنيه كي سازشول اورنجر خونِ آشام (5) کا شکار ہورہے تھے۔شہورز مانسلجوتی وزیر نظامُ الملک طوی اوراس کے بعد ۵ ۴۸ ه میں سلحوتی فر مازوا ملک شاہ بھی ان خدا نابرس قاتلین کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر چکے تھے بیونانی فلسفہ الگ اسلامی عقائد ونظریات کی جڑیں کھو کھلی کررہا تھا اور علائے اسلام اس سے متاثر ہوکروین سے بتدریج دور ہوتے جارے تھے یہی دجہ ہے مطر کبن و دیگر پور پین مؤرّ خوں نے اس ز مانے کو دنیائے اسلام کا ایک تاریک دورشار کیا ہے۔ فائده : المام غزال رحمة الله تعالى عليه "إحْيَاءُ الْعُلُومُ" مِن ايخ زمانه كم تعلق کھتے ہیں کہ وہ شیعہ وسی اور حنبلی اور اشعری مناظروں میں مصروف رہتے تھے۔گالی گلوچ کشت وخون تک نوبت پنچنا معمولی بات تھی اور کچھ نہ ہوتو صدر نشینی پر ہی جھگڑا کھڑا ہوجاتا تھا،محاشرہ کا یہی وہ اوبارتھاجے حضور صلی الله علیه وآله وسلم فے مسلمانوں کے لئے خطرناک قرار دیا تھا۔

مصو : مصری حکومتِ باطنیہ بھی آپ رضی اللہ عند ہی کے وقت میں زوال پذیر ہوکر بالآخر ۲۵ میں بعنی آپ رضی اللہ عند کے وصال کے بعد پانچ سال کے اندرا ندر صفحہ متی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی اور اس کی جگہ سلطان نور الدین زنگی اور پھر سلطان

<sup>(1)</sup> قرامط شیعوں کا ایک غالی یعنی صدے بڑھنے والافرقہ ہے جس کا عراق میں ظہور ہوااور حجاز میں اس کا اقتدار پسلا ان کا اہم نظریہ حصولِ مساوات تھا۔ لیعین حجر اسود کو اکھیئر کرلے گئے تھے جو کہ بائیس سال کے بعدوالیس ملا تھا تفصیل کے لئے فقاوی رضویہ جلد پندرہ کا مطالعہ کریں (2) رافضی (3) معتزلی (4) بدعقیدہ یا بدند ہب علاء (5) خون ینے والا خجر (5) خون مینے والا خجر

صلاح الدين الة بي بساط حكومت يرخمودار موت ،جنهول في مركزي خلافت ي تعلق جور كراني سلطنوں كو وحدت اسلامي ميں مسلك كرتے ہوئے عبّاس خليفه كانام خطيميں ر هوا نا شروع کیااور پھرایے ایے وقت میں پورپ کی متحدہ صلیبی طاقت کو کئی اڑا ئیوں میں كمرتو رشكستيں دے كربيث المقدس كوآ زاد كراليا۔امام يافعي رحمة الله عليه اورابنِ اشيرنے ا بی تب تاریخ میں اِن دیندار حکمرانوں کی تعریف میں نہایت شرح وبسط سے تحریر کیا ہے۔ ان بی ایام میں غرنوبوں کی تباہ شدہ سلطنت کی جگہ غوری خاندان نے ہندوستان میں ایک نٹی اور وسیع تر اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی(1)جس میں حضرت غوث الاعظم رضي الله عنه كقريبي عزيز وفيض يا فتة حفرات خواجة غريب نوازمعين الدين اجمیری رضی الله عنه کابھی ہاتھ تھا۔ بحد میں آپ کے خلفاء وشاگر دوں اور مشائح چشت ابل بهشت اورمشائخ سېروردېي حضرت شيخ بها وَالدين زكريا، شاه صدرالدّين ، ابوالفّح شاه ركن عالم ملتاني، سيد جلال الدّين بخاري او چي، مخدوم جهانياں جهاں گشت او چي، جنابلحل شہبازقلندرسندھی وغیرہ بزرگان نے اس بَو صَغِیر (2) میں دورونز دیک اپنی انتک ماعی (3) سے لوگوں کو دولتِ اسلام سے سرفراز فر مایا ۔ گویا حضرت غوث الاعظم دضبی الله عنه اور آپ کے بلاواسطہ و بالواسطہ فیض یافتگان کی کوشش سے نہ صرف دینِ اسلام میں نئی زندگی نمودار ہوئی بلکہ جبیہا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے اس کی روحانی قوتِ دفاع اس حد تک بیدار واُستوار ہوگئ کہ جب ساتویں صدی کے آغاز میں یعنی ۲۱۵ ھیں تا تاریوں کی قیامت خیز لیغار سے نصف صدی لیعنی ۲۵۲ ه تک اسلامی سلطنوں کی اینٹ سے اینٹ نے گئی تو ظاہری حالت کے نقاضوں اور عام تو تُعات کے برعکس اسلام کا چراغ گل ہونے کے بجائے نہ

(1) کسی کام کی ابتدا کرنا (2) خشکی کا چھوٹا حصہ (3) نے ختم ہونے والی کوششیں

صرف روش رہا بلکہ صرف بچیس سال کے اندراندر لینی ۱۸۰ھ تک خودان غارت گروں کواپنا حلقہ بگوش بنانے میں کامیاب ہوگیا بچ ہے

چراغے را که ایزد برفروزد

کسے کوتف زند راشیش بسوزد(1)

آپرحمة الله تعالى عليه في جوابافر مايا كه يس بھى اپنے مالك كاكا برا بول اگر يس اپنى جانثارى اور وفادارى سے اسے خوش كرپاؤں توميرى داڑھى كے بال اچھے ہيں ورنه آپ كے كتے كى دُم اچھى ہے جوآپ كى فرماں بردارى كرتا ہے اور آپ كے لئے شكار كى خدمت انجام ديتا ہے۔

<sup>(1)</sup>جس چراغ کوحی تعالیٰ روش کرے کس کو ہمت ہے جواس فانوس کو طامت کرے.

تگودارخان پراس انداز گفتگو کا بہت اثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنامہمان رکھ کر آپ کا بنامہمان رکھ کر آپ کا تعلیم وہلنے کے زیرا ثر در پردہ اسلام قبول کر لیا مگر اسے اس خیال سے ظاہر نہ کیا کہ ناسازگاری حالات کے بیشِ نظر کہیں اپنی قوم کو دہنی طور پر نیا ندہب قبول کرنے کے لئے تیار کرسکوں وہ درویش واپس وطن تشریف لے گئے مگر چونکہ وقت پورا ہوگیا تھا اس لئے قضائے الہی دَاعِی اَجَل کو لہیک کہہ گئے ، بَهِ صُدَاق

"هرچه پدر نتوانست پسر تمام کند"(1)

پہر ہو اس نے کہا کہ باقی سرداران قوم قوقر یبا مائل ہوگئے ہیں گرایک سردارجس کے پہر ہیں ہورہا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ تعدائی علیہ نے گودارخان کے پہر ہیں ہورہا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ تعدائی علیہ نے گودارخان کے مشور ہے ہے اوہ نہیں ہورہا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ تعدائی علیہ نے گودارخان کے مشور ہے ہے اسے بلایا اور تبلیخ فرمائی گراس نے کہا ہیں ایک سپاہی ہوں جس کی ساری عمر جیل ہیں گزری ہے ہیں صرف طاقت ہیں ایمان رکھتا ہوں اگر آپ میر بہلوان کوشتی میں پچھاڑ دیں تو ہیں مسلمان ہوجاؤں گا۔ یہ بات من کر آپ رحمہ اللہ تعدائی علیہ نے گودار خان کے منع کرنے کے باو جوداس سردار کا چیلیج منظور کرلیا اور مقابلے کے لئے تاریخ ووقت خان کے منع کرنے کے باوجوداس سردار کا چیلیج منظور کرلیا اور مقابلے کا مقابلہ ناانصافی اور قتل کہ اس درویش کے قبلے ہیں میں اس کے دوسرے دخل در معقولات (3) کرنے والوں کو عبرت ہوگی اور دوم اس لئے کہ خان اعظم یعنی تگودار خان آئندہ اس قتم کے چلتے پھرتے عبرت ہوگی اور دوم اس لئے کہ خان اعظم یعنی تگودارخان آئندہ اس قتم کے چلتے پھرتے

(1) جو کام باپ نہ کر سکا میٹے نے کرویا(2) کی طرح ہے (3) کسی معالمے میں خواہ تخواہ مداخلت کرنا۔ یا بیج میں بولناوغیرہ

لوگوں کی باتوں کو دَرخور اِنتاز 1) نہ مجھا کریں گے۔

چنانچدمقررہ دن ہزار ہا تخلوق کی موجودگی میں مقابلہ ہوا۔ حضرت نے جاتے ہی ایک طمانچداس زور کا اس تا تاری پہلوان کے منہ پر رسید کیا کہ اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور لوگوں میں شور چج گیا سب لوگ جیران تھے کہ یہ کیا ہوگیا ہے انہیں کیا معلوم کہ بیخنی قتم کا درویش کس کا پہلوان تھا۔

تری خاک میں ہا گرشررتو خیال فقروغناند کر کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدارِقة ت حیدری

چنانچاس کا بیا از ہوا کہ نہ صرف اس سردار نے حسب وعدہ میدان میں نکل کر
آپ د حمد اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کو بوسد دے کراپنے تبول اسلام کا اعلان کیا بلکہ اکثر
حاضرین بھی اسلام لے آئے اور گودار خان نے اپنا اسلام لانے کا اظہار کر کے اپنا نام
احمدر کھا، تاریخ میں اس کا نام بہی تحریر ہے اپنے دورِ اقتدار میں اس نے سلاطین مصر ہے بھی
تعلقات اُستوار کرنے کی کوشش کی لیکن تا تاری جرنیلوں نے بِالْعُمُومُ اس کے اسلام لانے
کو پہند نہ کیا اور بعناوت کی ۔ احمد باوجود مقابلہ کے کامیاب نہ ہوسکا اور شہید ہوگیا۔
مؤرِّ خِینُن نے اس واقعہ کو قدرت کی ایک عجیب ستم ظر یفی قرار دیا ہے (نعوذ باللہ) کہ باپ
مؤرِّ خِینُن نے اس واقعہ کو قدرت کی ایک عجیب ستم ظر یفی قرار دیا ہے (نعوذ باللہ) کہ باپ
لینی ہلاکو خان تو اسلام اور عرب تہذیب کو جاہ کرے اور بیٹا لیمی احمد (شکودار خان) ای

اگرچداس داقعہ سے تا تاریوں میں اشاعتِ اسلام کی رفتار قدر سے ست پڑگئی مگرچونکہ دوسری طرف ہلاکوخان کا ایک چچازاد بھائی برکہ ۱۲۵۲ء تا ۲۶۱ مجمی حضرت شیخ

(1) توجه کے قابل

سٹس الدین باخوری کے دستِ حق پر اسلام قبول کرچکا تھا پھر احمد یعن تگودارخان کے بھیتج کے بیٹے خزن محمود (۱۲۹۵ء تا ۱۳۰۴ء) نے بھی اسلام قبول کرلیا اس لئے وسطِ ایشیا کی تا تاری اسلامی حکومت میں بدل گئی اس غزن محمود کے خلاف بھی اس کے جزیلوں نے تبدیل بذہب کے باعث بغاوت کی مگروہ سب کو شکست دے کر غالب آنے میں کامیاب ہوگیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً تمام تا تاری قبائل اسلام لے آئے۔

ھی بدنائم کے بدنائم کے بدائم کے آباد آن کنند

هربنائے گہنه که آبادآں کنند اول آن بنیادرا ویران کنند(1)

ایک وہ وفت تھا کہ تا تاری کفار کے ابتدائی حملے کے وفت سلطان علا وَالدین محمد خوارزم شاہ نے بقولِ مشہوریہ کہہ کراپنا گھوڑ الوٹا لیا تھا کہ اے ملائکہ اور اولیاء اللہ کی ارواح چنگیزی کشکر کے سروں پرسابی آئن ہیکہتی نظر آتی ہیں

أَيُّهَا الْكُفُرَةُ أَقْتُلُواالْفَجُرَةَ.

ا كافرو! ان فاجرول ولل كرو\_

جس کے نتیج میں لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کا خون بہااور ایک وقت یہ آیا کہ ایک تنہا درویش نے اپنی قوت یہ اللہ کہ کا مظاہرہ کر کے لا تعدادتا تاریوں کو طلقہ بگوش اسلام کیا۔ گویا ہر دوصور توں میں مشیّب ایز دی (2) حب تقاضائے وقت واحوال ای مجلی کی شان تدیر کا رفر ماتھی۔ بچ ہے

ازماست که برماست(3)

كسى كا فيض: \_ا كرغوث اعظم رضى الله تعالى عندك فيوض وبركات كا چشمهنه

<sup>(1)</sup> ترجمہ: ہرمضبوط بنیادکو جوآبادکرتے ہیں۔ سے پہلے وہی اس بنیادکو بربادکرتے ہیں۔(2) اللہ تعالیٰ کے ارادے یامرضی کے مطابق (3) جو مصبتیں ہم پر ہیں وہ ہمارے اپنا اٹمال کی وجہ سے ہیں۔

پھوٹا تو آج ندمجدیں ہوتیں ندمدارس ہوتے نداسلام ہوتا ندمسلمان کین افسوس! اس محن کے احسان کوفراموش کرکے ان کی ذات کو کیسے عجیب وغریب طریقد سے اپنے فتو وں کا نشانہ بنایا جارہاہے۔

## هندوپاکستان پر فیض کا اِجُراء

حفرت مولا ناعبدالقادرار بلى رحمة الله تعالى عليه الى مشهور تعنيف تسفُويُ على المخاطِرُ فِي مَناقِبِ الشَّينِ عَبُدِ الْقَادِرُ مِن لَكُمة بين كر:

(وَقَالَ) الشَّيُخُ نُورُ اللَّهِ حَفِيدُ الْفَقِيهِ الشَّيْخِ حَسَنِ الْقُطْبِيِّ فِى اللَّطَانِفِ الشَّيْخِ حَسَنِ الْقُطْبِيِّ فِى اللَّطَانِفِ الْقَادِرِيَّةِ إِنَّ شَيْخَ الْوَاصِلِيْنَ مُعِيْنَ الْحَقِّ وَالدِّيْنِ الْجِشْتِي طَلَبَ الْكَوْنُ الْحَقِ وَالدِّيْنِ الْجِشْتِي طَلَبَ الْكَيْنَ الْعِرَاقَ مِنَ الْعَوْثِ الْاَعْظَمِ فَقَالَ لِلهَ الْعَوْثُ أَعْطَيْتُ الْعَرَاقَ لِشَهَابِ الدِّيْنِ الْعِرَاقَ مِنَ الْعَوْثِ الْاَعْظَمِ فَقَالَ لِلهَ الْعَوْثُ أَعْطَيْتُ الْعَرَاقَ لِشَهَابِ الدِّيْنِ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ. (1)

یخ نوراللہ جو کہ فقیر شیخ حس قطبی کے بوتے ہیں "اکسلط افیفُ الْقَ ادِرِیَّهُ"
میں لکھتے ہیں کہ: بے شک سلطانُ الواصلین غریب نواز نے غوثِ اعظم رضی اللّه تعالی
عند سے عراق طلب فرمایا تو آپ رضی اللّه تعالی عند نے ارشاد فرمایا کہ ہیں نے عراق شخ شہاب الدین سہرور دی رضی اللّه تعالی عند کودے دیا ہے تجھے ہیں نے ہندوستان دیا۔ شہاب الدین سہرور دی رضی الله تعالی عند کودے دیا ہے تجھے ہیں نے ہندوستان دیا۔ زندہ کراہت : ۔ بیر صفور غوثِ اعظم رضی الله تعالی عند کی زندہ کرامت اور عینی مشاہد ہے کہ ہندو پاکتان میں جتناعروج وقعر ف سلسلہ چشتیہ کو حاصل ہے دوسرے سلاسلِ طیّہہ کو بہت کم ہے۔

ایسے ہی عراق وغیرہ میں حضرت شہاب الدین سپروردی کے سلسلة مبارکہ کا

(1) تفريح الخاطر، ذكر المنقبة الحادية عشر في استفاصة خواجه معين الحق والدين الجشتي من الغوث الاعظم رضى الله عنه، الصفحه ٢٦

طوطی جس طرح بول رہاہے، دوسرے سلاسل کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ایسے ہی سلسلہ نقشبند پر بھی پیرانِ پیر کا فیض ہوا۔ یہ لقب نقشبند بھی پیرانِ پیر کے فیض کا پیتہ دیتاہے اور سلسلہ قادریہ تو ہے، می سرا پافیض جو ملاجس کو ملااس درسے ملا۔

الم إلى سقت اعلى حفرت فاصل بريلوى قدِس برا و فرمايا:

بحروشہروقری مہل وحزن دشت و چمن کون سے چک پر پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا اس شعر کے تحت اس کی تفصیل آتی ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

اوراس حقیقت ہے اُسے انکار ہوگا جس نے "فَدَمِیُ هلنبه عَلیٰ رَفَیَة کُلِّ وَلِیِ اللّٰهِ" کونہ مجمااور آپ کا "فَدَمِیُ هلنبه عَلیٰ رَفَیَة کُلِّ وَلِیِ اللّٰهِ" کونہ مجمااور آپ کا "فَدَمِیُ هلنه عَلیٰ رَفَیَة کُلِّ وَلِیِ اللّٰهِ" کونہ مجمااور آپ کا "فیک هلنه عبدہ بازی نہیں بلکہ اس قدر حقیقت کے اولیاءِ عالم کا آپ کے صفور میں گردینا شعبہ ہازی نہیں وہ عراق کے جنگلوں میں مجاہدات میں مُنہمک اور یا دِخدا میں اس قدر مُستُحر ق ہیں کہ کی گئی ہفتے فاقہ سے گزرجاتے ہیں اور پھر ایک دن پیاس کی انہائی شدت میں پانی کے لئے اپنے رہ سے عرض کرتے ہیں، اس وقت بارش موقی ہے اور آپ بیاس بجھاتے ہیں یک خت زمین وآسان کے درمیان ایک روثیٰ کی چا در پھیل جاتی ہے اور آ واز آتی ہے کہ اے عبدُ القادر! تمہاری عبادت وریاضت مقبول ہوئی، تم کھیل جاتی ہے اور آ واز آتی ہے کہ اے عبدُ القادر! تمہاری عبادت وریاضت مقبول ہوئی، تم آج سے مقبول بارگاہِ ناز ہوئے اب تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اور تم پر تمام حرام چیز وں کو طال کر دیا گیا ۔ تمہارے لئے یہ ہیت ناک آ واز کس قدر مسرت وشاد مانی کا موجب اور مرد دہ ہوتا مرآپ وہ شے جن کی ہرصفت مظہر صفات خدا ہے وہ فرماتے ہیں۔ موجب اور مرد دہ ہوتا مرآپ وہ شے جن کی ہرصفت مظہر صفات خدا ہے وہ فرماتے ہیں۔ لا حوث لَ وَ لَا قُوْ ہَ إِلَّا بِ اللّهِ. دور ہومر دور تو مجھے بہمانا چا ہتا ہے ۔ شیطان مایوں اور لا کوئ وَ لَا قُوْ ہَ إِلَّا بِ اللّهِ. دور ہومر دور تو مجھے بہمانا چا ہتا ہے ۔ شیطان مایوں اور

سُر المينكي (1) كے عالم ميں بھا گيا ہوا يكارتا ہے اے عبدالقادر! تم وہ پہلے محض ہو جوايے علم و عرفان کی وجہ سے میرے اس کڑنے سے محفوظ رہے حالانکہ میں نے اس طرح سے ہزاروں انبانوں کاستیاناس کردیا ہے۔شیطان کا پیکہنا بظاہر معمولی بات تھی ہر فکست خوردہ یہی کچھ کہتاہے مگر فاتح عام انسان نہیں تھاوہ غوثِ اعظم تھا جے اس مقام کے لئے خود رَبُّ الْارْبُابُ (2) فِيْتُ كِياتِها و فرما تا بكداو لَعِيْنُ !!! (3) تو مجھے پھر بہكا ناجا بتا ب، ارےم دود!!! مجھ میں بیچنے کی کب قوت ہےاور میراعلم وعرفان کب مجھے بیجا سکتا ہے، بیرتو میرےرب کا جھ رفضل ہے جواس نے آج تک جھے تیرے شرعے محفوظ رکھا۔ (4) بہت پچھ کہنے کو جی جا ہتا ہے گر کیا زیادہ طویل مضمون زیادہ مؤرّ ہوتا ہے کیا کوئی اليي بات ره گئي جو مختاج وضاحت ہوا گرنہيں تو ايك بار پھرغور كرواور حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی گفتاروکردارکااچھی طرح مطالعہ کرداور جب تعصب کے بردے جو ہٹ دھری نے ڈال رکھے ہیں ہٹ جائیں، تو آپ کوایک ایبا نوربھیرت عطا ہوگا جس کی ب پناه روشى مين آپ اولياء كرام رحمة الله تعالى عليهم كى بيناه روحانى قو تول كومشامده كرسكيس ك\_ يكته چيني چهوڙ كرتعريف وتوصيف كأمشغله اختيار كرواس ليخ كه نكته چيني ك لئے ہدایت کی راہیں مُسنُدُ ود (5) کر دی جاتی ہیں تکتہ چینی کرنے والا بھی سرفر ازنہیں ہوسکتا۔ جيام ابن الجوزى رحمة الله تعالى عليه كاحال تقاكرا بتداء مي اولياء كرام ك مخالفین میں تھان کےخلاف بوی تحریریں تصنیفیں کھیں جو نبی سیّد ناغوث عظم رضی اللّه تعالی عند کی نگاہِ کرم سے نوازے گئے تو پھراولیائے کاملین میں ثار ہوئے۔

<sup>(1)</sup> پریثانی، جرانی (2) تمام پالنے والوں کا پالنے والا یعنی الله ربّ العزّ ت (3) تعنی (4) بهجة الاسوار، فذكر شي من اجوبته ممايدل على قدم راسخ، صفحه ٢٢٨ (5) بند

قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تھے

پیارا اُفَاقَٰ بِرَا چاہتے والا تیرا

مرح: اے محبوب رہانی غوث صدانی آپ کا پیار کرنے والا خداے محبوب آپ سے اتنا

پیار کرتا ہے کہ عہدوا قرار لے کرآپ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ دراصل بیشعر حضرت غوث پاک رضی اللّہ تعالی عند کے ایک قول کی طرف اشارہ ہے اللّہ تعالی غند کوفر مایا کہ

رضی اللّہ تعالی عند کوفر مایا کہ

یَاعَبُدَالْقَادِدِ بِحَقِّی عَلَیْکَ کُلُ وَبِحَقِّی عَلَیْکَ اِشُوبُ النج(1)

اعبدالقادرارضی الله تعالی عنه تجھے میری قتم کھالے اور تجھے میری قتم فی لے۔

خوداک عوث اعظم : حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی خوراک نہایت سادہ ہوتی تھی بوکی روٹی سے عموماً افطار فرماتے تمام عرایک لقمہ حرام تو کیا مُشتُنه (2) نوالہ تک نہ کھایا۔

غُونُ الشَّفَلُینُ عَلَبَ الرَّحْمَهُ علوم دینید کے حصول اور ان کی پخیل کے بعد ریاضت و مجاہدہ کی جانب متوجہ ہوئے ۔ تاریخ وسیر کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشیّب اُیُر دی کے تحت ریاضات و مجاہدات میں جس قدر آپ نے محنت کی اور فقر و فاقد و تحصیلِ علم میں جس قدر مشقّت آپ نے برداشت فر مائی اس کی نظیر و هونڈ نے سے بھی نہیں ملتی ۔ کا شائد اقد س سے بوقت روائی عظیم ماں کے عنایت فر مودہ وہ میں وی بیار تو چند ایا م میں بی خرج ہوگے۔

(1) بهجة الاسرار، ذكر تعظيم الاولياء رضى الله عنه، صفحه ١٥/٤) مشكوك ياجس من شبهو

ایک طویل عرصہ تک بیکفیت رہی کہ قوت لایکموٹ (1) کے لئے دَجلہ کے کنارے نکل جاتے اور گری پڑی سبزی ترکاری اُٹھا کر شکم پُری کرتے ۔ آپ کی ریاضت کا بیحال تھا کہ شہرے نکل کرویرانوں اور جنگلوں میں جاکر زندگی بسر کی اور عبادت وریاضت میں مصروف رہے۔

امام شعرانی علیه الرحمة اپنی تالیف لطیف "طبقات الکبری" میں خود غوش اعظم رضی الله تعالی عنه کی زبانی اس زمانے کے مجاہدوں اور ریاضتوں کا حال کلھتے ہیں "میں نے اپنی ابتدائی حالت میں بڑی کڑی مشقتیں جھیلیں اور کوئی خوفتاک وخطرناک چیز نہ چھوڑی جس کا منہ نہ دیکھا ہو، میر الباس اون کا جبہ تھا اور سر پر مختفر ساخرقہ ، کا نثوں پر نظے پاؤں چان ، سوتھی ساگ اور ندی کے کنارے خش کے چنوں پر گزارا کرتا اور نفس کو برابر مجاہدے میں لگائے رکھا یہاں تک کہ اللہ عز وجل کی جانب سے حال نے میرا دروازہ کھکھٹایا وغیرہ۔"

صَاحِبِ قَلائِمَدُ الْبَحَوَاهِرُ نَ شُخُ عبدالله نجاری زبانی بیان کیا ہے کہ مرکارِ غوشِ اعظم دضی الله تعانی عند نے اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس قدر میں مشتنیں برداشت کرتا تھا اگر وہ کی پہاڑ پر ڈال دی جائیں تو وہ بھی پارہ پارہ ہوجائے۔

شیخ ابوالسعو دالحریمی رحمه الله تعدالی علیه بیان کرتے ہیں کہ سیدناغوث پاک رضی الله تعدالی عنه نے فرمایا کہ میں نے مجاہدہ اور ریاضت کا کوئی ایساطریق نہیں چھوڑا جس کواپے نفس کے لئے ندا پنایا ہواوراس پرقائم ندر ہا ہوں چنانچہ آپ نے کی دن بغیر کھائے

(1) اس قدرخوراك جس سے زندگی قائم رہ سكے۔

ہے اور بغیر سوئے مجاہدہ وریاضت ہیں گزارے۔ ۲۵ برس تک عراق کے بیابان جنگلات میں نہارہ کرعبادت کی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ بغداد کے ایک ویرانے میں پرانا کرج تھا آپ کی اس بُرج میں گیارہ برس تک شب وروزعبادت وروزہ کی وجہ سے اس کا نام برج عجمی پڑ گیا۔

النابائی : ایک دن فاقوں سے میری حالت غیر مور بی تھی کہ ہیں نے غیب سے آواز سے عبرالقادر رضی اللہ تعالی عند ائھ روٹی قرض کے کرکھا، تا کہ علم حاصل کرنے ہیں نقص نہ آجائے اور تسلی سے علم حاصل کر سکے ۔ آپ نے کہا کہ ہیں غریب ہوں مجھے کون قرض دے گااگر قرض کی نے دیے بھی دیا تو ادا کہاں سے کروں گا، جواب آیا تو اپنا کام کرہم ادا کریں گااگر قرض کی نے دیے بھی دیا تو ادا کہاں سے کروں گا، جواب آیا تو اپنا کام کرہم ادا کریں گا۔ گے ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عند ایک نا نبائی کے پاس پنچے اس سے کہاا ہے بھائی! اگر مناسب سجھتے ہوتو مجھے اس شرط سے روٹی قرض دے دیا کرو کدا گر کہیں سے بچھٹل گیا تو قرض ادا کردوں گا اور مرگیا تو تم محاف کر دینا ۔ نا نبائی کوئی فقیر دوست تھا یہ سنتے ہی آنسو ڈیڈ با آئے بولا آپ جو بچھ چا ہو بچھ سے لیا کر داور بچھ فکر نہ کرو ۔ آپ رضی اللہ تعالی عند اس سے ڈیڑھ دو و ٹی دوزانہ لینے گے۔ مدت گر رگی ایک دن خیال آیا بڑے شرم کی بات ہے دو ٹی اس سے لیکر دوز کھا لیتا ہوں دیتا اسے بچھٹیں ۔ اس وقت غیب سے آواز آئی فلال مقام پر جا۔ وہاں پنچے تو دیکھا ایک سونے کا ٹکڑ اپڑ اہوا تھا اسے آٹھا یا اور لاکر کا نبائی کو دے دیا۔ (سیرة غوشی صفی ۱۲)

غو فِ اعظم رضی الله تعالی عند تعلیم کے دنوں میں سبق پڑھ کرشہر میں شدر ہے جنگلوں اور ویرانوں میں نکل جاتے اور وہیں پڑے رہے اور دریائے وَجُلد کے کنارے اُگ ہوئی ہری بھری بوٹیوں کو کھاتے اور گھاس وغیرہ پرگز اراکرتے۔

اُگ ہوئی ہری بھری بوٹیوں کو کھاتے اور گھاس وغیرہ پرگز اراکرتے۔

البنا ھالی: حیالیس دینار جوآپ ساتھ لائے تھے وہ تو آتے ہی غریبوں اور فقیروں میں

خیرات کردیئے خود پتوں اور گھاس پر گزارا کرتے۔ایک سال بعد والدہ صاحبہ نے پھھاور روپیہ بھیجا وہ بھی درویشوں میں بانٹ دیئے خود پھر فاقہ پر فاقہ اُٹھاتے پھر والدہ نے آٹھ دینار بھیجان کے پہنچنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

مس پھرتے پھرتے سُوُق الویدخانین (بغدادک ایک شہورمنڈی) کی مجدکے قریب پہنچااس وقت مجھ کو بھوک کا اپیاغلیہ ہوا کہ جسے میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔اب میں تھک کراس مجد کے اندر گیا اوراس کے ایک گوشہ میں جا کر بیٹھار ہااس وقت کو یا میں موت سے باتھ ملار ہاتھا، کہ اس اُثناء میں ایک فاری جوان مجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے كرآيا اور كھانے لگا۔غلبہ بھوك كى وجہ سے بيكيفيت تھى كہ جب كھانے كے لئے وہ لقمہ أشهاتا تومين اپنامنه كھول ديتاحتي كه مين نے اپنے نفس كواس حركت سے ملامت كي اور دل میں کہا کہ بیکیا نازیا حرکت ہے یہاں بھی آخر خدا ہی موجود ہے اور ایک دن مرنا بھی ضروری ہے پھراتی بے مبری کیوں ہے۔اتنے میں اس مخص نے میری طرف دیکھااوراس نے جھے سال کی کہ بھائی آؤتم بھی شریک ہوجاؤیں نے انکار کیااس نے جھے تم ولائی اور کہانہیں نہیں آؤٹریک ہوجاؤ۔میرےنفس نے فورانس کی دعوت کو قبول کرلیا میں نے کچھ تھوڑ اساہی کھایا تھا کہ جھے ہے میرے حالات دریافت کرنے لگا،آپ کون اور کہاں ك باشند بين اوركيا مشغلدر كهت بين؟ مين في كما كدمين جيلان كاربخ والا مول اور طلب علم مشغلہ رکھتا ہوں۔اس نے کہا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں اچھا آپ جیلان کے ایک نو جوان کوجس کا نام عبرالقادر ہے پیچانے ہیں۔ میں نے کہا بیوہ ہی خاکسار ہے ہیہ جوان اتناس کر بے چین ہوگیا اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا اور کہنے لگا بھائی خدا کی فتم! میں کئی روز سے تمہیں تلاش کرر ماہوں جب میں بغداد میں داخل ہوا تواس وقت میرے یاس اپنا ذاتی خرچ بھی موجود تھا گرجب میں نے تہیں تلاش کیا تو مجھے کی نے تہارا پہ نہیں بتلایا اور میرے پاس اپنا خرچ پورا ہو چکا تھا آخر کار میں تین روز تک اینے کھانے کوسوائے اس کے کہتمہاراخرچ میرے پاس موجودتھا کچھ بندوبست نہ کرسکاجب مين في ديكها كر مجهة تيسرافاقه كزرف كوم اورها يرغ عليه الصلوة والسلام في يدر یے فاقد ہونے کی حالت میں تیسرے روز مردار کھانے کی اجازت دے دی ہے اس لئے آج تہاری امانت میں سے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کریے کھانا خرید لایا ہوں ابآپ خوش سے سیکھانا تناول کیجئے بیآب ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان موں گو بظاہر سیمیرا کھانا تھااورآپ میرےمہمان تھے، میں نے کہاتو پھراس کی تفصیل بھی بتلائے اس نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میرے ہاتھ آٹھ وینار بھیج ہیں میں نے کھاناای میں سے خریدا ہے اور میں آپ سے اپنی اس خیانت کی معافی جا ہتا ہوں کہ شارع نے مجھےاس میں اجازت دی تھی میں نے کہا یہ کوئی خیانت نہیں، آپ کیا کہتے ہیں پھر میں نے اسے تسکین دی اوراطمینان دلا کراس بات پراپنی خوشنودی ظاہر کی پھرہم دونوں سے پچھن کے رہاوہ میں نے اُسی نو جوان کووا پس کر دیا اور پچھ نفتری بھی دی،اس نے قبول بھی کرلیا اور جھے سے رخصت ہوا۔ (1)

(1) وصلت الى مسجد فى سوق الريحانين وقد أجهدنى الجوع وعجزت عن التماسك فدخلت عليه وقعدت فى جانب منه وقد كنت أصافح الموت اذدخل شاب أعجمى معه خبز رصافى وشواء وجلس يأكل فسكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أفتح فمى من شدة الجوع حتى أنكرت على نفسى وقلت ماهذا ما ههنا الا الله وماقضاه من الموت اذ التفت الى العجمى فر آنى فقال بسم الله يا أخى فأبيت عليه فأقسم على فبدرت نفسى الى اجابته فأكلت مقصرا واخذ يسألنى ما شغلك ومن أين أنت ومن تعرف؟ فقلت أما شغلى فمتفقه وأما من أين أنا فمن جيلان فقال لى وأنا من جيلان فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى عبدالقادر وأما من أين أنا هو فاضطرب لذلك وتغير لونه وقال والله يا أخى لقد وصلت الى بغداد ومعى

بقية نفقة لى فسألت عنك فلم يرشدني أحد الى أن نفدت نفقتي وبقيت بعدها ثلاثة أيام لا أجد ممن قوتي الا ممالك معي فلما كان هذا اليوم وهو الثالث قلت قد تجاوزتني ثلاثة أيام لم آكل فيها طعاما وقد أحل لي الشارع أكل الميتة فأخذت من وديعتك ثمن الخيز والشواء فكل طيبا فانما هو لك وأنا الآن ضيفك بعد أن كان في الظاهرلي وانت ضيفي فقلت وما ذاك فقال ان أمك وجهت لك معى ثمانية دنانير فاشتريت منها هذا الطعام وأنا معتذر به اليك من خيانتي لك مع فسحة الشرع لي في بعض ذلك فسكنته وطيبت من نفسه وفضل من طعامنا ما دفعته اليه مع شنى من الذهب فقبله وانصرف. (قلائد الجواهر في مناقب عبدالقادر وبهامشه فتوح الغيب، صفحه ٩، ١٠ ، مطبعة مصطفي البابي مص قال الشيخ طلحة بن مظفر العلمي قال شيخنا عبدالقادر رضى الله عنه أقمت ببغداد عشرين يوما أجدماأقتات به ولا أجد مباحا فخرجت الى ايوان كسرى أطلب مباحا فوجدت هناك سعين رجلا من الاولياء كلهم يطلبون فقلت ليس من المروءة أن أزاحمهم فرجعت الى بغداد فلقيني رجل لا أعرفه من أهل بلدي فاعطاني قراضة وقال هذه بعثت بها أمك اليك معيي فأخذت منها قطعة تركتها لنفسى وأسرعت بالباقيالي خراب الايوان وفرقت القراضة على أولئك السبعين فقالوا ما هذا قلت انه قدجاء ني هذا من عند امي ومارأيت أن أختص به دونكم ثم رجعت الى بغداد واشتريت بالقطمة الى معى طعاما و ناديت الفقراء فأكلنا جميعا. رقالاند الجواهر في مناقب عبدالقادر وبهامشه فتوح الغيب، صفحه ٩، مطبعة مصطفی البابی مصر فی شخ طحر بن مظفر کی بیان کرتے میں کہ فی عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند نے بیان فرمایا کہ جب بغداد میں میں نے قیام کیا تو ہیں دن گزرگئے کوئی چیز کھانے کونہ ملی اس لئے میں ایوان کریٰ کی طرف گیا کہ شاید دیاں ہے کوئی چیز دستیاب ہو گرمیں نے جاکر دیکھا کہ میرے بواستر اولیاء اللہ اور بھی اینے کھانے کے لئے کوئی مباخ چیز تلاش کررہے ہیں، میں نے اس حال میں انہیں تکیف وینا خلاف مرقت جانا اس لئے میں بغدادلوٹ آیا، یہاں مجھے ایک شخص میرے شہر کا ملاجے میں نہیں جانتا تھااس شخص نے مجھے کچھ ہونا جاندی کے ریزے دیئے اور کہا یہ تمہارے لئے تنہاری والدہ ماجدہ نے جھیج ہیں۔ میں فور اُس ویران محل کی طرف گیا اور ان ریزوں میں سے ایک ریز ہیں نے رکھالیا اور باتی انہی اولیائے کرام کو جومیری طرح وہ بھی فیسسے وَتِ لائيسمُوُ ثُر اس فذرخوراك جس سے زندگی قائم رہ سے ) تلاش كرر ب سے تقسيم كرديا انہوں نے جھے يو چھا كہ یر کہاں سے لائے میں نے کہار میرے لئے میری والدہ ماجدہ نے بھیج ہیں، میں نے نامنا سب جانا کہ میں اپنے حصه میں آپ لوگوں کوشریک نہ کروں پھر میں بغدادلوٹ آیااوراس ایک ریزے کا جے میں نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کھاناخریدااور فقراءکو بلاکریے کھانا ہم سبنے مل کر کھالیا۔

الجوع الجوع: فرایا کو ایک و و فواعظم دسی الله تعالی عنه نے فرایا کو ایک و فعدایا الفق ہوا کہ بین دن سے چالیس دن تک میں نے روزہ رکھا ان ونوں میں کھانے کی کوئی چزنہ لی اور میں نے خداوند تعالی سے عہد کیا ہر گر طعام نہ کھاؤں گا جب تک جھے نہ کھلا یا جائے گا۔ چالیسویں دن ایک شخص آیا میرے آ کے طعام رکھ کر چلا گیائفس نے سخت بھوک کی وجہ سے چاہا کہ کھانے پر گرے میں نے کہا خدافتم !!! میں اللہ کے عہد کو نہ تو ڑوں گا میں نے اپنے اندر سے السخے فوٹ فرایا ''باب ازج تک میرے ساتھ آ' یہ کہہ کر چلا کے اور ہوا تک میرے دل میں آیا یہاں سے نہ اُٹھوں گا مگر اللہ تعالی کے تھم سے ، اچا تک حضرت بواہ نہ کی ، ایس اللہ میں آئے کہ میرے دل میں آیا یہاں سے نہ اُٹھوں گا مگر اللہ تعالی کے تھم سے ، اچا تک حضرت بخت میں خوز میں آئے کہ میرے دل میں آیا یہاں سے نہ اُٹھوں گا مگر اللہ تعالی کے تھم سے ، اچا تک حضرت بخت میں خوز میں اُٹھوں گا مگر اللہ تعالی کے تا ہوں کہ ہوں کہا ورکھانا کے میں ہوگیا ای وقت بیعت کی اورخرقہ عطافر مایا۔ کے ساتھ اندر لے گئے اور کھانا کھلایا میں ہوگیا آئی نہ ہوا اب خصر کے کہنے سے آئے پھر جھے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور کھانا کھلایا میں ہوگیا آئی نہ ہوا اب خصر کے کہنے سے آئے پھر جھے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور کھانا کھلایا میں ہوگیا آئی نہ ہوا آئی وقت بیعت کی اورخرقہ عطافر مایا۔

آواز آئى اے عبدالقاور! (رضى الله تعالى عند فرمايا ايك و فعر ميں سوگيا غيب سے آواز آئى اے عبدالقاور! (رضى الله تعالى عند) ہم فے مجھے سونے كے لئے پيدا كے لئے پيدا كے لئے پيدا ہيں كيا۔

گائے بولی: آپ نے فرمایا جب میں اپنے شہر میں صغیرین تھا تو ایک روز عرفہ کے دن دیہات کی طرف لکلا اور کھیتی کے بیل کے پیچھے ہولیا اُس نے میری طرف دیکھا اور کہا اے عبدالقا در! رضی اللہ تعالی عند تم اس کام کیلئے پیدائیس ہوئے ہو، میں گھر اکراپنے گھر لوٹ آیا اور اپنے گھر کی حجمت پر چڑھ گیا اور لوگوں کو میدانِ عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا، پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جھے خداکی راہ

میں وَ ثُف کردیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں کہ میں وہاں جا کرعلم حاصل کروں اور نیکول کی زیارت کروں۔(1)

رياضاتِ شاقه كا انعام: منكوره بالارياضاتِ شاقة (1) پرحضور غوثِ اعظم رضى الله تعالى عند كوجوانعام ملاخود غوث پاكفرماتے بين كدرتٍ جليل كى درگاه سے بر رات اور دن بين مجھ سے ستر باركها جاتا

> أَنَا اَخْتَرُ ثُكَ وَلَتَصْنَعُ عَلَى عَيْنِيُ. (2) مِن نِحَجِّمِ مُتَّفِ كِياتُو آتُكُمول كَالْمُعْتُدُك ہے۔

اورآپ فرماتے ہیں بخداع وجل کرنہ کھایا اور کہا اور نہ کیا میں نے کسی چیز کو جب تک کہ جھے اس کامِنْ جَانِب اللهُ أمر (3) نہ ہوا ہو۔

(1)قال كنت صغيرا في بلدنا فخرجت الى السوادفي يوم عرفة وتبعت بقرة حراثة فالتفتت الى بقرة وقالت ياعبدالقادر مالهذاخلقت فرجعت فزعا الى دارنا وصعدت الى سطح الدار فرأيت الناس واقفين بعرفات فجئت الى أمى وقلت لها هبيني الله عزوجل وائذني لى فى المسير الى بغداد أشتغل بالعلم وأزور الصالحين. (قلائد الجواهر في مناقب عبدالقادر وبهامشه فتوح الغيب، صفحه ۹، مطبعة مصطفى البابي مصر) (1) مجر پورطور پرش كثي كنا (2) اخبار الاخيار، فارسى، صفحه ۹ ا مطبوعه دهلى (3) الله تقالى كى طرف عمر

#### اشعار

ا ر خوش آن روزی که در دل مهریاری داشتم وه خوش نصيب دن تهاجب مين اييخ محبوب كي محبت ركهمًا تها سینه ای پرسوز چشم اشکباری داشتم میرے یاس پُرسوزسینه تھااورچشم اشکیارتھی یادباد آنگه که فارغ بودم از باغ و بهار میں اس ساعت کو یاد کرتا ہوں جبکہ میں باغ و بہارہے بے نیاز تھا در کنار از اشک گلگون لاله زاری داشتم این آنسوؤل کی برکت سے میں اپنی آغوش میں ایک لالہ زار رکھتا ہول بازرو گردانی ازمن چونکه آئم سوئے تو آب جھے منہ پھر لیتے ہیں جبدیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آخر ار پیمال شکن! باتو قرار ر داشتم اے پیال شکن دوست! آخر میرے اور آپ کے درمیان کوئی عہد ومحبت تو تھا ناامیدم کردی از خود ار خوش روز ر که من آپ نے مجھا پی ذات گرامی سے مایوں کردیا حالانکہ میں آپ کو آرزوئے بوس و امید کنار پر داشتم انتهائي شوق وآرزو كے ساتھ اينے سامنے ديكھنے كا آرز ومند تھا شکر گرناله بردن شد از دلم یک بارگی! شكرے كەمىرے دل سے ناله يك دم بابرآگيا گرهم از خوف وخطر خاطر غبار بر داشتم

(یقین کیجے) کہ خوف وہراس کی وجہ سے میرے دل میں ایک تکرار اور ہو جھ تھا۔ انتھام ربانی: حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه نے بارگا و خداوندی میں عجز و نیاز کیا تو بوعد ہ حق \_

مَنُ تَوَاضَعَ لِللهِ فَقَدُ رَفَعَ اللّهُ دَرَجَاتَهُ مَنُ تَوَاضَعَ لِللهِ فَقَدُ رَفَعَ اللّهُ دَرَجَاتَهُ جوالله تعالیٰ کے لئے عاجزی کرتاہے الله تعالیٰ اس کو رفعت اور اس کے درجات بلند کرتاہے۔

اورآپ کے مطابق آپ کو مرتبہ نصیب ہوا کہ آج منتنی اولیاء آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے نظر آتے ہیں۔

گویم زکمال توچه غوث الثقلینا محبوبِ خدا ابن حسن آلِ حسینا مین آپ کا کمال کیا عرض کروں اے خوث الثقلین آپ محبوبِ خدااوراینِ حن و آلِ حسین بیں رضی الله تعالی عنهم ۔

سردرقدمت جمله نهادند وگفتند تَاللهِ لَقَدُ اثَرَکَ اللهُ عَلَیْنَا (1) آپ کے قدم پرتمام اولیاء نے مرد کھ کرعرض کی بخدا آپ کواللہ تعالی نے ہم پر برہ بنایا۔

حفرت سلطان الهندخواجه غريب نواز معين الدين چشتى اجميرى رضى الله تعالى عنه يول مناقب خوامال بين \_

(1) (القران پارہ ۱۳ سورہ بوسف آیت ۹۱) اگر چہ میر آیتِ مبارکہ ہے جو بوسف علیہ السلام کی فضلیت میں ہے لیکن یہال بطور آیتِ ندکور نہیں ہے۔ یاغوثِ مُعَظَّم نورِ هدی مختارِ نبی مختار خدا اےغوثِ معظم! ہمایت کے نور، (آپ) الله تعالی کی عطاسے بااختیار ہیں اور نی صلی الله علیه واله وسلم نے بھی آپ کو باختیار کیا ہے

ہمه عالم محی الدین گویان برحسن جمالت گشته فدا جملہ جہان آپ کو گالڈین مانتا ہاور آپ کے حن وجمال پر فدا ہے۔

مصطفیٰ کے تن بے سامیہ کا سامیہ ویکھا
جس نے دیکھا مری جاں جلوہ زیبا تیرا

حل نفات: تن بےسامیہ، بغیر چھاؤں کا جسم یعنی وہ جسم جس کی پر چھائی نہ ہو۔ سامیہ

معنی خو بومجاز أعادات واطوار اور نمونہ و اولا د \_ میری جان ، اے میری روح اے میرے

محبوب، یہاں حرف ندا (1) پوشیدہ ہے ۔ جلوہ (عربی) لفظ ہے ، نمودار ہونا، ظاہر ہوکردکھانا
زیبا بمعنی خوبصورت مناسب ۔

شرح : اے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ واله وسلم! کلا و کآ پ کا جلو و زیباجن لوگوں نے دیکھا انہوں نے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیه واله وسلم کے جسم بے سامیکا

(1) وہ کلمہ جس کے ساتھ کسی کو پکارا جائے۔ یاز پدیش یاوغیرہ

ساميد يكها، كيونكم آپ كا ندرا ي حير المجرصلي الله عليه وآله وسلم كي تُولُع عادات واطوار بدرجدُ اتم پائی جاتی ہے۔ چنانچ حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عند کی سیرت اس کی شاہد وعادل ہے۔

غوث اعظم فَنَا فِي الرَّسُولُ : مُوَرِّضُ لَكَ بِن كَمَ مِن الْمَ الاعظم رضى الله تعالى عندكوولايت محمريي عنائ الم وفَنا في الوَّسُول (1) كالورالورا حصد ملاتھا، آپ کی کرامات میں میں جھی ہے کہ جسم شریف میں بوئے مشک آتی تھی اور بدن شريف يركهي نهيل بيشمق تقى البذاآب بهي جوش مين فرمات تھے۔

تَاللَّهِ هَذَاوُجُودُ جَدِّي عَلَيْكُ لَاوُجُودُ عَبُدِالْقَادِر (2)

الله ك قتم إيه مير عنا نامحمد صلى الله عليه وسلم كاوجو واطهر باس عبدالقادر كانبيس-محوذات مصطفائي ہوگئ

مل كئة ذات رسول الله مين دورسب رمك جدائي موگئي

سیرُ العارفین میں مخدوم اشرف جہانیاں جہاں گشت تحریر فرماتے ہیں: حضرت محبوب سجانی اکٹھا سوسوغلام خریدتے اور اُسی وقت بیعت سے مشرف فر ماکر آزاد کردیتے اور برکت فیضانِ عالی کوئی زرخریدآپ کا ولایت سے خالی نہیں رہا با وجود ایسے کامل واکمل ہونے کے حفرت غوث یاک نہایت مُتبع شریعت تھے اور بڑی ریاضت کرنے والے ، بڑی نماز پڑھنے والے، بڑے روزے رکھنے والے تھے، نہایت قلیل کھانے والے اور بالکل کم سونے والے تھے ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے اور ہمیشہ باوضور ہتے تھے۔ تمام عمرآپ نے پشت بقبلہ ہو

<sup>(1)</sup> الله كرسول صلى الله عليه وآله وسلم كي ذات من فا موجانا \_آپ صلى الله عليه وآله وسلم كي تمام منتول يرول وجان علم كرنا (1) تفريح المخاطر ،المنقبة الرابعة الثلاثون في قوله رضى الله عنه هذاالو جودو جود جدى صلى الله عليه وسلم لا وجود عبدالقادر ،صفحه ٣٨

کراجلاس نہیں فرمایا، خوشبوکونہایت مرغوب رکھتے تھے جسم شریف اور لباسِ لطیف اور مدرسہ اور خانقاہ شریف ہروقت مُسعَسطً و رہتا تھااور آپ اکثر اس طرح زبانِ مبارک سے فرمایا کرتے تھے۔

هزار باربشویم زبان بمشک و گلاب
هنوز نام تو گفتن کمال بیے ادبی ست (۱)
موافرض که برروز دو بزارر کعتیں نقل کھڑے ہوکراواکرتے تھے، برفرض نماز
کے بعدایک قرآن شریف ختم کرتے تھاور بعداز تھے جگہ ڈ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے
اوراشراق و چاشت واوّا بین و تبجد وسنتِ قبلِ عشاء وسنتِ قبلِ عمر ونوافل واخل المسجد دو
رکعت اور دورکعت تحیّۃ الوضوکوئی آپ سے فروگذاشت نہیں ہوتی تھی ۔ چالیس برس تک
آپ نے عشاء کے وضو ہے جس کی نماز اوا فرمائی اور چالیس برس تک شب کوآپ نے پیشہ نہیں لگائی ۔ ایک رسی سے بال بائدھ کر شب بیداری کرتے تھے اور نماز بیس قیام ایسا
طولانی (2) ہوتا تھا کہ پائے مبارک ورم کرجاتے تھے اور کش تے اشغال (3) سے یہاں
تک نوبت بینی آئی تھی کہ بات سات روز تک لب مبارک آب وغذا ہے آشانہ ہوتے تھے،

بوباس جس میں چھونہ گئ اشراک کی

غذائے رُوحی ذکرُ اللہ تھاصرف دوشنبہ کو دوجار لقمے رز ق حلال ہے تناول فرماتے تھے۔

بيثك وه ذات خاص باسغوث باكك

آپ کا احاطہ وجہ حلال سے تھی، بعض مرید آپ کے اس میں کھیتی کرتے تھے وقت مغرب کے تین روٹی پکا کرآپ کی خدمت مبارک میں حاضر رہا کرتے تھے، پہلے ایک

<sup>(1)</sup> ترجمہ: مشک وگلاب سے ہزار بارمند دھوؤں پھر بھی آپ کا نام لینا کمال بےاد بی ہے. (2) لمبا،طویل (3)مصروفیت کا زیادہ ہونا

<sup>(470)</sup> 

روٹی اللہ کی راہ میں دیے پھرایک روٹی حاضرین کوتشیم فرماتے اورایک روٹی ہے آپ روزہ
افطار فرماتے تھے اور ازفتم نفرہ وطلاکو بھی الیے دست مبارک سے نہیں چھوالباس بہت فیتی
پہنتے تھے مگر اس میں کچھ کپڑا کم ہوتا تھا تو جوڑ کمل کا لگاتے تھے اور نہایت فیتی کپڑا ایک روز
پہن کرکسی غریب کوف کی سَبِیْ لِ اللّٰہ دیتے تھے اور شب کو گھر میں پچھنیں رکھتے تھے
سب خیرات کردیتے تھے کل کے واسطے فکر نہ فرماتے تھے ۔غرض بالکل تارک و نیاد عارف
پاللہ تھے ۔مدام جی کے حضور ماسوی اللہ سے وور اور دنیا سے نفور رہتے تھے (1)۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے مَظُھُو اَتَمّ : اخیر عمر میں تو ترقی مدارج کی
عالیت کی میرم اج ہوئی کہ فکا فی الوسول کا مرتبہ بدرج اتم آپ کی ذات بابر کات میں
عایت کی میرم اج ہوئی کہ فکا فی الوسول کا مرتبہ بدرج اتم آپ کی ذات بابر کات میں
معراح ہوئی کہ فکا فی الوسول کا مرتبہ بدرج اتم آپ کی ذات بابر کات میں

عایت کی پیشرائ ہوں کہ فنا فی الوسول ہ مرتبہ بدرجہ ام اپ ک دات بابرہ ت کی ہویدا (ظاہر) تھاحتیٰ کہ پاخانہ زبین نگل جاتی مکھی کی مجال نہتی کہ بدن مبارک پر بیٹھ سکے اور یہ بھی کہ پیننہ مبارک کی خوشبومشک وعبر کی خوشبوکوگردکرتی ۔ آپکے صاحبزادے سید عبدالجبار نے بیامور مُتَ ذَکّر ہُری کے معائنہ سے تعجب کیا کہ اسفار اسلامیہ میں ان امور کو خیاط نہ الوسول و نی نہیں پر دگر ین مقامات خیاصهٔ الموسول کی بین کی میں کی بین کی میں کی جائے ہوں کا غیر عالیہ طے کر بھی جی کہ آپ رسول و نی نہیں پھر خصوصیات رسول کا غیر عالیہ طے کر بھی جی کہ آپ رسول و نی نہیں پھر خصوصیات رسول کا غیر عالیہ طے کر بھی جین کیکن بیتو تی ہے کہ آپ رسول و نی نہیں پھر خصوصیات رسول کا غیر

رسول من پایاجانا چرت انگیز ب آخرره نه سکے موقعه پاکرباادب التماس کی که أَنَّ النَّبِیَّ الْمُخْتَارَ مَلْكُلُهُ كَانَ إِذَا قَضٰی حَاجَتَهُ تَبْتَلِعُ الْأَرُضُ مَا بَوَرَمِنْهُ وَيَفُوحُ عَوَقُهُ كَالْعِطْرِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الذُّبَابُ فَهٰذِهِ خَاصَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّانُ نَرِى هذِهِ الْخَاصَّةَ مِنْ حَضُورَتِكُمُ

(1) الله تعالی کے حضور بمیشہ حاضر رہتے اور غیر اللہ سے دور اور دنیا سے نفرت کرنے والے تھے(2) ذکر کردہ باتوں (3) رسول اللہ صلی الله علیه و آنه و سلم کی خصوصیات ایعنی سرورعالم صلی الله علیه وآله وسلم جب قضائے حاجت کرتے توزین فضلات کونگل جاتی اور حضور کا پینه معطر تھا کھی آپ کے بدن مبارک پر نہیٹھتی اور یہ خصوصیات نی ہیں اور ہم و یکھتے ہیں کہ یہ تمام امور جناب والدیس پائے جاتے ہیں۔ حضرت غوش صدانی قدس سر وفر ماتے ہیں کہ اے میرے پیارے فرزند! أنَّ عَبُدَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ

أَنَّ عَبُدَالُقَادِرِ صَارَ فَانِيًا وَبَاقِيًا فِي ذَاتِ جَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّهِ عَنْداللهِ هَذَا وُجُودُ جَدِّي لاوجُودُ عَبُدِالْقَادِرِ.

یعنی عبدالقادر کا وجود فنا ہوکرا پنے جد امجد صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات پاک کے وجود ے باقی ہے پھراس کی تائید میں حلفیہ فر مایا کہ خدا کی فتم! بیر میرا وجود میرے جد اقد س کا وجود ہے نہ کہ عبدالقادر کا وجود ہے۔ صاحبزادے نے انکشاف نام کے لئے عرض کی کہ حضور!اگر معاملہ ایسا ہے اور ضرور ہے تو پھر یہ بھی ہوتا کہ نبی کی طرح آپ پربدلی کا سامیہوا کرتا کیونکہ اس کا بھی کوئی مانے نہیں

فَقَالَ الْغُوثُ تَرَكَّتُهُ عَمَدًا وَأَ لَّا يَظُنُّوا أَنِّي نَبِيًّ .

حضرت غوث الاعظم رضى الله تعالى عند فرمايا بال بات تو تھيك بيكن مين فياس الم

نمونة عشق رسول سيوالله : - جس قدرعش ومحبت واطاعت سرورعالم صلى الله عليه والده وسلم تقاوه و من الله عليه والده وسلم تقاوه فوداس كالمشتعلى تقاكر آپ مين تمام وه انوارجلوه كرمول جوحفور مين تقد يهال لو با بحى الراسك كرية و آخر جم رنگ نار موكر خصوصيات نار پيدا كرليتا ب جه جائك مه نُورٌ على نُورُ (2) -

(1) تـفريـح الـخاطر ،المنقبة الرابعة الثلاثون في قوله رضى الله عنه هذاالوجو دوجود جدى صلى الله عليه وسلم لا وجود عبدالقادر،صفحه ٢٥/٤) تورير تور

مزے کی یک رنگی تو یہی ہے عَلَی الْمَوَ اتِبُ (1) باای ہمذ شیّت بیتھی کہ جب حفرت غوث صدانی دضی الله تعالی عند مدیخ شریف میں دوضة عالیہ میں بحسدِ عضری ہوئے تو دوضة متوره پرباادب بدا شعار نیازیہ کے

ذُنُوبِي كَمَوُجِ الْبَحُرِبَلُ هِيَ أَكْثَرُ كَمَثَلِ الْجِبَالِ الشَّمِّ بَلُ هِيَ أَكْبَرُ وَلَكِنَّهَا عِنْدَ الْكَرِيْمِ إِذَا عَفَا جَنَاحٌ مِّنَ الْبَعُوْضِ بَلُ هِيَ أَصْغَرُ

لینی میرے گناہ سمندر کی جھاگ ہے بھی زائداور بلند پہاڑ ہے بھی بڑے ہیں لیکن اگر دیم و کریم معاف کردے تو پشر(2) کے برے بھی خورد تر (3) ہیں۔

اور پر جره شريفه كقريب بوكريول مناجات كى

فِيُ حَالَةِ الْبُعُدِ رُوحِيُ أُرْسِلُهَا تَقَبَّلَ الْأَرْضَ عَنِي وَهِيَ نَاثِبَتِيُ وَهِلَ الْبَتِي وَهِيَ وَالْبَتِي وَهِيَ الْبَيْتِي وَهِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَظَهَرَتُ يَدُهُ عَلَيْكُ فَصَافَحَهَا وَقَبَّلَهَا وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ ﴿ (4)

لیعنی بمیشہ تو میری روح نیابت زمین بوی کیا کرتی ہے اب کی مرتبہ بمعہ جسدِ عضری حاضرِ خدمت ہوا ہوں۔ ازراو کرم گشری دست کرم پھیلائے کہ مرحمتِ خسروانہ ونوالِ شاہانہ حاصل کروں، پس بسمجو کہ اس مقولہ کے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیه وسلم کے دونوں دست کرم ظاہر ہوئے۔ حضرت غوش صحرانی رضی اللہ تعالی عنه نے دونوں ہاتھ پھیلا کر مصافحہ کیا اور چوما اور سر پردکھا۔

<sup>(1)</sup> حب مرات (2) مجم (3) كم (4) تفريح الخاطر ، ذكر المنقبة الثانية والعشرون في مصافحت يد النبى صلى الله عليه وسلم حين زيارته، صفحه ٣١ مد 182

علامه عبدالجليل نے اس واقعہ کا نہايت سيح ترجمه لفظي نظم ميں زيب قلم کيا ہے اور وہ بيہ ہے روز كغوث اعظم مادرمدينه شد ى گفت نز دمرقد سلطان انبياء روحی فرستمت که بودنایی زما بإسيدالبشر چوبدم من بملك خويش اوى رسيده بوسدد ني إجانم برارض مرقدت كه بود بهترازساء برحفزت شريف توائ شاه اصفياء این نوبت است آنکه رسیدم بدین جسد خواجم دبی دودست مبارک که بوسم ميرم نفيب خويش ازالطاف وازعطاء برعرض اورسول خداها يعيقهم ردودست خويش كرده درازسو عشهنشاه اولياء بوسيدويافت كوہرنعمت ازاں دوكف زان روزشد براه بدامرجع بداء عبدالجليل بندم عتاج فيض اوست اميدوارلطف زآغاز وانتبا(1) آغاز وانتهاء: حضورغوث عظم رضى الله تعالى عنه ك جسم أطهرت بوع مثك

آفاز وانتهاء: حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كرجسم أطهر سي بوئ مثك آتى تقى اوربدن شريف بركهي نبيل بيشي تقى اوربهي جوش مين آكر فرمات

(1) ایک روز ہمار نے فو ف اعظم رصی اللّه تعالی عنه مدیند (شریف) میں تصلطان انبیاء کے مرقد کے زدیک عرض کرتے ہیں۔ اے مُرِد اللّه علیه و آله و سلم جب مرابدن اپنے ملک میں تفاقو میں آپ کی جناب میں روح کو بھیجتا تھاوہ حاضر ہو کر میری طرف ہے آپ کے اس مزار کو بوسروی تی تھی جوز مین و آسان ہے بہتر ہے۔ نوبت میہاں تک پینی ہے کہ میں اپنے جسد کے ساتھ پہنیا ہوں اے شاو اصفیاء آپ کی بارگاہ شریف میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوئوں دست مبارک بڑھا کیں تاکہ میں ان کا بوسرلوں آپ (رضی اللّه تعالی عنه ) کی عرض پر رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نے اپنے دوئوں ہاتھ شہنشاہ اولیاء کی جانب دراز فرماد ہے تو ہو توں ہاتھ شہنشاہ اولیاء کی جانب دراز فرماد ہے اورائی لطف و کرم کا آ فاز نے انتہا

هلَذَا وُجُودُ خَدِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاوُجُودُ عَبُدِالْقَادِر (1) ييميرك نانا محمد صلى الله عليه وآله وسلمكا وجودا طهر باس عبدالقادر كانبيل-عشق رسول الله سيوالله كي ايك بين دليل: حضورغوش اعظم رضى الله تعالى عنه كى عشق رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى يين دليل آبكامبارك سليلم ب-سبكومعلوم بكرحفرت غوث الاعظم رضي الله تعالى عنه سيسلسل فيفل روحاني قادريه جاري موار طريقت وتصوف من سلسله عاليه قادريه كي تعليمات مقدسة قرآن وشر بعت كيس مطابق بيس كوئى بهى حضورسيرنا شيخ عبدالقاور جيلاني رضى الله تعالى عنه كو خلوص محبت سے جا ہتا ہے، تو اسے فورا آپ کی روحانی نسبت حاصل ہوجاتی ہے۔حضور غوث التقلين رضى الله تعالى عنه كى حيات مباركة عالى أورصداقت كى ايك بهترين مثال ہے۔آپ کےسلسلہ قادریہ کے اہم ترین اصولوں میں امرونوائی کی یابندی بے حدضروری ے - پیران پیررضی الله تعالی عدم فعام طاہری اور راه طریقت وسلوک میں بدی مشقت برداشت فرمائی مصبتیں جھیلیں اور ہراس پر کھن اور دشوار ترین منزل ہے گزر گئے جے عام آدمی اپنے تصورتک میں نہیں لاسکتا ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس عبادت وریاضت مجابد اور صدق عظیم کو قبول فر ما کر شریعت وطریقت کے اس بلند و بالا منصب ومرتبه پر فائز فرماد یا جو صرف اور صرف آل رسول ہی کے شایانِ شان تھالیکن افسوس بان وابتكان غوشيت مآب رضى الله تعالى عنه عجواية أقا كطريقك خلاف شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتے ۔اللہ ہم سب کوشر ع شریف کی پابندی کی توفيق عطاء فرمائے۔ آمین

(1) تـفـريـح الـخاطر ،المنقبة الرابعة الثلاثون في قوله رضى الله عنه هذاالوجو دوجود جدى صلى الله عليه وسلم لا وجود عبدالقادر،صفحه ٣٣

شريعت كى ياسدارى: -آپكى عادات كريم من ها كراكوكى شريعتكى باسداري نه كرتا تؤاس پرغضب ناك بوجاتے چنانچدايك واقعه ملاحظه بو ابو بكرجما مي كوايك ارحضرت غوث ياكرضى الله تعالى عنه فرمايا كه تيرى زياديول كى مجص شكايت كى كئى ہے، گروہ ان باتوں سے ندرُ کا تو آپ نے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر فر مایا اے ابو بحر! بغداد ينكل جا\_فورأاس كا حال سلب موكيا اوروه بغداد سے نكل بھا كا چرجب واپس بغداد شریف میں داخل ہوتا ،تو منہ کے بل گر جاتا اگراہے کوئی اُٹھا کر لانا حیابتا تو دونوں گر جاتے آخراس کی والدہ روتی آئی اوراس کی محبت اورائے عجر کوبیان کیا تو آپ نے بیاجازت دی کہ وہ زمین کے فیچے نیچ آ کر تیرے گھر کے کنوئیں میں تجھ سے بات کرسکتا ہے چتا نچہ وہ ای طرح ہر ہفتہ میں ایک بارکر تار ہا۔ایک دن شیخ مظفر کوخواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہوااللہ تعالی نے فرمایا اےمظفر! کوئی آرزوہے؟ عرض کی ابو بکر کا حال واپس مل جائے تو فرمان ہوا یہ تیرے لئے میرے ولی عبدالقادر کے پاس ہے اسے میرا پیغام دینا كهين اس سے راضى ہوگيا ہوں تو بھى راضى ہوجا۔ وہ بيدار ہوا تو حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے خود ہی فرمایا وہ پیغام پہنچاؤجب وہ عرض کر چکے تو آپ نے ابو بکر حمامی کوتوبہ کرائی اورسینے لگا کروہ تمام حال اسے پھرعطافر مادیا۔

این زہراء کو مبارک عروب قدرت تاوری پائیں تصدُق میرے دولہا تیرا

حلّ لغات: \_زبراء بمعن خوبصورت سيده حضرت فاطمهرضي الله تعالى عبكالقب مبارك اس لئ كه وه بوى خوبصورت فلي مبارك اس لئ كه وه بوى خوبصورت فلي ابن زبراس مراد حضرت فاطمة الزبرارضي الله تعالى عبدا كفرزندار جمند حضرت شيخ سيدنا كى الدين عبدالقاور جيلانى غوش صدانى رضى الله تعالى عنه مراويي معنى دولها دولها دولها نعنى قدرت وطاقت كى دلهن كى مباركباودى كى

اس لئے کددلہن بمیشہ ما تحت اور فرما نبردار رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا بردافضل ہے کہ آپ کود نیا اور آ ترت میں تفر ف فرماتے آخرت میں تفر ف کی قدرت عطاء فرمائی گئی اور آپ شبانہ روز تفر ف فرماتے ہیں - قادری لیمنی سیّدنا شخ عبدالقادر مجبوب سجانی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه سے نبیت رکھنے والا ان کے سلسلہ بیعت میں داخل شخص اور ان کے طریقہ پر چلنے والے لوگ - میرے دولها لیمنی میرے مردار - تیرا بمعنی آپ کا صدقہ -

شرح: اے حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی الله تعالی عنها کفرزندآپ کوالله تعالیٰ کی عطاء کی ہوئی قدرت وطاقت کی دلہن مبارک ہو، اے میرے سردار قابلِ احرّام! آپ ہی کا صدقہ قادری لوگ پاتے ہیں لیعنی جوآپ کے در کے ہوجاتے ہیں وہ بھی قدرت واختیار کا صدقہ یا جاتے ہیں۔

قادری مریدوں کے تصرفات کا نمونه: اعلی حفرت امام اہل سنت قدِّس بر و کا ہر ہر شعر براروں مضامین کا حمین وجیل مُر قَعْ ہاور ہر شعر کی شرح کے لئے ایک خینم کتاب چا ہے لیکن کیا کروں تک وامن ہوں اسی لئے اختصار کرتا ہوا کھن منمونوں پر اکتفاء کئے جارہا ہوں، شعر فدکور میں اعلی حضرت قدِّس برو و نے فرمایا کہ اے میرے حضور فو فی فیام رصی الله تعالی عنه! آپ کے تصر فات کی قو حد ہی نہیں، آپ کے میر ایک اوری کو بھی اتنا بلند پایہ مرتبہ نصیب ہے کہ ایک تصر ف سے جہاں آباد ایک اوری کو بھی اتنا بلند پایہ مرتبہ نصیب ہے کہ ایک تصر ف سے جہاں آباد ہوسکتا ہے چان خوری فار کی ہوسکتا ہے کہ مطلح اللہ بن ایوبی فار کی ہوسکتا ہے کہ مطلح اللہ بن ایوبی فار کی ہوسکتا ہے کہ مطلح اللہ بن ایوبی فار کی ہوسکتا ہے کہ مطلح اللہ بن ایوبی فار کی ہوسکتا ہے کہ مطلح اللہ بن ایوبی فار کی ہوسکتا ہے کہ مطلح اللہ بن ایوبی فار کی ہوسکتا ہے کہ طاہری سے عیسائیت آج تک لرزہ نم اکثر ام (1) ہے۔

<sup>(1)</sup> كا چنے والا، وہ انسان جس پر كپكي طارى ہو\_

## عُوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه

اور صلاحُ الدّين ايوبي رضى الله تعالى عنه

حضرت فين احمد الرفاع ابنى كتاب ميس لكت بيسيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه اي چندم یدین کوساتھ لے کر دستانی علاقہ میں تبلیغ کے لئے گئے۔آپ کی دعوت وین بران کا ایک الاث یادری سامنے آیا، وہ کچھ عرصہ بغدادادرمصر میں بھی رہ چکا تھااس نے مسلمان علاء سے بعض حدیثیں بھی سی ہوئی تھیں آ یے سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ آ یے کے بی صلی الله عليه واله وسلم كى حديث ب، جس مين فرمايا ب كميرى امت كعلا يربانى بى امرائیل کے پیغیروں کے مثل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہتم کواس میں کیا شک ہے اس نے کہا کہ بات رہے کھیلی علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغیر تھاور خدانے ان کورید معجزه دیا تھا کہ دہ ٹھوکر ہے مُر دے کو جلا دیتے تھے۔اب حدیث کی روسے آپ اینے حضور یاک صلی الله علیه و آله وسلم کی امت کے علماء میں سے ہیں لہذائی اسرئیل کے پیغیروں کے مثل کر کے دکھا کیں۔ آپ نے فرما یا بلاشبہ جارے نبی کے علیائے ربّانی بعنی اولیاء اللہ رضی الله تعالی عنهم کی یمی شان ب چانجدوه یاس بی کے ایک قبرستان میں لے گیااور اس نے ایک بہت یرانی س قبری طرف اشارہ کرے کہا کہ اس مردہ کوزندہ دیکھنا جا ہتا ہوں، آب اس کی قبر کے قریب آ گئے اور آپ نے اس کی قبر کوٹھوکر مارتے ہوئے فر مایا حکم الٰہی ہے کھڑا ہوجاادراس مخف کو بتا جو پہ جا ہتا ہے۔فورا وہ قبرشن ہوئی اور مردہ باہر کھڑا ہو گیااس نے با آواز بلند ألسَّلا ثُم عَسَلَيْكُ مُ كِها وركبنے لگا كرقيامت آگئ؟ آب نے فرمايانبيل بيتو صرف اس یادری کے اِستفسار کی بناء برایا کیا گیااس کو بناتو کس دور کا آدی ہے تو وہ کہنے لگا كه يس حفرت دانيال عليه السلام كوفت كامول اوراً نبى كاپيروكارتها پيرآب فراي فرمايا كتم واپس قبريس چلے جاؤتم كوقيامت تك و بيں رہناہے وہ قبر بيں واپس چلا گيا بحكم اللي

قبر بند ہوگئی۔ آپ کی کرامت دیکھ کروہ یا دری اور اس کی ساری گر دقوم حلقہ بگوثِ اسلام ہوگئی،جس نے بعد کے دور میں بڑے بڑے فاتحانداسلامی کارنامے انجام دیے۔ بیف المُقَدُّسُ كَا فَاتِّحَ سلطان صلاحُ الدّين الوبي أسي كُر دقوم كا فردتها ال كاباب اي دوريس مسلمان ہوکرآپ سے بیعت ہوا تھا جو بعد میں شام کے زگی سلاطین کا بہت برا فوجی افسر ہوا۔اس نے ایک بار بغداد حاضر ہوکراہے دس سالہ بیٹے صلاح الدین ایونی کوآپ کی خدمتِ بابرکت میں پیش کیا تھا اورعرض کیا تھا کہ یا حفرت اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اور دعا فرمادیں کہ بیاسلام کاعظیم مجاہداور فاتح بنے چنانچیآپ نے اس بچہ (صلاح الدّین ابوبی) کے سر بردستِ مبارک رکھااور دعافر مائی اور کہا کہ اِنْ شَاءَ اللّه بیتاریخ عالم ک ایک نامور شخصیت ہوگا اور خدا تعالی اس کے ہاتھ سے بہت بدی اسلای فتح کرائے گا چنانچة تاریخ عالم نے ویکھا کہ صلاح الدین ایوبی جوسلطان نورُ الدین زنگی کے بعدسلطان بنایا گیا کس عظیم پیانہ کا فاتح تھابیث المقدّس ای کے ہاتھ سے فتح ہوااور بورپ کے برے بڑے عیسائی بادشاہوں کا لشکراس کی مجاہدانہ شان کے سامنے ندمشہر سکا۔سلطان صلاح الدُين ايو بي نے جگ صليب ميں سارے يورپ كو ہراديا اور بيرسب فيض غوث الاعظم رصى الله تعالى عنه كى شانِ كرامت اوردعاؤں كا تھاكة تاريخ عالم كاس فتح مبين كے بعدسارا نقشه بدل گیااورملت اسلامیکو بژی سر بلندی حاصل ہوئی۔

(نوائے وقت روز نامہ لاہور)

عرضِ اویسی غفرله: فقراُولی غفرله نفرال کے طور پرایک دیوی لیکن دین کے عاشق سلطان کی کہانی عرض کردی ورند آپ کے مرید یعنی روحانی قادر یوں کے تصر فات کا عرض کروں تو وفتر مجرجا کیں گے۔

کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا

حل فعات: ابوالقاسم بمعنی قاسم کے باپ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ والد وسلم کی کتیت آپ کے تین صاجز اوے ، طیب و طاہر ، قاسم اور ابراہیم اور چارصا جزادیاں دینب ، کلثوم ، رقید اور فاطمۃ الز ہراء تھیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عند کی وجہ ہے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے ، والد ، مختی اختیار دیا ہوا خدا کی خدائی میں خودمختار بایا ، باپ وادا کو کہا جاتا ہے۔

شرح: اے ولایت وقطیّت کے تقسیم کرنے والے! آپ تو سَیّدُ دَنَا و سَیّدُ الْکُو نَیْن ابو القاسم محمد بن عبدالله صلی الله علیه واله وسلم کے فرزند بین پھرآپ کی صفت قاسم کیوں نہ ہواور آپ کے جدّ امجد حضور صلی الله علیه واله وسلم کو الله تعالیٰ نے اختیار و قدر سیم کو الله تعالیٰ نے اختیار و قدرت بخشا ہے اور آپ جب کہ ان کے فرزند ارجمند بین تو آپ اِسْم بَامُسَمّی (1) قادر کیوں نہ ہوں جبیا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ ولایت کی تقسیم حضور غوشے اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیں ہے اب اس کی تقریحات ملاحظہ ہوں۔

ولایت کسی ڈور غوثِ اعظم کے هاته میں: حضورعلام مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمد الله تعالی علیه جوشاه ولی الله تحد ث و الوی کشا گرداور حضرت مظہر جانجانال نقشبندی خلیفه شاه غلام علی مجددی نقشبندی رحمد الله اپنی کتاب السیف المسلول صفح ۵۲۸،۵۲۷ میں کھتے ہیں

بعض اكابر اولياء الله بكشف صحيح كه يكر از اسباب علم

<sup>(1)</sup> نام كے مطابق شے كام وناكى كانام شر بهادر مواور حقيقنا بهادر بھى ہو\_

است امام ازمعنی دیگر حاضر گشته و آن است که فیوض وبركات كارخانه ولايت كه از جناب المي بر اولياء الله نازل مى شود اول بريك شخص نازل مر شود وازال شخص قسمت شهد بهريك از اوليائر عصر موافق مرتبه وبحسب استعداد مى رسد وب هيچ كس از اولياء الله بر توسط اوفیضی نمی رسد و کسے از مردان خدا بے وسیله او درجه ولايت نمي يا بداقطاب جزئي واوتاد وابدال ونجباء وبقباء وجميع اقسام از اوليائي خدا بور محتاج مي با شند صاحب اين منصب عالى راامام وقطب الارشاد بالاصالة نيز خوانند وايس منصب عالى از وقت ظهور آدم عليه السلام بروح پاك على المرتضى مقرر بود بوجود عنصرى تاوقت رحلت همه راایس دولت تبوسط اورسید و بعد رحلت او این منصب بحسن مجتبى وبعداز وم شهيد كربلا پستر بامام زين العابدين پسر محمد باقر بعدازاں جعفر صادق پسر بامام موسىٰ كاظم پسر بعلى رضا پسر محمد تقى بعدازان محمد تقى پسر بحسن عسكرى رضى الله تعالىٰ عنهم آن منصب معلى مفوض گشته و بعد وفات عسكرى تاوقت ظهور سيد الشرفاء غوث الثقلين محى الدين عبدالقادر الجيلي اين منصب بروح حسن عسكرى چون حضرت غوث الثقلين پيداشداين منصب مبارك بوئع متعلق شدوتاظهور محمد مهدى اين

€190¢

منصب بروح مبارك غوث الثقلين متعلق باشد. چوں امام محمد مهدى ظاهر شدايى منصب عالى تا انقراض زمان بوے مفوض باشد.

بعض اکا برینِ اولیاءِ امت کوکشف صریح کے ذریعیامام کا ایک اور معنی منکشف ہوا ہے (کشف بھی علم کے اسباب میں سے ایک ہے) وہ معنی بیہ ہے کہ اولیاءِ الله پرحق تعالی کی جانب ہے جو فیوض و برکات نازل ہوتی ہیں سب سے پہلے ایک فخص پرنازل ہوتی ہے اس خوش نفیب کی وَسَاطَت سے دوسرے اولیاءِ عَصَر اپنی اپنی اِستعداد ومرتبہ کے مطابق فیض حاصل کرتے ہیں۔اس کی وساطت ووسیلہ کے بغیر کو کی شخص بھی درجہ ُ وِلایت نہیں پاسکتا۔ أقطاب، أبدال، نُجا، نُقبا اوراولیاء خدا کی جمیج اقسام اس کے تاج ہوتے ہیں اس عالى منصب انسان كوامام كہتے ہيں اور قُطبُ الِا رشاد بالاصالت بھی انہيں کہاجا تا ہے۔ آدم عليه السلام كے ظہور سے بيالى مرتبہ إعلى المرتفلي كى روح كے لئے مقرر ہوچكا تھا آپ کی نشأ ت عضری سے پہلے امم سابقہ کوآپ کی روح مبارک کے توسط سے ہی درجہ ولایت ملتا تھااور وجو دِعضری کے بعداورتا وقتِ وفات صحابہ وتا بعین سب کو بیدولت انہیں کے توسط سے ملی آپ کی رحلت کے بعد سے عالی منصب حسن مجتبٰ کے سپر د ہوا پھر حسین شہید كربلاكے ہاں آپ كے بعدامام زين العابدين پھرمحد باقر ، پھرجعفرصادق، پھرمويٰ كاظم، پھرعلی الرضا، پھرمحرتقی، پھرعلی تقی، پھرحس عسکری اس منصب جلیل پر فائز ہوئے ،حفزت عسکری کی وفات کے بعد سیدالشر فاءغوث الثقلین محی الدین عبدالقا درانجلیلی کے ظہور تک بیمنصب حس عسکری کی روح سے متعلق رہا۔جب حضرت غوث الثقلین پیدا ہوئے ہیہ منصب مبارک ان سے متعلق ہوگیا اور محمد مہدی کے ظہور تک آپ کی روح سے ہی متعلق 16-1

لے حضرت علی المرتفظی رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء طلاقہ پر فضیلت نہیں رکھتے لیکن ان کے بعد باقی تمام صحابہ سے علی الاطلاق افضل ہیں خواہ وہ کمی بھی درجہ کا ہوتو بعدازاں تا بعین وقتع تا بعین اور آپ کی اولا دویگر سے اہل بیت علی الاطلاق افضل ہیں ایسے ہی جب ان کے تائب سید تاخوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدی نشین ہوئے تو ان کے لئے وہی حیثیت ہوگی (فاتہم)

(السيف المسلول اردو، صفحه ۵۲۸،۵۲۷، تا شرفارو قی ناشران و تا جران کتب خانه بیرون بوهز گیٹ ملتان)

## معروض اويسى

جیسے قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی عند (جنہیں وہابی دیو بندی پہنچی وقت اور نقشبندی حفرات مُسحقی برُحق مانتے ہیں) نے لکھا لیجینہ اس طرح حضور مجد دالف ٹانی امام ربانی قدس سرہ النورانی تسلی کرتے ہیں وہ بھی (بلاکم وکاست) یونہی لکھتے ہیں اور یہی حقیقت ہے جب ہمارے اکا ہر ومشائخ ہمیں یہی سبق دیتے ہیں تو پھر ہمیں ضد کیوں اور قدم سے مراد بھی ظاہری قدم نہیں افضیلت ہی اور وہ بھی ان کے لئے جن کے لئے نوث قدم سے مراد بھی ظاہری قدم نہیں افضیلت کاحق رکھتے ہیں اس سے انکار کر کے بتا ہے کون کی دین اور افضوف کی خدمت ہوگی یا محرومی کا طوق کے ہیں اس سے انکار کر کے بتا ہے کون کی دین اور محوف کی خدمت ہوگی یا محرومی کا طوق کے ہیں ڈالنے کا شوق ہے ہاں کوئی برشمتی اور محرومی کا طوق اپنے کے کا ہار بنانا چاہتا ہے تو ہمارا کیا زور ہے ان سے پہلے وہا یوں دیو بندیوں نے بیار گے ہیں ڈالنوان کا جوحشر ہواوہ سب کومعلوم ہے۔

انكار وهابى وتوضيح أويسى : حضرت علامة قاضى ثناء الله پانى پئى رحمه الله تعالى عليه نے خاتمه كتاب ميس لفظ امام كى تحقيق كرتے ہوئے ايك معنى وہى لكھا جو ہمارامة عابے اسے ابلِ سنت تمام نے بسروچشم مان لياليكن و ما بيوں غير مقلدوں نے اس كا انكاركيا۔

قاضى صاحب رحمة الله تعالى عليه فرماياس ميس اممة اللي بيت رضى الله

تعالی عنهم کا تذکرہ کیا ہے۔امام کے چندمعانی ہیں

(۱)روافض کانختر عمعنی جس کا کوئی ثبوت نہیں اس کا باطل ہونا ثابت ہوچکا ہے۔

(۲) خلیفه اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس معنی کے اعتبار سے امام کا اطلاق حضرت علی رضی الله تعالى عند ، حضرت حسن رضى الله تعالى عند اور محد مهدى کے سواد وسرول پر کرنا وروغ اور بند .

إفتراء -

(٣) پیشوائے ملت اس معنی کے اعتبار سے اکثر اکا برین امت پر لفظ امام کا اطلاق ہوسکتا ہے جیسا کہ امام ابوحنیفہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنهما ،اسی طرح ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنهم پر بھی اس کا اطلاق ہوسکتا ہے کیونکہ اکا برین امت ظاہر وباطن میں ان کی طرف مراجعت کرتے رہے بالخصوص امام محمد باقررضی اللہ تعالی عنه اور امام جعفرصا وق رضی اللہ تعالی عنه ،اس کے بعد چوتھامعنی وہی لکھا جو ہم نے اسپے دعوی میں پیش کیا ہے لیکن اس کے بارے میں صرف و ماہیوں نے کہا۔

وبابی غیر مُقَان نے کو افظام جواہلِ سنت کامد عاجاس پروہابی کتاب کے حاشیہ پرے کا نشان لگا کر لکھتا ہے کہ امام عربی زبان کا لفظ ہے عرب عرباء نے اس لفظ کوجن معنی موقع محل کے اعتبار سے ہوسکتا ہے یا پھررسول اللہ علیہ والہ وسلم نے قدیم معنی سے کی لفظ کو بدل کر نیامعنی موسکتا ہے یا پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قدیم معنی سے کی لفظ کو بدل کر نیامعنی ویا ہو، کشف کے ذریعہ جس صاحب نے امام کا ایک معنی نیا ڈھونڈ ا ہو قاضی صاحب کی اپنی ذبنی پیداوار ہے اصل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق اور واسط نہیں، خودامام کا ایک معنی ایجاد کر لینا اور اسے اپنے کا ورات میں استعمال کرنا ٹھیک ہوسکتا ہے مگر اسے شریعت کی ایک اساس اور بنیا و بنا ڈ النا اور ہی کہنا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک امام ہے جس کو سط سے اساس اور بنیا و بنا ڈ النا اور ہیکہنا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک امام ہے جس کو سط سے گل اولیاء اللہ مقام ولایت حاصل کرتے ہیں بے ولیل اور غیر وزنی بات ہے ۔ مقام گل اولیاء اللہ مقام ولایت حاصل کرتے ہیں بے ولیل اور غیر وزنی بات ہے ۔ مقام

شرح حدائق ب<mark>ب</mark>خشش

ولایت حق تعالی کے احکام کے مطابق زندگی برکرنے سے حاصل ہوتا ہے جے اصطلاحِ شرع میں اطاعتِ خدا اور اطاعتِ رسول کانام ویا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے قُلُ اِنْ کُنشُم تُحِبُونُ وَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللّٰهُ الآیة (۱)

اللّٰدی محبت حاصل کرنا جو کہ مقام ولایت ہی ہے اتباعِ رسول سے معلق ہے نہ کہ کی اور امام کی تظرِ عنایت پر موقوف۔ قاضی صاحب کا بیفر مانا کہ کشف بھی علم کے اسباب میں سے ایک ہے تب جی ہے کہ کشف بھی ہو چونکہ امام کا بیختر عمعنی کہ آدم علی ما السلام سے لے کرقیامت تک جی قاتمام اولیاء مقام ولایت حاصل کرنے کے لئے روحِ علی کے سے لے کرقیامت تک جی قاتمام اولیاء مقام ولایت حاصل کرنے کے لئے روحِ علی کے محتاج ہیں، صرت کھوس قرآن واحادیث کے خلاف ہے البذا یہ کی صاحب کا کشف کشف رہائی نہیں کوئی اور کشف ہے۔

امام ابنِ قیم فرماتے ہیں

أَنَّهُ لَا يُخُرِقُ سِتُرًا وَلَا يُجَاوِزُ حَدًّا وَلَا يُخْطِئُ أَبَدًا. (2)

(دارج السالكين جلداصفيه ٢٨)

یعنی الہام صحح وہ ہے خارق سر نہ ہو، حدسے تجاوز نہ کرے اور بھی خطاء نہ کرے۔ وَ لَا یُجَاوِذُ حَدًّا کی وضاحت کرتے ہیں:

أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى خِلَافِ الْحُدُودِ الشَّرُعِيَّةِ فَهُوَ شَيْطَانِيٌّ لَا رَحْمَانِي (3)(ايضاً)

(1) تسوجمة القران كنز الايمان: المحبوب تم فر بادوكاوگوا گرتم التدكودوست ركت به تو مير فر با نبردار به جو با قر باده القرآن پاره ۳، سوره آل عمران، آیت ۳۱) (2) صدار ج السالكين جلدا ، فصل قال الدرجة الثانية الهام يقع عيانا وعلامة صحته انه لا يخرق، صفحه ۴۸، دار الكتاب العربى بيروت (3) مدار ج السالكين جلدا ، فصل قال الدرجة الثانية الهام يجلو عين التحقيق صوف وينطق عن عين، صفحه ۸۸ و ۹۹، دار الكتاب العربى بيروت

یعنی وہ الہام وکشف حدود شرعیہ کے خلاف نہ واقع ہو (اگر وہ حدود شرعیہ کے خلاف ہو) تو وہ کشٹِ شیطانی ہوگار حمانی نہیں ، حقائق بھی مبینہ کشف کی تکذیب کرتے ہیں۔ امام ابنِ تیمید فرماتے ہیں:

وَكُلُّ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَكَنُوا الْأَمْصَارَأَ خَذَ عَنُهُ النَّاسُ الْإِيْمَانَ وَالْكِينَ وَأَكُثُرُ الْمُسُلِمِينَ بِالْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ لَمُ يَأْخُذُوا عَنُ عَلَيّ شَيْنًا فَإِنَّهُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ كَانَ سَاكِنًا بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلُ الْمَدِينَةِ لَمُ يَكُونُوا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ كَانَ سَاكِنًا بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلُ الْمَدِينَةِ لَمُ يَكُونُوا يَحْتَاجُونَ إِلَيْ اللَّهُ عَنُهُ كَانَ سَاكِنًا بِالْمَدِينَةِ وَأَهُلُ الْمَدِينَةِ لَمُ يَكُونُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى نَظُرَائِهِ (إلى آنُ قَالَ) وَالْعَبَّادُ وَالزُّهَادُ مِنُ أَهُلِ هَذِهِ إِلَا كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى نَظُرَائِهِ (إلى آنُ قَالَ) وَالْعَبَّادُ وَالزُّهُادُ مِنُ أَهُلِ هَذِهِ الْبِلَادِ أَخَدُوا اللَّذِينَ عَمَّنُ شَاهَدُوهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنُ يُقَالَ إِنَّ طَرِيْقَ أَهُلُ الزُّهُ لِهِ وَالتَّصَوُّفِ مُتَّصِلٌ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ (1) (مُعَاجَ الدَيلامِ الزُّهُ لِهُ وَالتَّصَوُّفِ مُتَّصِلٌ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ (1) (مُعاجَ الدَيلامِ الرَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مُتَعِلِهِ مُتَعِلِهِ مُؤْتَ غَيْرِهِ (1) (مُعاجَ الدَيلامِ الزُّهُ اللهُ المُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِلُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُؤْتِ مُنَالُولُولِهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينَ اللْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُونُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُعُمِّلُ الْمُؤْتِينَ اللْمُعُلِيمُ اللْمُعُلِينَ الْمُؤْتِينُ اللْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ اللْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينَ اللْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينُ اللْمُؤْتِينُ اللْمُؤْتِينُ اللْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينُ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِينُ

لیعن بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم ہے ''جو کہ مختلف اطراف میں متوطن ہو ئے''لوگوں نے ایمان ودین حاصل کیا اور مشرق و مغرب کے مسلمانوں کی اکثریت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه سے پچھ بھی نہیں لیا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه مدینے میں رہتے ہے اور اہلی مدینہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کھتاج نہ ہے مگرا تنا جتنا ان کے ہم مرتبہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے (مختاج ہے ) ان علاقوں کے عباد اور زہاد نے اخذ دین ان صحابہ کرام سے کیا جو انہیں طے ، تو یہ کہنا کہاں جا کز ہے کہ اہلی زہدوت موف کا طریق علی رضی اللہ تعالی عنه سے ہی متصل ہے کی اور سے نہیں ہے؟ امام صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا

(1)منهاج السنة النبوية، جلد ٨،صفحه ٣٨،مؤسسة قرطبة

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ مُحَمَّدًا هَادِيًا فَقَالَ " وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم " صِرَاطِ اللَّهِ فَكَيْفَ يَجْعَلُ الْهَادِى مَنُ لَمْ يُوْصَفُ بِذَلِكَ. (1) مُسْتَقِيْم " صِرَاطِ اللَّهِ فَكَيْفَ يَجْعَلُ الْهَادِى مَنُ لَمْ يُوصَفُ بِذَلِكَ. (1) يَعْمَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وسلم وَهِي متعين لين الله عليه وآله وسلم وَهِي متعين فِي الله تعليه وآله وسلم وَهِي متعين فرمايا ہے۔

قرآن میں ہے۔

وَ إِنَّكَ لَتَهُدِى إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمُ ٥(2)

تواس كوبادى (مقام ولايت) كيول كهاجاد باجس كى يصفت الله تعالى تيس بتائى؟ فيرفر الما: أَنَّ كُلَّ مِنِ الْهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فَيهِ الْهُ عَدى وَ هَذَا كِذُبٌ بَيِّنْ فَإِنَّهُ قَدُ آمَنَ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَلُقٌ كَثِيْرٌ وَالْهَ تَدُوا بِهِ وَ دَخَلُو اللَّجَنَّةَ وَ لَمْ يَسُمَعُوا مِنْ عَلِيّ كَلِمَةً وَاحِدةً . (3) (منهاج المنجلد مصفحه س)

میر کہنا کہ امتِ محمصلی اللہ علیه واله وسلم سے جس نے بھی ہدایت پائی (مقامِ ولایت) وہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے بی پائی بیر جھوٹ ہے کیونکہ نی صلی الله علیه واللہ وسلم کے ساتھ ایک خلق کشر نے ہدایت حاصل کی اور جنت میں واغل ہو گئے اور علی رضی الله تعالی عنه سے ایک کلم بھی نہ سنا ہے

ولیل: اس کے برعکس قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیه وآله وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا

<sup>(1)</sup> منهاج السنة النبوية، جلد 2، صفحه ا • ا ، مؤسسة قرطبة) (2) توجمة القرآن كنز الايمان اور يَتُكُمُ ضرور سيد كاراه تات بو (القرآن باره ٢٥ ، سورة الشورى، آيت كنز الايمان البوية، جلد 2، صفحه ١ • ا ، مؤسسة قرطبة

ماشيدو إلى: إحضرت على رضى الله تعالى عنه كى پدا ، و كى بعد جميع صحاب رضى الله تمالى عنه مى كودولت ولايت أنهيل كو سط على ، بير بالكل غلط اور بلاوليل دعوى مح جبك او پر امام اين تيميد كى كلام سے معلوم ، واصحاب على سے كى نے اس كا ظهار نهيل كيا اور دنى خود حضرت على نے بھى اس كا دعوى كيا ، شيعى اور رافضى صوفيه كى كوشوں سے عقيده كى صوفيوں عين آيا، اصل حقيقت بيہ كه كرام رضى الله تعالى عنهم نے ايمان و بدايت كى جمله مراتب رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كى اطاعت اور فرما نمروارى على حاصل كي جيساكر خودمولف بار بار دلائل سے اس كو ثابت كرتے بيں ، ارشاد تى تعالى عالى كر بحد الله يا مُولِهِمُ وَ ٱنفُسِهِمُ اعْظُمُ كَا اللهِ يا مُولِهِمُ وَ ٱنفُسِهِمُ اعْظُمُ كَرُجَةً عِنْدَ اللهِ وَ اُولِيْكَ هُمُ الْفَائِذُونَ نَ مَيْنَسُ وَهُمْ رَبُّهُمْ مُ يَرْحُمَةٍ مِّنْهُ وَ رَضُونِ وَ جَنْتِ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ ٥

اس آیت میں اعلی ترین مقام ولایت بعنی الله تعالیٰ کے ہاں عظیم درجہ پر فائز المرام ہونااس کی رحمت اور رضا حاصل کرنا اور بہشت کا مالک بن جانا ، ایمان ، ہجرت اور جہاد فی سبیل الله کا براور است نتیجہ قرار دیا ہے نہ کہ بتوسط علی رضی اللہ عنہ۔

ع آخران بزرگوں کا نام قرآنِ پاک اورسنت رسول میں کہاں آیا ہے جس سے بیتین ہوا اگرکوئی دوسرے بزرگوں کواس مقصد کے لئے متعین کرکے پیش کردے آپ اس کا کیا کریں گے سے اس قول اور شعر کی نسبت شخ عبدالقا در رضی الله تعالی عنه کی طرف ثابت نہیں ویسے بھی یہ مقولہ بالکل غلط ہے کیا شخ عبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عنه کا قدم صحاب کرام اور خلفائے راشدین کی گردنوں پر بھی ہے وہ بھی تو اولیاء تھے اور کیا ان کا سورج دوب گیا ہے؟ (وہایوں کا حاشیہ یہاں پرختم ہوا۔ (ادارہ))

ترجمہ:جبہم نےموی کی طرف امر کیا آپ موجود وحاضر نہ تھے(الی ان قال) اہل مدین میں بھی آپ مقیم نہ تھے گرہم نے رسول بھیج طور کی جانب میں آپ نہیں تھے ہم نے ندا کی لیکن آپ کے رب کی رحمت ہے تا کہ آپ ایک قوم کوڈرائیں جن کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ (القصص ۲۲،۲۲)(1)

اس طرح ایک دوسرے مقام پر ہے۔ بیغیب کی خبریں ہیں ہم نے آپ کو وی کی جب وہ قامیں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے آپ وہاں نہیں تھے۔ (آل عمران مسم) (2) چہ جائیکہ بیکہا جائے کہ دورِ علی رصی اللہ تعالی عند پہلے ہے موجودتھی اور انہی کے توسطے اُمّے مسابِقَدُدی کو مقام ولایت ال رہا ہے۔ پھر سابی انبیاء اور سل علیه السلام تو دورِ علی رضی اللہ تعالی عند کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے تشریف لاے کہ السلام تو دورِ علی رضی اللہ تعالی عند کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے تشریف لاے کہ

(1)إِذُ قَصَيْنَا إِلَى مُوسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ٥ وَلَكِنَا آنَشَانَا قُرُونًا فَتَطَاوُلَ عَلَيْهِمُ النِّنَا وَلَكِنَا كُنَا مُرُسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْعُمُو وَمَا كُنتَ فَاوِيًا فِي آهُلِ مَدُينَ تَتَلُوا عَلَيْهِمُ النِّنَا وَلَكِنَا كُنَا مُرُسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الشَّعُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ وَحَمةً مِّنُ رَّبّكَ لِسُنَا فِرَ قَومًا مَّا آتَيْهُمُ مِّنُ نَّذِيرُ مِّنُ قَبْلِكَ لَعَلَهُمُ الشَّهُمُ مَنُ نَّذِيرُ مِّنُ قَبْلِكَ لَعَلَهُمُ اللَّهُمُ مَنُ نَذِيرُ مِّنُ قَبْلِكَ لَعَلَهُمُ اللَّهُمُ مَنُ نَذِيرُ مِّنَ قَبْلِكَ لَعَلَهُمُ اللَّهُمُ مَن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَ

حمیں ادھر سے مقام ولایت ملے گا حالانکہ بیات صَوِیحُ الْبُطُلاَن (1) ہے۔

انتباہ از اویسی : دیکھا ناظرین کروہائی کیے ہاتھ پاؤں ماررہا ہے اوروہی کہد

رہا ہے جواولیاء اللہ کے ازلی ویمن ابن تیمیدوائن قیم نے کہا اور دلائل وہی دیئے جو عالم

ارواح کے انکار کے ہیں اور لوگ تو نہ صرف روحانیت کے منکر ہیں بلکہ عالم ارواح اور
ویکر فیوضات و برکات کے بھی قائل نہیں ۔ اس پرکوئی وہا بیوں کے اصول اپنا تا ہے تو ہم

اے کما کہ سے عیمی ۔

تبصرهٔ اویسی

حضور مرورِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم نے مج فرمايا كه شفهاء اللاخكام (2) وه يرك درج كغي مول ك-

(1) جم ك باطل ، و خيم كوئى شك بين و رحة الله عَلَيْهِ وَسَلَم حَدِينًا ، فَوَاللّهِ لَأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاء ، أَحَبُ إِلَى حَدُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم حَدِينًا ، فَوَاللّهِ لَأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاء ، أَحَبُ إِلَى مَوْلُ مَنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّ ثُتُكُم فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُم ، فَإِنَّ الحَرُبَ خِدْعَة ، وَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ سَيَخُرُجُ قَوْمٌ فِي آخِو الزَّمَانِ ، أَحْدَاتُ الأَسْنَانِ ، سُفَهَاء الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ سَيَخُرُجُ قَوْمٌ فِي آخِو الزَّمَانِ ، أَحْدَاتُ الأَسْنَانِ ، سُفَهَاء الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ البَرِيَّة ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُم حَنَاجِرَهُم ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ، كَمَا الله عَلَيْهِ وَلَي البَرِيَّة ، لاَ يُحَبَاوِزُ إِيمَانُهُم حَنَاجِرَهُم ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ، كَمَا الله عَلَيْه مَن الرَّعِيَّة ، فَلُي سَعَانُهُم حَنَاجِرَهُم ، فَإِنَّ فِي قَلْهِم أَجُرًا لِمَنْ قَتَلَهُم يَوْمَ الطَّخِلام ، يَعُولُ البَرِيَّة ، فَلْ يُحَبَالِ المَرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب قتل الخوارج القيامة والمحدين بعدا قامة الحجة عليهم ، وقم الحديث ١ ٢٩٣ ، الصفحة ٢ ١ م ١ من الخوارج ، وقم الحديث ١ ٢ ٢٠ ١ ، الصفحة ٢ ٨ م ١ م مسلم ، كتاب الزكامة ، باب التحريض على قتل الخوارج ، وقم الحديث ١ ٢ ٢٠ م ، باب من شهر سيف هم شم وضعمه في النساس ، وقم الحديث ١ ٢ ٢٠ م ، المخار بة ( تحويم الحديث ٢ ٢ ٢ م ، المنفة ، باب في قتال الخوارج ، وقم الحديث ٢ ٢ ٢ م ، المخارة الوابع ، الصفحة ٣ م ٢ ، المكتبة العصوية صيدا بيروت ) مُ يدين غَفلم كا الحديث الحديث ٢ ٢ م ، المحارة وتن من شهر المناه ، المؤوار ع ، وقم الحديث ١ ٢ ٢ م ، المناه ، المؤوار ع ، وقم الحديث ٢ ٢ م ، المحارة الوابع ، الصفحة ٢ ٢ م ، المكتبة العصوية صيدا بيروت ) مُ يدين غَفلم كا الحديث الحديث ١ ٢ ٢ ٢ م ، المخارة الوابع ، الصفحة ٢ ٢ م ، المكتبة العصوية صيدا بيروت ) مُ يدين غَفلم كا المحديث المناه المناه على المناه المناه المناه المناه المؤوار ع ، وقم الحديث المؤوار ع ، وقم المؤوار ع ، وقم الحديث المؤوار ع ا

ای لئے میں کہا کرتا ہوں۔

وبإني اليي توم بين جوعقل نبيس ركهت

ٱلْوَهَّابِيَةُ قَوْمٌ لَا يَعُقِلُونَ.

بهلاريمي كوئى اعتراض بين:

مثلاً ان كاى آخرى اعتراض كود كي ليج كه صحابه پر بھی ثابت كررہے ہيں حالانكه عرف عام ميں صحابه ولى كے اطلاق ميں داخل ہی نہيں ۔اصل وجہ يہ ہے كه "اَنَّ يَتَامى فِي فِي الْمِعْلَمِ " (جولوگ علم ميں يتيم ہيں) كوتا حال معلوم نہيں ہوسكا كه عرف عام كوشر تر پاك ميں بہت بڑى فوقيت حاصل ہے مثلاً كى فيتم كھائى كه گوشت كھاؤں گامچھلى كھائى تو حائث نه ہوگاس لئے كه عرف عام ميں أساف شرقشت ) كااطلاق مچھلى پر نہيں ہوتا۔ حالانكه قرآن مجيد ميں اسے " أساف طويت "كہا گيا ہے ایسے ان كے ديگر اعتراضات كا حال ہے۔

بیان ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں تم سے رسول اللہ حسلہ واللہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو خدا کی تئم آئی بھے آپ پر جھوٹ ہولئے سے زیادہ پہند ہے اور جب میں تم سے وہ بات کروں جو میر سے اور جب میں تم سے وہ بات کروں جو میر سے اور تبہار سے درمیان فیصلہ ہے تو گزائی دھوکا ہوتی ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ عنقر یب آخری زمانے میں ایک ایک تو م فکلے گی جو عمر کے کم اور عقل سے کور ہوں گے وہ مرد دیکا نتات صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی حدیثیں بیان کریں گے کین ایمان ان کے اپنے طاق سے نیخ نہیں جائے گا۔ دین سے وہ اس طرح فکے ہوئے ہوں گے جیسے تیز کمان شکار سے نکل جا تا ہے۔ پس تم آئیس جہاں کہیں یا و تو ق تل کردینا کیونکہ ان کے قتل کرنے والے کو قیامت کے روز تو اب طے گا۔

نبوی مینے ، علوی فصل ، بنول گلشن مین مینے ، علوی فصل ، بنول گلشن مینی ہے مہکنا تیرا

حل أهات: نيوى يعنى ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے فرزندى نسبت ركھنے والا مين بعض بارش علوى يعنى حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه سے فرزندى نسبت ركھنے والا و فصل عربی لفظ ہم موسم بہار بتولی بمعنی حضرت فاطمة الز ہراء رضى الله تعالىٰ عنها سے فرزندى نسبت ركھنے والا اور حضرت فاطمة الز ہراء رضى الله تعالىٰ عنها كالقب بتول بھى ہے جس كمعنى بين تمام لوگوں كو چھوڑ كر الله كى طرف لوث جانا - كلشن (فارى) باغ چنتان \_ حنى حضرت امام حن رضى الله تعالىٰ عنه سے فرزندى نسبت ركھنے والا - حينى حضرت امام حن رضى الله تعالىٰ عنه سے فرزندى نسبت ركھنے والا - حينى خوشبود ينا، بسنا -

شرح: اے صبیب خداصلی الله علیه و آله وسلم کے لاؤلی آپ جضورا کرم صلی الله علیه و آله وسلم کی سل ورحفرت علی المرتفعی رضی الله تعالیٰ عنه کے موسم بہار ہیں اور حضرت سیدہ فاظمۃ بتول رضی الله تعالیٰ عنه کے چنستان ہیں اور حضرت حن رضی الله تعالیٰ عنه کے پھول ہیں اور آپ اس پھول کی پھیلی ہوئی خوشبو ہیں، حضرت حن رضی الله تعالیٰ عنه کے پھول ہیں اور آپ اس پھول کی پھیلی ہوئی خوشبو ہیں، لہذا آپ بیک وقت سرایا جودوسخاوت کی بارش پہیم ہیں جو آپ کے نانا جان صلی الله علیه واللہ وسلم ہے آپ کو وراثت ہیں ملی ہواور کرم و بخشش کے موسم بہار ہیں جو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو تابیا کی دادا جان امیر المحومنین حضرت علی المرتفیٰی رضی الله تعالیٰ عنه کے چنستان فیضانِ عوقان عنانی عنه کے چنستان فیضانِ عوقان عنهانِ عنانی عنه کے چنستان فیضانِ عوقان

کے پھول ہیں اور حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنه کے فیضان وعرفان کی بوباس آپ کو وراثت میں آئی ہے۔

وارث يسنجتن ياك: \_اس تعريس حضور غوث ياكرضي الله تعالىٰ عنه كوينجتن پاک سے ملنے والی وراثت کا ذکر ہے ای لئے آپ ماور زادولی تھے چٹانچے میرت غوث اعظم میں ہے کہ دوران حمل در حکم ما در بہت ہے اولیاء اللہ نے آپ کے والد ماجد کوخبر دی تھی کہ ابوصالح تمهار عكر ايك لزكا پيدا موگا وه سب اولياء الله كاسردار موگا سلسلة پدري حفزت غوث یاک کامنتی ہوتا ہے حضرت حسن مجتبیٰ تک اورسلسلۂ مادری پہنچتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید کر بلاتک \_اس لئے آپ کوشنی وسینی کہتے ہیں \_حضرت غوثِ اعظم رضى الله تعالىٰ عنه كى والده ماجده ألم الخيرة اطمه بنت سيدعبد الله الصومى بين جوكه پيشوائ عارفات وسیدالزامدات تھیں آپ کی ساٹھ برس کی عمر ہوئی تب حفزت غوث یاک پیدا ہوئے ۔ وقت یاس اور ناامیدی میں محبوب سجانی کا پیدا ہونا بھی از جملہ کرامات ہے۔ حفرت غوث ياك هكم مادر مين ذكر الله كياكرت تضاور جب آپ كي مال كوچھينك آتي اور الحمد لله كبيس تو آپ ان كوپيك من ع جواب ديتے تھ" يَوْ حَمُكِ الله" يو رے نو مہینے میں آپ پیدا ہوئے۔سب نے آپ کی پہلی کرامت بیددیکھی کہ ذکر اللہ کے ساتھ زبان آپ کی جاری تھی اور دونوں ہونٹ ملتے اور اللہ الله فر مارہے تھے اس واسطے تاریخی آپ کانام عاش ہے۔

آپ کا دل خدا کی محبت کے ساتھ جوش مارتا اور آپ کوشن یوسٹی علیہ السلام واخلاق محمد کی صلیب السلام واخلاق محمد کی صدیق وعدل فاروقی وحیائے عثمانی وشجاعت حیدری سب کھ درگاہ واخلاق کی جوکوئی آپ کی الیما تاباں و درخشاں تھا کہ جوکوئی آپ کی طرف نظر کرتا تھا اس کوتاب نظر نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی رمضان شریف روز دوشنبہ وقت شج کے مرف نظر کرتا تھا اس کوتاب نظر نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی رمضان شریف روز دوشنبہ وقت شج

صادق پیدا ہوئے ۔تشریف لاتے ہی روزہ رکھ لیا اور دن مجر دودھ نوش نہیں فرمایا جب مغرب کی اذان معجدوں میں ہونے گئی اور سب آدمی اپنے اپنے روزے افطار کرنے گئے اس وقت آپ نے محل روزہ افطار کیا اور دودھ پینے گئے آپ کی والدہ فرماتی ہیں تمام رمضان میں میرے بیٹے عبدالقادر (رضی الله تعالیٰ عنه ) نے روزہ رکھا ہے دن مجردودھ نہیں سینے تھے شام کے وقت سب روزہ داروں کے ساتھ افطار کرتے تھے۔

قرآن کے ۱۸ الد کا کہ اللہ کرائی آپ کتاب لے کرعالم صاحب کے سامنے بیٹے صاحب کے پاس لے جاکر ہم اللہ کرائی آپ کتاب لے کرعالم صاحب کے سامنے بیٹے انہوں نے فرمایا میاں صاحبزادے ہم اللہ پڑھو "بیشے الله الله الله حمیٰن الوجیئے "آپ نے ہم اللہ پڑھ کرسورہ فاتحہ پڑھی پھر اللہ تے لے کراٹھارہ پارہ تک پڑھ کرسادیے۔ عالم صاحب نے کہااس قدر عالم صاحب نے کہااس قدر کو سے خرمایا ہم کی والدہ صاحبہ کوائی قدریا دے ۔عالم صاحب نے کہااس قدر کرتی تھیں میں نے وہ یاد کر اور قاجب میں ان کے پید میں تھا وہ پڑھا کرتی تھیں میں نے وہ یاد کر لئے۔

سبحان الله کیا کھی ہوئی کرامت ہے کہ پیدا ہوئے افغارہ پارے کے حافظ ہوکرا آئے اے بی ما دَرزاد ولی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ش الڑکین ش الاکوں کے ہمراہ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک آواز غیب ہے آئی کہ اے عبرالقادر! کیا ارادہ کرتا ہے ہم نے جھے کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا اور جب سونے کا وقت ہوتا تو آواز آئی اے عبدالقادر! ہم نے جھے کوسونے کے واسطے نہیں پیدا کیا ہم نے جھے کو اپنے واسطے پیدا کیا ہم نے جم سے فافل نہ ہو ہماری طرف آ۔

سوے من آکر آبار وفادار منم (1) ہرچدداری بمن آری خریدار منم (1) جب آپ منتب میں جاتے آواز آتی "اِفسَ حُوا لِوَلِتِي اللهِ " یعنی جگددوواسطولی الله کے۔

فسانده: -ایک روز خاص گیلان وطن شریف میں آواز آئی اے عبدالقادر! ہم نے تھے کو درجہ عاشقیت و معثوقیت دونوں عطافر مائے ۔ جب آپ کی عمر دس برس کی ہوئی تمام علوم ظاہری سے فارغ ہوئے عالم فاضل قاری واعظ ہوئے اور کرامات میں آپ کی روز بروز ترق ہونے گئی۔

بچپن میں کرامات کین سے مطاب در حضورغوث اعظم دضی الله تعالیٰ عنه کی کرامات کین سے می طہور پذر یہونے لکیں اور زمات طفولیت میں ہی بڑے طالم جابرڈ اکوؤں کوراوراست پر لگادیا جیسا کہ آپ کی بچپن کی کرامت ذیل مشہور ہیں۔

غوف پاکرضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ جب میں علم وین حاصل کرنے کے لئے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوااور جب ہمدان سے آگے پنچے تو ساتھ ڈاکو قافلے پرٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیالیکن کسی نے جھسے تعرض نہ کیا ایک ڈاکو میرے پاس آکر پوچھنے لگا اے لڑے! تمہارے پاس بھی پچھ ہے؟ میں نے جواب میں میرے پاس آکر پوچھنے لگا اے لڑے! تمہارے پاس بھی پچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں ۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا جا لیس ویٹار۔اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا گدری کے نیچے۔

ڈ اکواس راست گوئی کو نداق تصور کرتا ہوا چلا گیااس کے بعد دوسراڈا کو آیا اوراس نے بھی ای طرح کے سوالات کئے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیئے اور وہ بھی ای

(1) میری طرف آ که تیرایار دو فادار میں ہوں جوا پنے پاس رکھتا ہے لے آتیراخ بدار میں ہوں۔

طرح زاق مجمع ہوئے چانا بنا، جب سب ڈاکوا پے سردار کے پاس جمع ہوئے توانہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلالیا گیا، وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔

ڈاکووں کا سروار مجھ سے مخاطب ہوا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا چالیس دیار ہیں، ڈاکووں کے سروار نے ڈاکووں کو تھم دیتے ہوئے کہااس کی تلاثی لو۔ تلاثی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا، کہ تمہیں تج بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہاوالدہ ما جدہ کی تھیمت نے سروار بولا وہ تھیمت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محتر مدنے مجھے ہمیشہ تج ہولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تج بولوں گا۔ تو ڈاکووں کا سروار روکر کہنے لگایہ بچہا پی ماں سے کئے ہوئے وعدہ کے خلاف سے مخرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمرا پنے رب تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدہ کے خلاف گزاردی ہے۔ اسی وقت وہ ان سائھ ڈاکووں سمیت میرے ہاتھ پر تا تب ہوا اور قافلہ کا لوٹا ہوا کہ اور کیا کہ دیا۔ (1)

نَبُسوِی ظِل، عَسلَسوِی برج،بَتُسوُلِسی منزل حَسَنِ نِسی چاند، حُسَیُ نِسی ہالا تیرا **حلّ لُفات**: ۔ ظَل، سامیہ، چھاؤں ۔ <u>یُرن</u> محل، قلعہ، وہ جگہ جہاں مسافرآ رام وغیرہ کے لئے اترتے ہیں۔مکان، <u>اجالا</u>، روثنی، نور۔

شوح: اعفیا الکونین رضی الله تعالیٰ عنه! آپ کاسابینبوی سابیباورآپ کا قلعه علوی مابیباورآپ کا قلعه علوی منزل باورآپ حضرت حسن رضی الله تعالیٰ عنه

(1) بهجة الاسرار ذكر طريقه رحمة الله تعالىٰ عليه، صفحه ١٦٨

€205è

کے چاند ہیں اور اس مبارک چاند میں نور اور روشنی حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عند کی ہے اور اس طرح آپ کا نور ہدایت ہے۔

فائد 5: اس شعر میں حضرت غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے سلسلهٔ نسب کی برکتیں اور خوبیاں جس طرح اچھوتے انداز میں بیان کی گئی وہ بے نظیر و بے مثال ہیں۔

خاندان عالیشان: حضرت فو ف الله تعالیٰ عنه کی ولایت فائدانی فقی آپ کا فائدان محمد و الله تعالیٰ عنه کی ولایت فائدانی فقی آپ کا فائدان نه صرف والدین ، دادا نانا ولایت کا حامل تھا بلکه حسنین کریمین طبین طاہرین رضی الله تعالیٰ عنبما تک تمام کے تمام اولیائے کا ملین میں سے تھے نمونہ کے طور پر فاہرین رضی الله تعالیٰ عنبما تک تمام کے تمام اولیائے کا ملین میں سے تھے نمونہ کے طور پر چند بزرگوں کی کرامات سے رقائم کرتا ہوں مزید تفصیل فقیر کی کتاب ''اماطة الاذی' میں ملاحظہ ہوں ۔

خوف اعظم کے نانا نے کوامت دیکھی :۔بحیرہ انحضر کے دامن میں آبادایک خانقاہ میں ایک نحیف وزار بڑھیاایک سرپوش بچرکو گود میں لئے زار وظاررورہی ہے اس کی بچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور پلکوں کی کیاری ہے آن سوئیک رہے ہیں ایک پیارا وخو برو بچ جیرت کی تصویر ہے اس عورت کے قریب آیا اور بڑی متانت ہے اس کے رونے کا سب دریافت کرنے لگا۔ دکھی عورت کی کربناک سسکاری الفاظ کی صورت کے رونے کا سب دریافت کرنے لگا۔ دکھی عورت کی کربناک سسکاری الفاظ کی صورت میں ڈھلی ۔ بیٹے میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے مرحوم شوہر کی واحد نشانی اور میری زیت کا گل سرماید بچی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے مرحوم شوہر کی واحد نشانی اور میری زیت کا گل سرماید بچی ایک بچو تھا جس کے بیار ہونے پر میں اسے اس خانقاہ میں لارہی تھی کہ بیاں رائے میں انتقال کر گیا میں نے اپنی پوری توت مجتمع کرڈ الی اور بڑی امیدوں سے یہاں میک آئی لیکن اس خانقاہ کا مردِ کامل مجھے تقدیر کے جنور میں پھنسا چھوڑ کر اور صبر کی تلقین کرے جلا گیا ہے۔

عورت کے مُلتجیا نہ لہجہ کے فسول سے پیارے بچہ کا دل بچھل گیا بالکل سادہ اور

پیارے لیجے میں کہنے لگا اماں تجھے غلطی جنی ہوئی ہے تیرا بچہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے لود یکھووہ حرکت کررہا تھا، حرکت کررہا تھا، عورت کے بے قرار دل سے طمانیت کی تیز آواز بلند ہوئی جے سن کرخانقاہ کا معمر درویش اپنچ جرے سے باہرنکل آیا۔ مردِح نے ایک نظر زندہ متحرک بنچ پرڈالی اور پھر لاٹھی اُٹھا کا اس بچ کی طرف لیکا کہ جس کے بچپنے نے تقدیرِ خداوندی کے سربستہ رازکوسر عام کھول دیا تھا۔

پچہ بزرگ کوجلال میں دکھ کر گلیوں میں دوڑنے لگا بزرگ پیچھے دوڑر ہے
ہیں اور بچہ آ گے آ گے، ناکارہ بچ قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آ واز سے کہنے لگا قبرستان کے
دفینو! میری مدد کرو۔ تیزی سے لیکتے ہوئے بزرگ اچا تک ٹھنگ کررک گئے کیونکہ قبرستان
کے تین صدم دے اپنی قبروں سے اُٹھ کراس بچے کی ڈھال بن چکے تھے اور بچہ چہرے پر
ملکو تی وجا ہت لئے دور کھڑ اسکر ار ہاتھا۔ درویشِ حق آگاہ نے بڑی حسرت سے بچہ کی
طرف دیکھا اور فر مایا بیٹے ہم تیرے مرتبہ کوئیس پہنچ سکتے ،اس لئے تیری مرضی کے سامنے اپنا

نَبَوِى خُور، عَلَوِى كُوه، بَتُولِ هِي معدن، حَسَنِهِ عَلَي لَعَل، حُسَيْنِ فِي حَجَلاتيرا

شرح: اے فوث اعظم! آپ تو نمی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کآ فآب بدایت بین اور حفرت فاطمه بتول بین اور حفرت فاطمه بتول رضی الله تعالیٰ عنه کان اور خزانه بین اور حنی بیرے جوابر بین اور آپ کا جلوه مبارک

حینی جلوہ ہے۔ یعنی حضور غوث الله تعالیٰ عند پنجتن پاک کے کمالات کانمونہ ہیں،
نبوی کمالات آپ ہیں ایسے روشن وتا بال ہیں جیسے آفاب و ماہتاب چنا نچے خود فر مایا
اَنَا مَائِبُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَوَادِ ثُهُ فِی الْاُرْضِ (۱)

میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ٹائب اور زہین ہیں آپ کا وارث ہوں۔
مضور تی اکرم صلی الله علیه و الله وسلم کی ولا دت باسعادت کے سال دنیا بحر ہیں سب
صفور تی اکرم صلی الله علیه و الله وسلم کی ولا دت باسعادت کے سال دنیا بحر ہیں سب
کرامت یہ ہوئی کہ اس سال جتنی عور تیں حاملہ تھیں سب سے فرزند پیدا ہوئے۔
کرامت یہ ہوئی کہ اس سال جتنی عور تیں حاملہ تھیں سب سے فرزند پیدا ہوئے۔
مفاح دے یہ حقور ارضیات پر ڈئی ہے۔ (معارف رضا ساس احد اس ما اس اللہ من میں ا

حضور سرورعا لم صلی الله علیه و آله وسلم کی ولا دت باسعادت سے سارا جہال منور ہوا جب حضرت غوث پاکرضی الله تعالیٰ عنه پیدا ہوئے آپ کے چبرے کی چک سے سارا گر چیکے لگا اور اس وقت کے سب اولیاء الله مبارک باد دینے لگے اور کش سے آپ کی کرامات کا ظہور ہوا۔ بی حبیب خداصلی الله علیه و آله وسلم کی نیابت کی نشانی ہے کہ وہاں مجزات کیشرہ کا ظہور ہوا۔

چنانچیمناقب غوثیہ میں حضرت شی شہاب البرین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ وقت ولادت شریف قدرت غیب سے عجیب وغریب کرامات اس پاک ذات سے وقوع میں آئیں کہ زبان قاصر ہے، مقصود صرف یہی تھا کہ تربیت خلق اللہ ہواور دھیری بندگان مبر نظر تھی ورنہ اولیائے کرام کے نزدیک خوارق عادت کچھا ہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت ابوسعید بن ابی بحرالحج یکی کابیان ہے کہ آپ کی کرامت گویا ایک گراں ہارہے جس حضرت ابوسعید بن ابی بحرالح یکی کابیان ہے کہ آپ کی کرامت گویا ایک گراں ہارہے جس

(1) بهجة الاسرار ذكر كلما اخبر بها عن نفسه الخ، دار الكتب العلمية بيروت

یں جواہراتِ بیکرال کے بعددیگرے پردے ہوئے ہیں۔ کی نے کیا خوب فرمایا ہے اے رونق بزم مصطفائی اے یوسف مصردوبرمائی اے شمع حریم مصطفائی درحسن توازهمه خدائی(1)

بحروبر شہر و قری سہل و حزن دشت و چن کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا کون ہے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا مل افعات: ۔ بحروبر، سمندراور خشکی ۔ شہر وقریٰ، شہر اور گاؤں۔ قری، بستی، گاؤں۔ سہل وجنن، جنگل اور باغ کس قسم کے چکے (سنکرت) حصہ زمین کا ۔ پہنچتانہیں دعویٰ یعنی والی وار شنہیں ہوتا، تھر ف کاحق نہوں میں ا

شرج: \_ سندرہوکہ خیکی شہر ہوکہ سی نرم زمن میں ہوکہ محنت دشوار گزار پہاڑیاں جنگل ہو کہ چن، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر آپ کاحق تقرف نہ ہواور آپ اس کے والی دوارث نہ ہوں بلکہ پوری روئے زمین آپ کے تحتِ قدرت اللہ نے فرمادی ہے آپ تقرف کرتے ہیں۔

## قرآن مجيد

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ 0(2) اس زين كوارث مير عنيك بند عمول كـ

(1) اے بر مصطفیٰ کی رونق ۔اے دوبر مائی کے توسفِ مصر۔اے حریم مصطفیٰ کی شع۔ تیرے حس سے تمام کا مُنات منور ہے۔(2) پارہ ۱۰۵ء سورۃ الانبیاء، آیت ۱۰۵

## احادیث مبارکه: حضورصلی الله علیه و آله و سلم نے اعلان فرمایا که فائحکمُوا أُنمَا الْاَرُضُ لِللهِ وَرَسُولِهِ - (1) ( بخاری شریف جلد ۲ صفح ۱۰۲۷) جان لوکه زین الله اوراس کے رسول کی ہے۔ فائدہ: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ساری زین کا حقیقی ما لک اللہ ہے اوراس کی عطاء

(2) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي، عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيُّنَمَا نَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَا بَيْتَ الْمِدُرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمُ يَا مَعُشَرَ يَهُودَ أَسُلِمُوا تَسُلَمُوا فَقَالُوا بَلَّغُتَّ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا الشَّانِيَةَ فَقَالُوا قَلْدَ بَلُّغُتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرُضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنُ أُجُلِيَكُمُ فَمَنُ وَجَدَ مِنُكُمُ بِمَالِيهِ شَيْئًا فَلَيَعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِه. (صحيح البخاري، كتاب الاكراه، باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره، رقم الحديث ٢٩٣٣، الصفحة ١٤١٩، دارابن كثير دمشق بيروت) عبدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا کہ ہم ہے بیان کیالیث نے اور وہ سعید مقبری اوروہ اپنے والدے، وہ حضرت ابو ہر پر ہورضسی اللَّه تعالیٰ عنه ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مجدمیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلمی الله عليه وآله وسلم تشريف لائ اورفرمايا كه يبود كي طرف چلو، بهم آپ كے ساتھ چلے، يبال تك كه بهم لوگ بیت المدراس میں بہنچ، نی صلی الله علیه وآله وسلم کھڑے ہوئے اوران کوآ واز دی کہاہے جماعت یہود!تم اسلام لا وُمحفوظ رہو گے،لوگوں نے کہااے ابوالقاسم! آپ نے حکم پہنچادیا، آپ نے فرمایا یہی میرامقصد تھا، پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے یہی کلمات فرمائے توان لوگوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم صلبی الملہ عملیہ و آله و سلم آپ نے پہنچادیا، پھرتیسری ہارآپ نے فرمایا کتم جان او کدز مین اللہ کی اوراس کے رسول کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں چلا وطن کروں ،تم میں ہے جس شخص کے پاس مال ہووہ اس کونتی دے درنہ یا درکھو گے کہ ز مین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ے ساری زمین کاما لک اس کارسول بھی ہے (صلی الله علیه واله وسلم ) اوربیہ بات طاہر ے کہ مالک کوائی چز میں تفرف واختیار حاصل ہوتا ہے، پس ہمارے حضور صلی الله علیه واله وسلم روع زمين كم الك وعثار بين اورزمين يرحضورصلى الله عليه واله وسلمكى حکومت بھی ہے۔

واقعة هجرت وسول على الله : حضورصلى الله عليه وآله وسلم في مكرمعظم ہے جب ہجرت فرمائی اور غارے باہرتشریف لاکر بجانب مدیندروانہ ہوئے ،تو سراقہ نے آپ كا تعا قب كيا اورآب كقريب بيني كرحضور صلى الله عليه و آله وسلم ي كمني لكاكم مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِي الْيَوُمُ ترجمه: كِيِّ آج جُم عَكون بحاريًا-

حضورصلي الله عليه وآله وسلم في قرمايا

يَمُنَفُنِيَ الْجَبَّارُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ترجمه: جُصميراجباروتهارخدابيات كا وَنَزَلَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ جَعَلْتُ الْأَرْضَ مُطِيعةً لَكَ فَأَمْرُهَا بِمَا شِئْتَ

توجمه: ات شي جريل المين (عليه السلام) حاضر موت اورعرض كى يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى فرماتا بهم في زمين كوآپ كامطيع كرديا آپ اسے جوچا بين حكم

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَرُضُ خُذِيْهِ توجمه: حضورصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا ان مين اسے پکڑ لے، آپ كا حكم سناتھا كهاى وقت

فَأَخَذَتِ الْأَرْضُ أَرْجُلَ جَوَادِهِ إِلَى الرَّكْبِ توجمه: زمین نے سراقد کے گھوڑے کے یاؤں پکڑ لئے اور گھٹوں تک ونس گیا۔

سراقہ نے جو یہ ماجرا دیکھا تواس نے گھوڑے کو ایر لگائی مر گھوڑا ہل نہ سکا آخر مجبور موكرسراقه يكازأ نخا\_

توجمه: احمرصلى الله عليه وآله وسلم محصامان

يَامُحَمَّدُ ٱلْأَمَانُ

اور پھر مِنَّت کرنے لگا اور وعدہ کیا کہ میں واپس چلا جا دَں گا اور کسی کوآپ کا پیۃ نہ بتا دَں گا توحضورصلى الله عليه وآله وسلم فرمين كوحكم فرمايا

يَا أُرْضُ أَطُلِقِيهِ فَأَطُلَقَتُ جَوَادَهُ. (حجة الله على العالمين صفحه ٥٨١)(١) توجمه: اے زمین! چھوڑ دے اے تو زمین نے سراقہ کے گھوڑ ہے۔

شعر كامفهوم بيهوا كه عالم كائتات مين غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كانام روش ب-

چنا نچ تخفة قادريم من حضور محبوب سجاني رضي الله تعالى عنه كامقول قل كرت بيل كه:

حضرت شيخ محى الدين عبدالقادر رضى الله تعالىٰ عنه دراوائل عمراصحاب رامي فرمود كه اولياء عراق مراتسلیم کرده اند بعد ازمدتے فرمود که ایں زمان جمیع زمين شرق وغرب وبروبحر سهل وجبل مراتسليم كرده اندوهیچ ولی ازاولیاء نماند درآن وقت مگر آن که برشیخ آمدد تسليم كرد اورابه قطبيت (2)

<sup>(1)</sup> حجة الله على العالمين في معجز ات سيّد المرسلين عَلَيْكُ صفحة ٥٨٦ مطبوعه بيروت

<sup>(2)</sup> حضرت شیخ محی الدین عبدالقا در وضبی الله تعالی عنه نے اوائل میں اپنے خاص اصحاب کوفر مایا کہ ادلیاء عراق مجھے تشکیم کرتے ہیں پھر پچھ در کے بعد فر مایا کہ ہرز ماں، تمام زبین، شرق وغرب، برو کر،میدان و پہاڑ مجھے تسليم كرتے ميں اور اس وقت اولياء ميں ہے كوئى ولى اليانہيں ہے كہ جس نے شخ كى بارگاہ ميں حاضر ہوكرآپ كو

فائد 6: مذكوره آيت واحاديث معلوم ہوا كہ ہمارے حضور صلى الله عليه و آله وسلم الله عليه و آله وسلم الله كا عطاء سے سارى زمين كے مالك و حاكم بين اور آپ كا حكم زمين پر بھى چلتا ہے اى لئے اعلیٰ حضرت نے بھى لكھا ہے:

وہی نورِحق، وہی ظلِ رب، ہے انہیں سے سب، ہے انہیں کا سب
نہیں ان کی مِلک میں آسان کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں
اور یہ معلوم ہوا کہ ''یا مُحَمَّدُ الْاَ مَانُ ''کا وظیفہ دِشمن کو بھی پڑھنا پڑا۔ اس قتم کی روایات
بھڑت ہیں نیز شعر میں تھر قات کے علاوہ غوشِ اعظم رضی اللّه نمالی عنه کے اس ظاہری
فیض کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی ذات سے اہل زمین کو نصیب ہوا۔

غوثِ اعظم رضى الله عنه كا فيض جمله عالم پر:

جیا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ زمان وسطی ہیں مرکزی حکومت کی کمزوری کا آخری زمانہ فہ ہی انتخار کا زمانہ ہی تھا لیکن سیاسی استحکام اور علوم اسلامی کی اشاعت کے ساتھ حالات شد حر سے استحام اور علوم اسلامی کی اشاعت کے ساتھ حالات شد وستان سلامی کی اشاعت کے ساتھ حالات شد وستان بالحضوص پنجاب اور سندھ ہیں بڑا اقتد ارحاصل کیا اور جس کا اثر آج کسی دوسرے خانواد ہے باخصوص پنجاب اور سندھ ہیں بڑا اقتد ارحاصل کیا اور جس کا اثر آج کسی دوسرے خانواد ہے اثر ہے کم نہیں ۔ یہ سلسلہ پیران پیر غوث الاعظم شخ عبدالقادر جیلائی قربس برائی فرس برائی موجھے یا معمولی طور پرچل رہے تھے لیکن وہ نہ مشروع ہوا اور اس سے قبل جملہ سلاسل یا ختم ہو چھے یا معمولی طور پرچل رہے تھے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ،غوش اعظم رضی اللہ نمائی عنہ کے فیض سے ہرسلسلہ نمی زندگی پاکر نیا نام پاتار ہا مثلاً قادر ہی، چشتیہ نقش بند ہے، سپرور دیواور بیسلاسل حضور غوش اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے جاری ہوئے ۔ تفصیل ملاحظ فرما ئیں

مقام قطبیت پرتسلیم نه کیا ہو۔ (تحفة القادریدار دوصفحہ ۲۳ قادری رضوی کتب حانہ بخش روڈ لا ہور )

قادريه : حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى طرف منوب ب اتنامم كرب ك جهال بھی اسلام کا نام ہوگا وہاں سلسلہ قادر بیکا بفضلہ تعالی فیض عام ہوگا اور خوش بخت ہے وہ انسان جوسلسلۂ قادر بیرے نسبت رکھتاہے۔جامعہ نظامیہ بغداد کے واکس جانسلر اور شخ سعدی کے استاذ اور محدثین کے سرتاج حضرت محدث ابن الجوزی قدِّس برو ہُ نے فر مایا لَامُوِيْدَ لِشَيْخِ أَسْعَدُ مِنْ مُوِيْدِ الْغَوْثِ(1)

حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كمريدس بره كرسعادت منداوركوكى نه بوكار اس طرح كاقوال متعددمشائخ كبارجيم مسافرين عدى وغيره دضى الله تعالى عنه سے منقول ہیں الحمدلللہ بینا کارہ اُولیی غفرلہ بھی سلسلہ قادر بیاس داخل ہے۔سیّدنامفتی اعظم ہند حفرت مفتی محرمصطفی رضاخاں صاحب بریلوی قرّرس برو و نے سلسلہ قاور بدرضویہ میں داخل فرما كراس سلسلة عاليه بين دوسر عصلمانون كوشامل كرنے كى اجازت بخشى اگرچ فقير كوسلسلة أويسيه ستيدنا محكم الدين سيراني حنفي أوليي قدِّس بِررُ وُ كسجاده نشين حضرت الحاج خواجہ کی الدین اُولی حفی قُدِّس بِرو ہُ کے توسط سے پہلے شرف حاصل تھالیکن قسمت کی یاوری سے بندہ کوسلسلئے قادر بیش بھی واخلیل گیا۔ (الحمد لله علی ذلک) سلسلة قادريه كى فضيلت: يشخ ابوسودعبدالله، شخ محدالاواني، شخ عمر

البر الرضى الله تعالى عنهم بيان كرتے بين:

ضَمِنَ الشَّيُخُ عَبُدُالُقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لِمُرِيْدِ يُهِ إلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنُ لْايَمُونَ أَحَدٌ مِنْهُمُ إِلَّا عَلَىٰ تَوْبَةٍ. (2) ( بهية الاسرار صفحه ٩٩ وقلائد الجوابر صفحه ١٦ ما خبار الاخيار صفحه ٢٥)

(1)(تـفـريـح الخاطر،المنقبة التاسعة والاربعون في رتبة مريديه رضي اللُّه تعالى عنه، صفحه ۵۵، مطبوعه مصر)(2)( قلائد الجوا**هر بهامشه فتوح الغيب**،مريدوه وشفاعته لهم،صفحه رجہ: ہمارے شخ عبدالقا در جیلائی رضی الله تعالی عنه قیامت تک کے اپنے مریدوں کے اس بات پر ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی تو بہ کئے بغیر نہیں مرے گا۔ اس بات پر ضامن ہیں کدان میں سے کوئی بھی تو بہ کئے بغیر نہیں مرے گا۔ اس لئے ہم بڑے فخر و نازے کہتے ہیں۔

قاور يم نعره يا غوث اعظم مى زنم دم الله تعالى عالم عدر أم (1) ورخود مفوغوث الثقلين رضى الله تعالى عنه ارشا وفرمات ين ؟

لَوُ إِنْكَشَفَتُ عَوْرَةُ مُويِّدِى بِالْمَشُوقِ وَآنَا بِالْمَغُوبِ لَسَتَوْتُهَا. (2) ترجمہ:اگر میرامریدمغرب میں ہواوراس کا ستر کھل جائے اور میں مشرق میں ہوں تو میں اس کی ستریق کروں گا۔

امير ديگير غوث اعظم قطب راباني حبيب سيد عالم زې محبوب سحاني بده وست يقيس الده وست يقيس الده وست يو داني بده وست او بود اندر حقيقت وست يو داني شخ ابوا فقح الهر وي دحمة الله تعالى عنه فرماتي بين كميس في شخ على بن بيتي عليه الرحمة كوفراتي موسي منا

لا مُرِيدِينَ بِشَيْخِهِمُ أَسْعَدُ مِنْ مُرِيدِى الشَّيْخِ عَبُدِالْقَادِرِرَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.(3)

۲ ا مطبوعه مصر) (بهجة الاسرار ومعدن الانوار (عربی) صفحه ۱ ۳۲ ) (اخپارالاخپارقاری و گر قطب الاقطاب غوث الاعظم صفح ۲۳٬۲۳۲ مطبع باشی و مجتبا کی و دیلی (1) قادری بول آخره "یغوش اعظم "کا تابول، شخ احررضا خال قطب عالم کانام لیوابول - (2) (بهجة الاسراد ، ذکر فضل اصحابه وبشر اهم، صفحه ۱ ۳۳ ) زبدة الاسرار وزبدة الآثار ، ذکر فضل اصحابه ومریدیه و محبیه ، صفحه ۲ ۹ ، بکسلنگ کمپنی (3) (قلائد الجواهر ، ذکر مریده و شفاعته لهم، صفحه ۱ مطبعة مصطفی البابی مصر

ترجمہ: حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالى عليه كم يدين سے زياده كى شخك مريدين سُعادت مندنبيل ب\_

مظهرجان جانال عليه الرحمة : نقشدى سلد كربت برائخ مرزامظبرجان جانال عليه الرحمة فرمات بين كمحفرت غوث التقلين رضى الله تعالى عنه سے سلسلة عاليہ قادريہ كے خرقد إجازت كاتم كر صاصل كرنے كے بعد ميرے باطن ميں نسبت شریفہ قادر بیکی برکات کا احساس ہونے لگا اور سینداس نسبت کے انوار سے پُر ہوگیا نیز فرماتے ہیں کہ قادری نسبت میں انوار کی چیک بہت ہے۔ (مقامات مظہری صفحہ ۲۸)(1) شاه عبدالحق محدث دهلوى قدِّسَ سِرُهُ : ـ تُ الحد ثين،اامُ الحققين شاه عبدالحق محدِّ ث د بلوى نَوَّ رَ اللهُ مَرُ قَلَهُ فرمات بين مشاكَح عمنقول بكايك مرتبانهول في حفرت فوث الله تعالى عنه سے يو چھاكم أرايك فخض جس نے آپ سے بیعت تو نہیں کی مگر آپ کا ارادت مند تھا اور اپنی نبیت آپ سے کرتا ہے تو کیا وہ آپ کے مریدین میں شار ہوگا اور ان کی نصنیلتوں میں شار ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ نے ارشادفرمايا

هر كه انتساب كرد بمن وخود را باربست بنام من قبول كنداور احق سبحانه تعالى ورحمت كند بروى وتوبه بخشد اورا اگرچه برطریق مکروه باشد ووی از جمله اصحاب ومریدان من است و پروردگار من عزوجل بفضل خود وعده کرده است مراکه اصماب مراواهل مذهب وتابعان طريق مراوهر كه محب من بود در بهشت در آرد. (اخبارالاخبارفاری، صفح ۲۳)(2)

(1) بحواله سرت غوث التقلين صفح ١٢١، قادري كتب خانه سالكوث (2) (اخبار الاخيار قارى ذكر قطب الاقطاب

ترجمہ: جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور میرے اراد تمندوں کے حلقہ میں شامل ہوگیا حق تعالیٰ جَلَّ حَلَالُهُ اس کو قبول فرما تا ہے اور اس پر رحمت نازل فرما تا ہے اگر چداس شخص کا بیطریقہ مکروہ ہے ایسا شخص میرے اصحاب اور میرے مریدین میں سے ہاور میرے پروردگار نے اپنے فضل وکرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے تمام اصحاب اللِ خرجب، میرے طریقہ پر چلنے والوں اور میرے مجوبوں کو بہشت میں جگہ دےگا۔

ای کے جمیں امام اہلِ سنت فاضلِ بریلوی ٹھنے بس سے وہ نے روز اندسلسلہ قادر یہ پڑھنے کی تلقین فرماتے ہوئے صحرِ ذیل (1) کا وردیتا یا کہ

قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اُٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نُما کے واسطے بحسورتِ دیگر:۔اس شعر میں حضور غوثِ پاک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشادِ گرامی کی طرف اشارہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ؛

اولیاء عراق مراتسلیم کرده اند بعد ازمدتے فرمود که ایں زمان جمیع زمین شرق وغرب وبروبحر سهل وجبل مراتسلیم کرده اندوهیچ ولی ازاولیاء نماند دران وقت مگر آن که برشیخ آمد د تسلیم کرد اورابه قطبیت (2)

ترجمہ: اولیاءِ عراق مجھے تعلیم کرتے ہیں پھر پکھ در کے بعد فرمایا؛ کہ ہر زماں، تمام زمین، شرق وغرب، بروبح، میدان و پہاڑ مجھے تعلیم کرتے ہیں اوراس وفت اولیاء میں ہے کوئی ولی ایسانہیں ہے کہ جس نے شخ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر آپ کومقام قطبیت پرتشلیم نہ کیا ہو۔

قوث الاعظم ،صفی ۲۳،۲۳، مطبع ہائی و مجتبائی ویلی ) (1) وہ شعر جو یعچد درج ہے۔(2) (تخذ القادریدار دوسفی ۲۳ تا دری رضوی کتب جانہ بخش روڈ لا ہور)

فائده: ـ تجربه المه به كه جس اسلاى ملك بيس جائ و فوث المطلم و الله تعالى عنه كو موجود پاؤك بلك قد رت نے اليانظام بنايا ہے كہ جوں جوں الكار يو هذا چلا جار ہا ہے فوث الله تعالى عنه كى عظمت و شهرت بيس اضافه بوتا جار ہا ہے فقيراً و ليى غُفِر كه نے بلوچتان اور سنده كالي عنه كى عظمت و شهرت بيس جا كرفوث اعظم وضى الله تعالى عنه كى محبت و عقيدت و يكھى جہاں اُن بيس و يئى ، اسلائى شعور سے لاشعورى كا إحماس بوتا ہے۔

المشيد يو يا كا قادرى: فقير مدين طبيه بيس اصحاب صفة (1) كمقام پر محو المشيد بيس اصحاب صفة (1) كمقام پر محو المشيد بيس المحاب صفة (1) كمقام پر محو المان بيس بين الم الله يك الله بيس بين الله المشتر بيس بين الله بيس بين م سنت بى ليك كيا آپ بيس مرشد كون ہے ؟ الله بيس بين م سنت بى ليك كيا الله المشر بيس بين م سنت بى ليك كيا الله اور ہاتھ چو من كا اور ہاتھ و مو مو شو بيل قالين و مُوث شد كا الله الله الله كا كا كه الله كا كا يكن وه تو بها را بھى مرشد ہے بلكہ تقليد ن (2) كا بيرومرشد ہے (دمى الله تعالىٰ عنه " يكن وه تو بها را بھى مرشد ہے بلكہ تقليد ن (2) كا بيرومرشد ہے (دمى الله تعالىٰ عنه " يك كا يك وه تو بها را بھى مرشد ہے بلكہ تقليد ن (2) كا بيرومرشد ہے (دمى الله تعالىٰ عنه " يك وه تو بها را بھى مرشد ہے بلكہ تقليد ن (2) كا بيرومرشد ہے (دمى الله تعالىٰ عنه " يك وه تو بها را بھى مرشد ہے بلكہ تقليد ن (2) كا بيرومرشد ہے (دمى الله تعالىٰ عنه " يكن وه تو بها را بھى مرشد ہے بلكہ تقليد ن (2) كا بيرومرشد ہے (دمى الله تعالىٰ عنه " يكن وه تو بها را بھى مرشد ہے بلكہ تقليد ن (3) كا بيرومرشد ہے دو من الله تعالىٰ عنه " الله عنه الله عدى الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عن

کشن نئیت ہو ، خطا پھر مجھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانہ ہے ددگانہ تیرا حل اُخات: حن نیت بمعنی اچھی نیت <u>خطاء بمعنی لغزش بھی کیا، ب</u>شل دوگانے دورکعت والی نماز۔

(1) صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہروقت عبادت اللی میں مصروف رہتی اور دیدار مصطفیٰ صلبی الله علیه و آله و سلم سے اپنی آنکھوں کی بیاس بجھایا کرتی اور دربار رسالت سے علم کانور حاصل کرتی تھی۔ان حفرات نے خودکو تحصیلِ علم کے لیے فارغ کر رکھا تھا۔ان میں سے پچھ کے اسائے گرائی سیمیں ۔حضرت ابوھریرہ ،حضرت سلمان ،حضرت باللہ تعالی عنهم اجمعین (2) انسان وجن ، دونوں جہاں۔

شرح: اے فوٹ پاکرضی اللہ تعالی عندا چھی نیت سے اگر کوئی آپ کا عطا کردہ وظیفہ دوگانہ یعنی نماز فوث ہر، صلواۃ الائمرار اداکرے یہ آڑ مُوک ہ ہ (1) ہے جس مقصد کے لئے اداکیا جائے اس کی پخیل کے لئے بے نظیر و بے مثال ہے بھی نامرادی کا سامنا ہوتا ہی نہیں۔ بینمازامام ابوالحسن فور اللہ بن علی اور ملاعلی قاری اور شخ عبدالحق محد شدہ الوی رَضِی اللّٰه عَنْهُمُ نے خصور فوث پاکرضی الله تعالی عند سے روایت کی ہے نماز فوشہ کی ترکیب بہار شریعت جلد مصفحہ اس واخبار الاخیار میں یوں ہے بحد نماز مغرب سنتیں پڑھ کردور کھت نماز نقل پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکھت میں قل ھو اللہ شریف نماز نقل پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکھت میں قل ھو اللہ شریف باریکے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اَغِثْنِيُ وَامُدُدُنِيُ فِي قَضَاءِ حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. (2)

پُرْ وَالْ کَ جَانِب گیاره (۱۱) قدم چِے اور ہر قدم پریہ کے: یَا غَوْتُ النَّقُلَیُنِ وَیَا کَرِیُمَ الطَّرَفَیُنِ آغِیْنِی وَامُدُدُنِی فِی قَضَآءِ حَاجَتِی یَا قَاضِیَ الْحَاجَات (3)

پر حضور کے توسل سے اللہ عزوجل سے دعا کرے۔(4)

<sup>(1)</sup> آن مایا ہوا، تج بہ کیا ہوا، پر کھا ہوا۔ (2) ترجمہ: اے اللہ عز وجل کے رسول! اے اللہ عز وجل کے نبی! میری فریاد کو چینے اور میری حاجت پوری ہونے میں میری مدد کیجیے، اے تمام حاجق کے پورا کرنے والے۔

تجربهٔ اسلاف و صالحین : صلاة الاسراریین نمازغوثیه قضائے حاجت کے کے تریاق اور اسلاف عظام اپنا اپنا دور میں آزماتے چلے آئے ہیں۔فقیراً و لی غفر کہ نے ان کے فیض وکرم سے آزمایا اور خوب آزمایا بہت سے دکھ درد کے مارول کواس کاعمل کرایا سوفیصد تیر بہدف پایا۔حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدین برا کا کے ارشاد کے مطابق فقیر نے ان دکھ کے مارول کے ساتھ خود بھی جب صلائ الأ سر ار پرعمل کیا تو وظیفہ قادریہ بھی ساتھ شامل رکھا۔ مارول کے صاحف قادریہ بھی ساتھ شامل رکھا۔ مارول کے ساتھ خود بھی جب صلائ الله اور قدین بارکلہ طیبہ قلب پرضرب لگا کر درمیان میں ایک سوبار

"يَاشَيْخَ عَبُدَالُقَادِرِ شَيْئًا لِلَّهِ حَاضِرُ شُوْ"(2)

ارشادِ سلطان باهوقد س سره : سلطان العارفين حفرت سلطان العارفين حفرت سلطان باهو قدِّ رَسِمُ وَ نَ فَر مایا: وظفه مذکوره کے ورد پر حفرت فوث اعظم رضی الله تعدالی عدم کی زیارت ہوگی ورنہ کام ضرور ہوجائیگا۔ فقیراً و یکی غُوِّر که اسعمل میں لا تا ہے زیارت فوث الله تعالی عند تو زہے نفیب لیکن بفضلہ تعالی اکثر ویشتر کام ضرور ہوگیا۔
افلام وهم : یعض لوگ اس نمازغو شہوشرک جمحتے ہیں ان کے اوہام (3) کا قلع قمع مطلوب ہوتو امام اہل سنت فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالی عند کی کتاب "انہار الانوار" یا فقیر کے رسالہ "صلاح قو شہ کا شوت" کامطالعہ کیجئے۔

<sup>(1)</sup> تریاق کا معنی 'ز ہر کی دوائی' انسیر کا معنیٰ ، کیمیا ، اُوہ شے جوتا نے کوسونا اور رائے یعنی قلعی کو چاندی بنادے، مرادنہایت موَّثر ومفید دوا۔

<sup>(2)</sup>ائے شخ عبدالقادراللہ کے واسطے مدد کیجیے، حاض بوجائے۔(2) وہم کی جمع، وہن تصور

تیارهویی شریف : ایسے بی حضور خوش اعظم رضی الله تعالی عنه کی گیار ہویں شریف فشریف الله تعالی عنه کی گیار ہویں شریف فشریف فضائے حاجات کے لئے مجر بر(1) ہے عدم جواز والوں کے پاس سوائے بدعت کی رف لگانے کے پیچھ ہیں ورشا سلاف صالحین رحمهم الله تعالی علیهم اس کے جواز و برکات کے قائل بھی تھے اور عامل بھی تھے چند حوالے حاضر ہیں۔

بركات الرّسُول في المُهِند : حضرت علام مُقق عبد الحق محرِّ فرادى و الموى دحمة الله تحد الموى وحمة الله تحد الله تحد متوفى ۵۲ إه فرمات بين بم في الله تعدال عنه متوفى ۵۲ إه فرمات فوث الله تعالى عنه كي يوم عرس عبد الوباب قادرى مقى قدّ سير عرمُ و كوهشرت فوث اعظم دضى الله تعالى عنه كي يوم عرس (گيار به و سي شريف) كى محافظت و پابندى فرمات بهوئ و يكها علاوه اذين بهار عشرول مين بهار دو يكم كيار به وسي مشهور و متعارف م در ما شبت بالنة صفحه مين بهار دو يكم كيار به وسي مشهور و متعارف م در ما شبت بالنة صفحه مين بهار دو يكم كيار به وسي مشهور و متعارف م در ما شبت بالنة صفحه مين (۲۲۲)

ایضاً: یهی شخ محقق فرماتے ہیں کہ شخ امان پانی پی رحمہ اللہ تعالی علیہ جو کہ گروواولیاء میں مرتبہ بلند و پایر ارجمند رکھتے تھے۔ رہیج الآخر کی دیں تاریخ (گیارہویں شب) کو حضرت خوث الثقلین رضی اللہ تعالی علیہ کاعرس کرتے تھے۔ (اخبارالاخیار سفی ۲۳۲)(3) ابسن ملاجیون: ملاجما پی کتاب ''وجیز الصراط'' کے صفی ۸۲ پرفرماتے ہیں کہ دیگر مشاکخ کاعرس شریف تو سال کے بعد ہوتا ہے لیکن حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنه کی بیا متیازی شان ہے کہ بزرگانِ دین نے آپ کاعرس مبارک (گیارہویں شریف) ہر مہینہ میں مقرر فرما دیا ہے۔ (4)

<sup>(1)</sup> تجربه كيابوا، آزبايا بوا\_(2) ما ثبت بالسُّنة (عربي مع ترجمه) ذكر شهر رئيج الآخر سفحه ١٢ مطبوء مجتبائي دبل (3) (اخبار الاخيار فارى ذكر شُخ امان پانى پتى صفحه ٣٣ مطبع باشى ومجتبائى دبلى) (4) وجيز الصراط فى مسائل الصدقات والاسقاط، مسئله ٩ دربيان عن حضرت غوث الثقلين، صفحة ٨٨، مكتبه قادر بيرجام مدنظام يو بارمندى لا مور

تیرے جد کی ہے بارہویں غوث اعظم ملی تجھ کو ہے گیارہویں غوث اعظم

حكيمُ الامت حضرت شاه ولى الله رحمة الله عليه:

شاہ ولی اللہ محرِّ فرد ہلوی (جنہیں علاء المحدیث ودیوبندا ہے اکا بریش شارکرتے اوراپی سند حدیث ان تک ملاتے ہیں) انہوں نے اپنی کتاب 'کلمات طیبات' فاری صفحہ ۱۸ مند حدیث ان تک ملاتے ہیں) انہوں نے اپنی کتاب 'کلمات طیبات' فاری صفحہ ۱۸ میں نقل کیا کہ حضرت مرز المظہر جائی جاناں علیہ السرحمة نے خواب میں ایک وسیع چبور ۱۵) دیکھا جس میں بہت سے اولیاء اللہ حلقہ بائد ھر کر مُر اقبہ میں ہیں۔ پھر میں معرف حضرات حضرت علی المرتفظی رضی الله تعالی عنه بھی تھے چنانچ میں المرتفظی تشریف لائے توان کے ہمراہ حضرت اُولیس قرنی رضی الله تعالی عنه بھی تھے چنانچ میں المرتفظی تشریف لائے توان کے ہمراہ حضرت اُولیس قرنی رضی الله تعالی عنه بھی تھے چنانچ میں سب حضرات ایک نورانی نجر ہیں شریف لے گئے بوچھنے پر ان میں سے ایک برزگ نے بتایا کہ آج حضرت خوث الشقلین کا عرس (گیار ہویں شریف ) ہے اس میں شرکت فرمارے ہیں۔

ایک نامورعلمی وروحانی شخصیت کے حوالہ سے ایسی عظیم روحانی سنداورا یسے عظیم بزرگوں کی سرپرتی بیان فرما کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعمالے علیہ نے عربِ غوث الثقلین و گیار ہویں شریف کے جواز وثبوت پر کیسی مہتحقیق وتقدیق ثبت فرمائی۔

حفرت شاہ عبد العزیز صاحب محد شدہ بلوی علیہ الرحمد نے بایں الفاظ گیار ہویں شریف کا تاریخی شہوت ومقبولیت بیان کی ہے کہ حفرت غوث اعظم رضی الله تعمالی عند کے روضة

<sup>(1)</sup> كلمات طيبات، ملفوظات حضرت ايثان ،صخه ۹ عوه ۸، مطبع مطلع العلوم مرادآ باد هند

<sup>(2)</sup> مربع يامتنظيل شكل كي او نجى بنائي ہوئي جگه جس پہلوگ جٹھتے ہيں۔

مبارک پر گیار ہویں تاریخ کو بادشاہ وقت واکا برین شہر جمع ہوتے بعد نمازِ عصر سے مغرب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قصائد (1) ومنقبت پڑھتے ، ذکر جہر کرتے پھر طعام وشیر بنی وغیرہ جو نیاز کے لیے تیار کی ہوتی وہ تقسیم کی جاتی اور نمازِ عشاء پڑھ کرلوگ رفصت ہوتے۔ (ملفوظات عزیزی فاری صفح ۲۲)(2)

<sup>(1)</sup> تصیدہ کی جمع نظم کی وہتم جس میں کسی کی تعریف یا جمو کی جائے۔ اس کے پہلے دونوں مصرعوں اور ہر شعر کے آخری مصرعے میں قافیہ کا التزام ہوتا ہے۔ ہم آواز الفاظ ایک دوسرے کا قافیہ کہلاتے ہیں جیسے وحدت، کثرت فغرت وغیرہ ۔ (2) ملفوظات عزیزی، صفحہ ۲۲ ، درمطبع محتبائی میرٹھ ہند (3) حدے گزر جانا ، بہت زیادہ مبالغہ کرنا۔ (4) (فیصلہ بھنے تیسرام سکا عرب ساع صفحہ ۶۰، درمطبع تیوی واقع کا نپور۔

مزیر تحقیق کے لئے و یکھے فقیر کی کتاب "التحقیق الافخم فی عوس غوث اعظم"

گیار ہویں شریف دراصل حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کوالیصال او اب کرنے کانام

ہادرالیصال او اب کا ثبوت قرآن وحدیث سے اَظَهَرُ مِنَ الشَّمُسِ (۱) ہالیمال او اب کے والا کی متعلق عرض او اب کے والا کہ دینے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ایصال او اب کے والا کی متعلق عرض مخرِّر ف (مانے والے) ہیں ہاں انہیں ضد ہے تو لفظ گیار ہویں سے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ حضور غوث و شاعظم رضی الله تعالی عنه چونکہ اہل اسلام کے مقتد ا(2) ہیں ای لئے بطور سے کہ حضور غوث الله تعالی عنه چونکہ اہل اور گیار ہویں (کو معمول بنایا) ہے۔

ادب اولیائے کرام نے آپ کے ایصال او اب اور گیار ہویں (کو معمول بنایا) ہے۔

چنا نچ حضر سے علامہ محمد رحمۃ الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ دیگر مشائخ کا عرس شریف تو سال کے بعد ہوتا ہے لیکن حضر سے غوث الثقلین رضی الله تعالی عنه کی بیا متمیاز کی شان ہے کہ بر مہینے ہیں مقرر فرما دیا ہے۔

بر رگان وین (نے آپ) کا عرس مبارک (گیار ہویں شریف) ہم مہینے ہیں مقرر فرما دیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدِّث و ہلوی رحمہ الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے امام شیخ عبدالوہاب قادری متنی قدِّس بر اُ و کو فوٹِ اعظم رضی اللہ مسلسہ تعمالی عند کے یوم عرس عبدالوہاب قادری متنی قدِّس بر اُ و کو فوٹِ اعظم رضی اللہ متمال عند کے یوم عرس (گیار ہویں شریف مشہور و متعارف ہے۔ (ما ثبت میں ہمارے دیگر مشاکخ کے نزویک بھی گیار ہویں شریف مشہور و متعارف ہے۔ (ما ثبت بالنة صفح کے ۱۲۷) (3)

<sup>(1)</sup> سورج سے زیادہ ظاہر ، مراد بالكل واضح \_(2) پیروى كيا گيا، وہ شخص جى كى لوگ بيروى كريں ، پيشوا، را جنما \_(3) الاعسمال الساثورة فى الايام المشهورة ترجمه ماثبت بالسّنة باقى الايام والسنة، الاعسمال تذييل فى ذكر نبذة من احوال شهر ربيع الاخر ، الصفحة ١٦٧ ، مطبع مجتبانى دهلى

عرضِ اَحوال کی پیاسوں میں کہاں تاب گر آتھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رَستہ تیرا

حل الحات : عرض احوال، اپنے حالات پیش کرنا۔ پیاسوں، پیاسا کی جمع، در کرنا۔ پیاسوں، پیاسا کی جمع، در کرنا۔ پیاسوں، پیاسا کی جمع، در کرنا۔ اور خواہشمند حضرات ۔ آئکھیں گئی ہیں لینی امید وابستہ ہے۔ رستے، راستہ کا مخفف ہے۔

اور خواہشمند حضرات ۔ آئکھیں گئی ہیں لینی عند آپ کے آرز ومندوں میں طاقت نہیں کہ آپ کے سامنے اپنے حالات اور مائی اضمیر (1) عرض کر سکیں لیکن اے بخشش و کرم کے بادل! آرز ومندوں کی آئکھیں آپ کی راہ دیکھر ہی ہیں اور نہایت والہانہ عقیدت مندی کے بیٹھے ہیں کیونکہ بار ہا ہرصدی میں کے ساتھ آپ سے حاجت روائی کی امیدیں وابستہ کئے بیٹھے ہیں کیونکہ بار ہا ہرصدی میں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عند نے ایسے آس لگانے والوں کی مدوفر مائی۔ چندوا قعات مطور غوث عظم رضی اللہ تعالی عند نے ایسے آس لگانے والوں کی مدوفر مائی۔ چندوا قعات مطور غوث علی ہوں۔

کشت پار الگادی : ایک مرتبہ کھ اوگ کشتی میں سوار ہوکر دریا میں سفر کررہ سے کہ دریا میں طخیانی آنے سے شتی ہی ولے کھانے گئی (2) اور قریب تھا کہ ڈوب جائے اس کشتی میں آپ کے ایک مرید بھی تھے انہوں نے بیدد کھے کرنعرہ لگا کرآپ کو پکارا چنا نچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عند فوراً تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کشتی کو کنارے لگایا۔

غوثِ اعظم المدد: شَخْ محموعبرالله محر بخی رحمة الله تعالی علیه کمتے بیں میرے ایک دوست نے جردی کہ مجھ پر حال وارد ہوا ، اس قدر غلبہ ہوا کہ میں بیقرار جنگل کونکل گیا

<sup>(1)</sup> ول كى بات،مد عا\_(2)جنبش كرنے لكى ،جھكے لينے لكى۔

مجھ پر امر (معاملہ) مشکل ہوگیا۔ مجھے کی شخ کی امداد کی ضرورت پڑی ہ تو غیب سے آواز آئی کہ اس وقت شخ عبدالقاور جیلائی رضی اللہ تعالی عنه ہی ہیں جو الی مشکلات کو طرکر تے ہیں زمانہ میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس وقت پیارے دشگیر رضی اللہ تعالی عند کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ اُس وقت آپ تشریف لائے اور حال دُرست کر دیا اور میری مشکل حل کردی۔ (بہت الاسرار)

ازائے وہم: کی کویہ خیال نہ ہوکہ آج ہمارا کام کون نہیں بنتا؟ اس کااز الدیوں کیا جاسکتا ہے کہ پہلے لوگ دل کے صاف تھ، عقائد میں بھی صاف، اعمال میں بھی صاف، تو اس لئے ان کی ہر بات رسائی رھتی تھی ہمارے دل چونکہ پُر ائیوں سے سیاہ ہو چکے ہیں ای لئے ہمیں رسائی نہیں ہوتی اگر کچھ ہوتا ہے تو دیر ہے، اگر آج بھی ان حضرات کی طرح کی ہمیں رسائی نہیں ہوتی اگر کچھ ہوتا ہے تو دیر ہے، اگر آج بھی ان حضرات کی طرح کی کادل صاف ہوتو رسائی میں دیر نہیں جیسے امام المل سنت فاضل بر ملوی تورس براؤ فنے اپنے دور میں غوشے اعظم صلی الله تعالی عنه سے قرب معنوی (1) کی وجہ سے بارہا فیض پایا اور مشکل حل کرائی ۔ بیا ایس ہے جیسے بارگاہ حق کے مقبول کے کام جلدی ہوجاتے ہیں اور مشکل حل کرائی ۔ بیا ایس ہوجائے ہیں اور مشکل حل کرائی ۔ بیا ایس ہوجائے ہیں اور مشکل حل کرائی ۔ بیا ایس ہوجائے ہیں اور مشکل حل کرائی ۔ بیا ایس ہوجائے ہیں اور مشکل حل کرائی ۔ بیا ایس ہوجائے ہیں اور مشکل حل کرائی ۔ بیا ایس ہوجائے ہیں اور مشکل حل کرائی ۔ بیا سے جیسے بارگاہ حق کے مقبول کے کام جلدی ہوجائے ہیں اور مقبول کے کام جلدی ہوجائے ہیں اور مشکل حل کرائی ۔ بیا سے جیسے بارگاہ حق کے مقبول کے کام جلدی ہوجائے ہیں اور مقبول کے کام جلدی ہوجائے ہوں کے لئے سے ال

"جب میں کہتا ہوں یارب! میراحال دیکھ! جواب ماتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ"

ادرخاندان قادریہ میں مرید تھا۔وہ ہرسال غوث پاک کی گیار ہویں شریف کیا کرتا تھاایک ادرخاندان قادریہ میں مرید تھا۔وہ ہرسال غوث پاک کی گیار ہویں شریف کیا کرتا تھاایک سال اس شخص کو بکری نہ کی تو اس نے ناچار ہوکر جو گائے اس کے گھر میں پلی ہوئی تھی اسے ذرج کرڈ الا۔اس کے مسائے میں ایک برہمن (2) رہتا تھا بہت غصے میں آیا اور کہاا بھی

(1) روحانی طور پر قریب \_(2) پنڈت، (ہندؤوں کا)عالم، ہندؤوں کی سب ہے او پجی ذات \_

رادصاحب کو خرکرتا ہوں تونے گوسالہ کی ہتھیا(1) کیا ہے دیکھ تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ اس سلمان نے برہمن کی بہت خوشامد کی اور ہاتھ یا وک جوڑے(2) مگروہ ہر گزراضی نہیں ہوا۔ جے اس مسلمان کو یقین ہوگیا کہ بیضرور گرفتار کروائیگا کچھلا کچ دے کراس برہمن کوایے گریں بلایا اوراس کی گرون پر ہاتھ تکوار کا ایسا جمایا کرسرتن سے جدا ہوگیا جب آدهی رات ہوئی تواس کی لاش کوایک کیڑے میں باندھ کروہ مسلمان دریا میں چھیکنے کو چلا شہریناہ کے دروازے پرسیابیوں نے بوچھا تو کون ہے؟ قاتل نے کہا میں دھونی ہوں، دریا پر کیڑے دھونے جار ہاہوں۔سیاہیوں نے جو گھڑی دیکھی تو آ دمی کی لاش معلوم ہوئی فورأ اس مسلمان کو گرفتار کرلیا اور صبح کوراجه رنجیت سنگھ کے دربار میں اس پر مقد مد پیش ہوا۔ إظهار(3) كوقت راجرصاحب نے كہا يج بات بم كو پندے جو كھ ہوا بوق يج كج كم وے ۔ قاتل نے قصہ گیار ہویں شریف اور ذرج کرنا اپنی گائے کا اور مجبوراً برہمن کاقتل كرنااور لے جانا اس كى لاش كو دريا ميں بھينكنے كے لئے اور گرفتار ہونا سب اس نے بچ بچ بیان کردیا۔راجہ نے بیس کرکہا واقعی تونے واقعہ سے بیان کیا لہذا تیراقصور معاف ہے اور بیہ تيرابر بمن بمساييب رحماى قابل تفاكه تجه ير يحدر حم ندكيا\_ (گيار بويس شريف١١) قربان جاوى : كيااي غلامول برنوازش كيسااي متعلقين كاخيال فرمات بي میرے پیران پیروشگیررضی الله تعالی عند

منصور کی دستگیری: فران الاخبار مین شخ ابوالقاسم سامانی رحمه الله تعالی عنه (کرزمانه) تعالی عنه در کرزمانه) مین کوئی ایسانه تقاکدان کی نظیرش مین دیگیری کرتا اگر مین بوتا تو بیشک ان کی دیگیری کرتا

<sup>(1)</sup> ایک ساله گائے کا بچھڑا ذیج \_(2) منت ساجت کی \_(3) وہ بیان جوعدالت میں دیاجائے۔

اے لَخُوش سے باز رکھتا اور میرے مریدوں سے جس کو ایسی لَخُوش پیش آتی ہے اس کی دیگیری کرتا ہوں اور قیامت تک کرتارہوں گا۔

فائده: فقرسودا م أدهار نبيس آج بهي اگركوئي غوث اعظم دضي الله تعالى عنه ساپنا رابط مضبوط كرل بي و تدرت كر شهد كيد

الجبال غوث اعظم : - جناب قاضی و جیدالدین قادری علیه الرحد نقل کرتے ہیں کہ ہمارے گھرے قریب ایک ہندوگھڑ کی رہتا تھا اور آپ کا عرس شریف کرے عمدہ عمدہ کھانے پکوا کر درویشوں کو کھلا تا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوگیا تو اس کی قوم کے لوگ اپنے دستور کے موافق اس کومر گھٹ (1) ہیں لے گئے ۔ گھی اور آگ ہیں جلایا ہر چند جلاتے تھے اس کا ایک بال بھی نہیں جاتا تھا۔ ما یوس ہو کر دریا ہیں بہانے کا ارادہ کیا کہ دریا کے مگر چھہ ی اس کا ایک بال بھی نہیں جاتا تھا۔ ما یوس ہو کر دریا ہیں بہانے کا ارادہ کیا کہ دریا کے مگر چھہ ی کھا کیں گئر گے۔ اس عرصہ ہیں حضرت خوش پاک کے ایک خلیفہ کو عالم ہم باطن میں تھم ہوا کہ فلال ہندو ہمارے فلال ہندو ہمارے فلال ہندو ہمارے فلال ہندو ہمار نے قبل ہوا اور اس کا نام سعد اللہ ہودہ مرگیا ہے تہمیں چاہیے کہ اس کومر گھٹ سے سلط میں داخل ہوا اور اس کا نام سعد اللہ ہودہ مرگیا ہے تہمیں چاہیے کہ اس کومر گھٹ سے دعدہ کی ہمارام ید باایمان مرے گا اور دونوں جگہ دنیا وآخرت میں اس پر آگ اثر نہ کرے گی۔ کہ ہمارام ید باایمان مرے گا اور دونوں جگہ دنیا وآخرت میں اس پر آگ اثر نہ کرے گی۔ فائد و : ۔ ذیل میں چنو مُستُند حوالہ جات عرض کرتا ہوں جن سے فدکورہ بالادعو کا غوشہ کی تا سکدو تو یُق ہو۔

<sup>(1)</sup> مشان،شمشان، ہندؤوں کے مردے جَلاتے کی جگہ۔

تَوَسَّلُ بِنَافِی کُلِّ هَوُلٍ وَشِدَّةِ أَغِیْثُکَ فِی الْاَشْیَاءِ طَرَا بِهِمَّتِی تَوَسَّلُ بِنَافِی کُلِّ هَوُلٍ وَشِدَّةٍ أَغِیْثُکَ فِی الْاَشْیَاءِ طَرَا بِهِمَّتِی تَرجہ: جُھے نے توسل کرو ہر مول (1) اور تخی میں ، میں اپنی ہمت سے جملہ امور میں تمہاری فریادری کروں گا۔

أَنَا لِمُويُدِى حَافِظُ مَا يَخَافُهُ وَأَحُو سُهُ مِنُ كُلِّ شَوِّ وَ فِتْنَةِ لَرَجَهِ: شِيلَ الْمُويُدِى حَافِظُ مَا يَخَافُهُ وَالله ول براس چيز ہے جواس کوخوف شِيل ڈالے اور شِيل اس کی تکہانی کرتا ہول برقتم کے شراور فتنہ ہے۔ مُویُدِی اِذَا مَا كَانَ شَوُقًا وَمَغُوبًا أَغِنُهُ إِذَا مَا صَارَ فِي أَيّ بَلَدَةِ مَرِيدِى إِذَا مَا كَانَ شَوْقًا وَمَغُوبًا أَغِنُهُ إِذَا مَا صَارَ فِي أَيّ بَلَدَةِ تَرجَهِ: شِيل اِحْر يدى فريا درى كرتا ہول خواہ وہ كى شهر شيل ہو شرق ميں يا مخرب ترجمہ: ميں اچ مريدى فريا درى كرتا ہول خواہ وہ كى شهر شيل ہو شرق ميں يا مخرب ميں ا

(تترفق آلغیب برحاشیہ بجۃ الاسرارصفی ۲۳۱،۲۲۵مطبوعه معر) مُرِیُدِیُ لَا تَخَفُ وَاشِ فَانِیٌ عَزُومٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَا لِ ترجمہ: میرے مرید! کی دیمن سے نہ ڈرکہ بیٹک میں منتقل عزم والا ، سخت گیراورلوائی کے وقت قبل کرنے والا ہوں۔

مُوِيُدِى لَا تَحَفْ اللّٰهُ رَبِّى عَطانِى رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالِ
ترجمہ: میرے مرید خوف نہ کراللہ میرارب ہاس نے مجھوہ رفعت عطاکی ہے جس سے میں
مقصود کو کی جاتا ہوں۔

مُوِيُدِى تَمَسَّكُ بِي وَكُنُ بِي وَاثِقًا لَأَحْمِيْكَ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>(1)</sup> نُونِ مُجرابَث (2) الفيوضات الربانية في المآثر وورد القادرية القصيذة الخمرية وفوائدها لسيدي عبدالقادر الجيلاني قدس سره، صفحه ٢٦، مصطفى البابي مصر

ترجمہ: اے میرے مرید! میر ادامن مضوطی سے پکڑ لے اور مجھ پر پورااعتا در کھ میں ترجمہ: اے میرے مرید! میں ادامن مضوطی سے پکڑ لے اور مجھ پر پورااعتا در کھ میں ہے۔ بہت الاسرار صفحہ ۹۹ میں ہے

وَلُو اَنْكَشَفَتُ عَوْرَةُ مُويُدِى بِالْمَشُوقِ وَانَا بِالْمَغُوبِ لَسَتَوْتُهَا. (1) ترجمہ: اگرمیرامریدمشرق میں کہیں بے پردہ ہوجائے اور میں مغرب میں ہول تو میں اس کی پردہ ایش کرتا ہوں۔

موت نزدیک گناہوں کی خبیں میل کے خول آبری جا کہ نہا دھولے یہ پیاما تیرا

حل أخات : تبين، تهدى جمع ايك كاوپردوسرا جما بوا فول، أو پر كاغلاف، چملكا (اردو) آبري جا (أردو) بارش كرجا بياسا، اميدوار

شرق: اے حاجت روائی کرنے والے فوٹ الاعظم! موت بالکل قریب ہے مر بھرکے گناہ والک و دسرے پر تہد سہتہ جم بھر کے ہیں۔ میرے جسم پر گناہوں کا میل کچیل اتنا و بیز (2) ہو چکا ہے کہ گویا وہ میرے لئے گناہوں کا غلاف بن چکا ہے اور میں اس کے اندر و ھک گیا ہوں اور میں گناہوں کے اس و بیز غلاف سے باہر نکلنے کی حاجت رکھتا ہوں لہذا اے حاجت روا! اے دیم وکر یم! آپ سے فریاد کرنے والا فریاد کرر ہا ہے۔

آپا پے ضرورت مند کے پاس تشریف لائیں اور رحمت کی بارش برساجا کیں تا کہ گنہگار کے گنا ہول کی میل دُھل جائے اور آپ کاعقیدت مندغلام (احمد رضا) پاک وصاف ہوکر

(1) بهجة الاسرار ، ذكر فضل اصحابه وبشراهم، صفحه ۱ ۳۳ مصطفى البابي مصر زبدة الاسراروزبدة الآثار، ذكر فضل اصحابه ومريديه ومحبيه، صفحه ۲ ۹، بكسلنگ كمپني (2) مونا، مضوط جنت الفر دوس میں داخل ہونے کا حقدار ہوجائے کیونکہ ہماراعقیدہ ہے کہ مرد کامل اپنے مرید کی دارین کی فلاح و بہودی میں مدد کرتا ہے اور یہی اہلِ سدّے کے خالفین پیشوا بھی کہتے ہیں۔
کہتے ہیں۔

کتاب تذکرۃ الرشید دیوبندی حفرات کے قطب الوقت مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور دوسرے اکابر علائے دیوبندگی اسے تائید حاصل ہے۔ چنانچ مصنف کتاب وجامع ملفوظات مولوی عاشق اللی صاحب دیوبندگ ای کتاب کے صفحہ کی پر لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب حب ارشاد شخ الحدیث حفرت مولا تا خلیل احمد انبیٹھوی اور شخ الهند حضرت مولا تا محمود الحق صاحب (اسیر مالٹا) صدر مدرس دارالعلوم دیوبنداور حضرت مولا نا عبدالرحیم صاحب، تالیف کی ہے تو گویا اس کتاب کو ان صاحبان کی تائید و تقدیق حاصل ہے ۔اس کتاب کے مؤلف ای کتاب کے صفحہ صاحب، کارہ کی زبانی ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کوہم مِن و عَن نقل کرتے ہیں۔

ایک بار (مولوی رشیداحمر گنگوبی) نے ارشاد فرمایا که حضرت بایزید بُسطا می رحمه الله معدانی علیه ہے کی معمولی آدمی نے دریافت کیا که حضرت! پیرکیسا ہونا چاہے اور مرید کیسا ہونا چاہے ور مرید کیسا ہونا چاہے ؟ آپ نے خیال کیا کہ اگر علمی بحث کی جائے تو یہ سمجھے گانہیں اور جواب دینا ضروری ہے اس لئے فرمایا کہ اچھا کل آنا کل بتا ئیں گے۔اگلے دن جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے ایک خطاس کے حوالہ کیا اور فرمایا لواس کو فلال کے پاس پہنچا دوجب لوٹ آؤگ تو اس وقت تمہاری بات کا جواب ملے گا۔ کمتوب الیہ (جس کی طرف خطاکھا گیا تھا) وہاں سے تمیں مزل پر تھا اور اس کے یہاں ایک لڑکا تھا آئم رو (جس کی ڈاڑھی نہیں تھی) نہایت حین وجیل ہے تا کہ خطایں کے دیا گا کہ آوندہ نیامه "(خط لانے والے) کی خوب حین وجیل ہے۔

خاطِر کرنا (1)، علیحدہ یر تکلُّف مکان میں تھہرانا اور خاص طور پرایے لڑ کے کواس کی خدمت گاری پر مامور کرنا اور اس کو تا کید کروینا که اس کی تغیل سے سرمونجا وز نه کرنا (لیحن کمل تابعداری کرنا)اور ہربات مانناحتی (بیہاں تک) که گناه کا مرتکب بھی ہو( یعنی گناه کااراد و كرے اوركرنے لكے) توغدرندكرے۔اس نامه بر (خط لے جانے والے) كوفر ماياك مهيك تيسوين دن منزل مقصود يريخ كراكتيسوين دن واپس موجانا \_ يدخض حب حكم خط لے کر چلا تمیں دن میں وہاں پہنچا اور خط حوالے کیا۔ مکتوب الیہ نے کرامت نامہ (قابل احرّ ام خط) کی یوری تائید کی (اورعلیٰجد ہ مکان میں اس کی دیکھ بھال کے لیے لڑ کے کومقرر كرديا) جب ال مخفى كواس الرك سے خلوت ميسر موئى اور طبيعت بھكى تو مرتكب فعل مونا عالم فوراً أيك وهول كي (تحيرُ ركا) كويا خاص حفرت بايزيدر حمة الله تعالى عنه كام تحديمه عا رك (اس كے ساتھ بى اس فعل فتيح سے رك) گيا اور نادم (پشيمان) ہوا كه كيا حركت ب ا گلےروز وہاں سے جواب کے کر چلا، (جب سفر کر کے ) شخ کے یاں پہنچا اور کہا کہ حضرت اب میرے سوال کا جواب دیجئے ، فر مایا ؛ پیرا بیا ہونا چاہیے جیسے تنہیں دھول گی اور مریدا بیا ہوجیسا مکتوب الیہ لیعنی پیرصاحب عین لغزش کے موقعہ سے بچالے اور مریدا پنے پیر کا مطیع ہوکہ إنتثال امرے سرمونجاوز نہ کرے(2) عام اس سے کہ آبر ود نیوی جائے یا رب- (تذكرة الرشيد صفي ٢٦٩،٢٩٨)(3)

دورسے بیرکی امداد: دیوبندی حفرات کے قطب الوقت مولا نارشید احدگنگونی سے سوال ہوا کہ

سوال: \_اولیاء کرام کاعالم کی سرکرنامثلاً مکمرمد، مدیند منوره بلااسباب ظاہری کے

<sup>(1)</sup> مہمان نوازی کرنا، دلجوئی کرنا۔(2) فوراً حکم مانے ،حکم پڑنمل کرے۔(3) تذکرۃ الرشید جلد دوم صفحہ ۲۶۸، ۲۶۹مطبوعہ مکتبہ بحرالعلوم این - پی ۱۲۰/۸غلام شاہ اسٹریٹ جونامار کیٹ کراچی ) ۵232

یعنی مافوق الاسباب (1) میمکن اور کرامات سے ہے مانہیں ۔ ایسی بات کا اگر کوئی ا تکار کرے تو گناہ گار ہوگا یانہیں؟

جواب: \_ برگرامات اولیاء الله عبوتی بین اور قل بین کیونکه کرامات خرق عادت ( ظاہری عادت کے خلاف) کا نام ہاس میں کوئی تر و در شک وشبه) کی بات نہیں اس کا افکار گناہ ہے کہ افکار کرامت کرنا ہے اور کرامت کا حق ہونا مسلم اجماعی اہل سنت ہے۔ واللہ اعلم کتبہ الاحضر رشید احمد گنگوری عفی عند اسماع

(فأوى رشيديكال مطبوعكرا چى صفحا الكتاب العقا كدجلداول)

فائدہ: شابت ہوا کہ اولیاء کرام کومن جانب اللہ بڑی بڑی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ جس کی جیسے اور جب جا ہیں مدر کرسکتے ہیں۔

دل کاراز: دوه دل کے راز کوبھی جانے ہیں چنا نچہ تذکرة الرشید کے صفح ۲۱۲ پرمولف کتاب مولوی عاشق صاحب اپنے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ، دیوبندی حضرات جن کو ولی اور قطب مانے ہیں ان کا باطنی علم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب کوئی حاضر ہونے والا السلام علیم کہتا ہے تو آپ اس کے ارادے سے واقف ہوجاتے ہیں۔

ف اندہ: اگرد بو بندی حضرات کے اپنے گھر کے بزرگ، لوگوں کے ارادوں اور نیتوں تک ہے بغیر بتائے واقف اور باخبر ہوسکتے ہیں تو کیا تمام دنیا کے مسلّم اور مانے ہوئے پیشوا اور غوث وقتلب واقف نہیں ہوسکتے اور نہیں جان سکتے؟ یا بید مسله صرف اپنے گھر ہی کے لئے ہے اور اگر کہا جائے کہ بید مسله صرف ہمارے گھر کے لئے ہے پھر بھی اتنا تو ضرور معلوم ہوا کہ بیع تقیدہ رکھنا اللہ کے ولی لوگوں کے دلوں کے ارادوں اور نیتوں کو جانتے ہیں معلوم ہوا کہ بیع تقیدہ رکھنا اللہ کے ولی لوگوں کے دلوں کے ارادوں اور نیتوں کو جانتے ہیں

<sup>(1)</sup> بغیرظ بری اسباب کے عالم میں تصر و لیعن عملدرآ مدکر نار جیسا که انبیاء کرام کے معجزات اوراؤلیاء کی کرامات

کفروشرک نہیں لیکن ان لکھنے والول نے اپنے پیروں کے لئے تو عین تو حید اور سول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیه و آله و سلم اور دیگر جملہ اولیائے کرام کے لئے شرک کہا۔

جھاز کو کاندھا دیا : کرامات المادیدنی کتب خانددیوبندیونی کے صفح کر پر کھا ہے حضرت مولانا ﷺ محمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم جہاز میں سوار ہوکر ج کو چلے جہاز ہمارا گردش میں رہا۔

محافظان جہاز نے بہت تدبیریں کیں مرکوئی کارگرنہیں ہوئی آخرجب جہاز ڈو بنے لگا تو ناخدا (ملاح)نے پکار کر کہالوگو! اب اللہ تبارک وتعالیٰ سے دعا مانگو بید دعا کا وقت ہے میں اس وقت مُر اقبہ میں ہوکر ایک طرف بیٹھ گیا، مجھ پر حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس جہاز کے ایک گوشے کو حافظ ضامن اور دوسرے کو حاجی صاحب اینے كندهول يرركه كراويرأ نهائ ہوئے ہيں اور أنها كرياني كاويرسيدها كرديا اور جہاز بخوبي چلنے لگا۔ تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا۔ وہ وفت اور دن اور تاریخ اورمہینہ کتاب پر لکھ دیا گیا اور بعدِ حج وزیارت اور طے منازل سفر کے تھانہ بھون آ کراس کھے ہوئے وقت کو دیکھا اور دریافت کیا۔اس وقت ایک طالب علم قدرت علی (نام) ساکن (پندری ملک پنجاب) مریدوخادم حفزت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھااس نے بیان کیا کہ بے شک فلاں وقت میں یہاں موجود تھا کہ حاجی صاحب تجر ہے ہاہر تشریف لائے اوراپی کنگی بھیگی ہوئی جھے کو دی اور فرمایا کہ اس کو کنوئیں کے پانی ہے دھوکر صاف کرلو۔ میں نے اس کنگی کو جو سونگھا تو اس میں دریائے شور (سمندر) کی بواور چکٹا ہٹ معلوم ہوئی اس کے بعد حفرت حافظ ضامن صاحب اپنے تجرے سے برآ مدہوئے اور اپنی بیگی ہوئی آنگی دی اس میں بھی دریا کا اثر معلوم ہوا۔ فانده : الاسباب يعنى ظاهرى دنیوی ذرائع و وسائل سے مافوق اور او پرآن واحد میں متعدد وبگہ پہنچ جاتے ہیں اور ایک ہی وقت سمندر میں پہنچ کر جہاز کو طوفان سے وقت میں اپنچ کر جہاز کو طوفان سے بچا بھی رہے ہیں پھرائی وقت تحمیدر میں پہنچ کر جہاز کو طوفان سے بچا بھی رہے ہیں پھرائی وقت نجر ہے سے برآ مد ہوتے ہیں تو گئی سمندر والے پانی سے بھی ہوئی معلوم ہوتی ہو کی کھونج وہیں ہیں ہیں اور ہزاروں میلوں پرسمندر کی رگر واب میں کھڑ ہے ہوکر کتنے بھاری وزنی جہاز کو اُٹھارے ہیں اور مافوق الاسباب یعنی ظاہری دنیاوی ذرائع ووسائل سے بے نیاز ہوکر جہاز والوں کی مشکل کشائی کررہے ہیں پھرائی وقت بجر و مائی سے باہر بھی آ رہے ہیں اور او پر تذکرۃ الرشید کی تحریر سے معلوم ہوا کہ مولوی رشید احمد سے باہر بھی آ رہے ہیں اور او پر تذکرۃ الرشید کی تحریر سے معلوم ہوا کہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوبی کا اولیاء اللہ کے متعلق سے عقیدہ ہے کہ پیرآن واحد میں بغیر کی ظاہری اور مادی سامان کے سینکڑ وں میل دور پہنچ کر مرید کو گئاہ سے بچا سکتا ہے اور مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیر کے حکم کی تھیل کر بے خواہ اپنا بچہ بی کی اجنبی کے حوالے کر تا پڑے ہی شروری ہے کہ وہ بیر کے حکم کی تھیل کر بے خواہ اپنا بچہ بی کی اجنبی کے حوالے کر تا پڑے ہے۔

یا معلوث اعظم المعد نے نہ کورہ بالا دلائل کی روثنی حضور خوشے اعظم رضی اللہ تمالی عدمی اللہ تمالی معلوث اعظم رضی اللہ تمالی سے حکم کی اعداد کے چنروا تعات ملاحظہ ہوں۔

جنات پر شاهی : غوف اعظم رضی الله تعالی عند جس طرح انبانوں کے فوث ایس ایس بی جنات کے بھی غوث ایس ایس کئے آپ کوغوث الشقلین کہا جاتا ہے اور آپ کا تھڑ ف جن وانس پر تھا جس طرح لوگ آپ کی محفل میں حاضر ہوکر مشرف با اسلام ہوتے اور آپ کی صحبت سے مستقیض ہوتے ، اسی طرح جنات اور آپ کی صحبت سے مستقیض ہوتے ، اسی طرح جنات (1) بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوکر اسلام لاتے اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ۔ آپ نے فرمایا: کو انسانوں میں مشائخ ہوتے ہیں اور جن وطائکہ میں بھی شخ ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: کو انسانوں میں مشائخ ہوتے ہیں اور جن وطائکہ میں بھی شخ ہوتے ہیں اور جن وطائکہ میں بھی شخ ہوتے ہیں

<sup>(1)</sup> جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جے آگ ہے پیدا کیا گیا ہے، یہ ہر مخلوق کی شکل میں آ کیتے ہیں یہاں تک کہ کتا اور خزیر کی شکل میں بھی ظاہر ہو کتے ہیں۔

اور پس ان مشائخ کا شخ ہوں۔ شخ ابوسعیدعبداللہ بغدادی فرماتے ہیں کہ فاطمہ نامی میری ایک بیٹی شمی جس کی عرسولہ سال کی شمی وہ چھت پر گئی اور گم ہوگئی۔ پس نے بیحال فوث الشقلین کی خدمت بیس حاضر ہوکرع ض کیا فرمایا کہ آج رات تم '' کرخ کے جگل' بیس جاو (جو کہ بغداد کا ایک نواجی محلہ ہے) اور پانچویں ٹیلے پر بیٹھ کرز بین پر ایک وائر ہ بناو اور ایک فراور ایک فراور ایک وائر ہیں بیٹھے رہو۔ جبرات کی ''بسسے اللّٰہِ عَلیٰ نِیَّتِ عَبُدِ الْقَادِرِ" پڑھے جاواوراس وائرہ بیس بیٹھے رہو۔ جبرات کی تاریکی فباب پر آئے گی (بہت زیادہ اند میرا ہوجائے گا) تو جنوں کا ایک گروہ اس طرف تاریکی فباب پر آئے گی (بہت زیادہ اند میرا ہوجائے گا) تو جنوں کا ایک گروہ اس طرف آئے گا جن کی صور تیس مختلف ہوں گئی گرتم ان سے خاکف (1) نہ ہونا ہے کے وقت جنوں کا بادشاہ مع انگر آئے گا اور تم سے پو چھھ گا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ تم کہنا کہ جھے شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور اپنی لڑکی کا واقعہ اس کو بتاوینا۔ جیلانی رضی الله تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور اپنی لڑکی کا واقعہ اس کو بتاوینا۔ جیلانی رضی الله تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور اپنی لڑکی کا واقعہ اس کو بتاوینا۔ ور اپنی گر کی کا جیس نے حب سے جم ایسانی کیا۔

جنات گروہ درگروہ مختلف شکلوں میں گزرتے گئے لیکن اس دائرہ کے قریب جس میں میں بیا بیٹے ہوا تھا کوئی نہیں آیا حتی کہ ان کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار جنات کی آیک بوئی جماعت کے ساتھ نمودار ہوا اور دائرہ کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔ اس نے مجھ سے بوچھا تیرا کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے شخ عبدالقا در جیلائی رضی اللہ تعانی عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے نیچے اترا، زمین چوٹی اور دائرہ کے باہم بیٹھ گیا اور کہنے لگا کس لئے بھیجا ہے؟ میں نے اُس کواپٹی بیٹی کے عائب ہوجانے کا قصہ سایا، اس نے فوراً تھم دیا کہ جو بھیجا ہے؟ میں نے اُس کواپٹی بیٹی کے عائب ہوجانے کا قصہ سایا، اس نے فوراً تھم دیا کہ جو بیاں سائر کی کواٹھا کرلے گیا ہے فوراً عالم ہوتے ہوڑی ،ی دیر میں اس جن کومع اس لاکی کے جنائے میں سے ہے۔

<sup>(1)</sup> خوفزوه، ڈرنے والا۔

(خزيمة الاصفياء صفحه ٩٥ سفيمة الاولياء صفحه ١٦ ، تخفة قادريه صفحه ٢٨ ، بجبة الاسرار صفحه ١٤ ، قلائد الجوابر صفحه ٣٠ ، نزمة الخاطر الفاطر صفحه ١٤ ) (1)

یہ علی ہے تفصیل آئے گی۔

فائده: اس سے ثابت بوا كم فوث اعظم كوجن بھى مانتے بيں كيكن جارے دور كے بعض جن وہائي بيس مانتے \_

فقیر اویسی کا جنات کے بھگانے کا تجربہ: جس گریں جنات کے بھگانے کا تجربہ: جس گریں جنات یا آسیب ہوں وہاں ہلکی کی آواز سے ہرکونے میں تین بار کہیں اے لوگو! ہم شخ عبدالقادر جیلانی بغداد والے کے مرید ہیں ہمیں شستاؤ ورشہ ہم ان کو تمہارے خلاف درخواست دیں گے۔ تین بار ہرروزض وشام کہددیا کریں اِن شَاءَ اللّٰهُ اس حق کی آواز سے اس گھریں جنات نہیں رہیں گے۔ (قلا کدالجواہر صفحہ ۲۳) (2)

آپ بھی آزهاين : جسم جدياعلاقد ميں وہابی ديوبندی قابض ہوں ہمت كرے ہر ماہ گيار ہويں شريف كاختم دلائيں پہلے توبيلوگ وَاويلاكريں گيكن اس وظيفه پر دُٹ جاوً گيتوبيلوگ جنات كى طرح بھاگ

(1) بهجة الاسرار بهامشه رياض البساتين ،مقالته في ان الحرقة عبارة عن تلهب قلب عرف ومان حرف ومان حرف المحروف ١٠٠ ) (قلاند الجواهر بهامشه فتوح الغيب،مريدوه وشفاعته لهم، صفحه ١ مطبوعه المؤسّسة الشّرف بلاهور صفحه ١ ٨ مطبوعه المؤسّسة الشّرف بلاهور باكستان) سفينة الاولياء (فارسي) صفحه ٢٢ باهتمام مستربيل صاحب مطبع مدرسه آكره) (مخفة قادرير (مرجم) مولهوال باب آپ كى كاطنت كاجول، المانول اورتمام كلوق پر مورد كا بيان صفحه ١٨ مطبوعة ودري رضوى كتب فائه، كل پخش دود لا مور) (خريد الاصفياء مرجم ، تذكرة في عبد القادر جيلا في عليه الرحمة صفحه ١٥ مكتب بويري بخش دود لا مور) (خريد الاصفياء مرجم ، تذكرة في عبد القادر جيلا في عليه الرحمة صفحه ١٥ مكتب بويري بخش دود لا مور)

(2) (غالبًا يهال مصنف عليه الرحمة في قلا كدالجوام كوا قعات كانتيجه ذكركيا ب-والله اعلم بالصواب مدنى)

237

لكليس ك\_ان شآء الله

غوث المثقلين : - بيلقب آپ كاس كئے ہے كه آپ انسانوں كے علاوہ جنات كه بھى چرجيں چنا نچہ: شخ ابونظر بن عمرصح اوى رحمة الله تعالى عليه كوالدفر ماتے ہيں كہ ميں نے ايك دفعة مل ك ذريعے جنات كو بلايا تو انہوں نے پچھ زيادہ دير كر دى پھر وہ مير نے ياس آئے اور كہنے گئے كہ جب شخ سيرعبدالقادر جيلانی، قطب رَبّانی قدّس بر مُ النورانی بيان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہميں بلانے كى كوشش نه كيا كرو ميں نے كہا وہ كيوں؟ بيان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہميں بلانے كى كوشش نه كيا كرو ميں نے كہا وہ كيوں؟ انہوں نے كہا كہ ہم حضور غو شواعظم رضى الله تعالى عنه كى مجلس بيس حاضر ہوتے ہيں ميں انہوں نے كہا ہاں! ہم مردوں سے بھى زيادہ نے كہا : تم بھى ان كى مجلس بيں جاتے ہو؟ انہوں نے كہا ہاں! ہم مردوں سے بھى زيادہ تعداد بيں ہوتے ہيں، ہمار سے بہت سے گروہ ہيں جنہوں نے اسلام قبول كيا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاك رحمۃ الله تعالى عليہ كے ہاتھ پر تو بہى ہے ۔ (1)

انسانوں اور جنوں كا گروہ ۔

انسانوں اور جنوں كا گروہ ۔

(1) قبال ابو نظر بن عمر البغدادى المشنى المعروف بالصحراوى سمعت أبى يقول استدعيت البجان مرة بالعزائم وأبطأت اجابتهم أكثر من عادتى ثم أتونى وقالوا الاتعد تستدعينا اذا كان الشيخ عبدالقادر يتكلم على الناس فقلت ولم قالوا انا نحضره قلت وأنتم أيضا قالوا ان ازدحامنا بمجلسه أشد من ازدحام الانس وان طوائف منا كثيرة أسلمت وتابت على يديه رضى الله عنه. (قلائد الجواهرفي مناقب عبدالقادر وبهامشه فتوح الغيب،افتاؤه على مذهب الشافعي والحنبلي، الصفحة ٣٩، مصطفى البابي مصور)

الحقائق في الحدائق

آب آمد وه کے اور میں تیم برخاست مشتِ خاک اپنی ہو اور تُور کا اَبلا تیرا

حل آخات : \_ آب آید، پانی آیا \_ وه کے (اردو) وه فرما کیں \_ <u>اور میں</u> یعنی میں کہوں تیم برخاست ، تیم جا تا رہا، پانی نہ ملنے کی صورت میں یا کوئی اور سخت مجبوری کی حالت میں ہوکہ وہ پانی کے استعال سے قاصر ہے ایسی حالت میں تیم کیا جا تا ہے اور تیم کرنے کے لئے سب سے احسن مٹی ہے اس کے بعد ہروہ چیز جومٹی کی جنس سے ہوکہ اس میں نہ تو آگ گے اور نہ تیم وضو کے قائم مقام ہوتا ہے \_ آ بر آ مد تیم برخاست گے اور نہ تیم وضو کے قائم مقام ہوتا ہے \_ آ بر آ مد تیم برخاست فاری کا محاورہ ہے جس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ اصلی اور مستقل چیز مل جائے تو نقلی اور عارضی چیز ختم ہوجاتی ہے کوئکہ اصلی کے ہوتے ہوئے نقلی کی ضرورت نہیں رہتی \_ مشتب خاک ، مشی کھرمٹی مجاز آ آ دمی ، انسان \_ نور کا اہلا ، روشنی کا سیلا ب یعنی وافر نور \_

شوج: ۔اے کاش غوشِ پاک رضی الله تعالی عند چلا فرما کیں (1) کہ بارانِ رحمت وکرم جومیر ااصل مطلوب ہے اور میں کیونکہ میرے سارے گناہ دُھل کرختم ہوگئے اور صاف ہوگیا اے کاش! میں ہوں اور آپ کا وافر اور مقدّس نوریہ پہلے شعر کے دعویٰ کی دلیل ہے اور قرآن وحدیث کے ضمون کے عین مطابق ہے۔

قرآن مجيد

إِنَّ الْحَسَناتِ يُلُهِبُنَ السَّيَّاتِ. (2) ترجمهُ كنزالايمان: بِشك نيكيال بُرائيول كومناديق بين -

(1) چکاوی، أجلاكروی \_(2) پاره ۱۱، سوره هود، آیت ۱۱۳

حدیث شریف: ہم شفاعت کی احادیث مبارکہ تفصیل سے عرض کر بھے ہیں جن میں تقریح ہے کہ ہم جیے گئیگاروں کے گناہ مجو بانِ خدا کی نگاہ کرم سے معاف ہوجا کیں گے بلکہ حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے پینکر وں مُر یدوں کے واقعات تاریخ کے اوراق نے تلمیند کئے ہیں کہ غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کا صرف نام ہی عذاب قبر سے نجات کا ضامن بنا۔ چنانچہ ایک حکایت حاضر ہے۔

غوثِ اعظم كا دهوبى : دهوبى كا قصه بهت برامشهور بخالفين كے عكيم الامة اشرف على تھا نوى نے ملفوظات فيوض الرحمٰن اور الا فاضات اليوميه ميں تفصيل سے لکھا ہے كہ ايك شخص فوت ہوا ، اس سے منكر نگير نے سوالات كئة تو ہر سوال كے جواب ميں كہتا كہ ميں خوشِ اعظم كا دهو بى ہوں صرف اى جواب پراس كى بخشش ہوگئی۔

ابدال کسی خطاء معاف: -ایک ابدال خطام زده وجانے کی وجہ سے مقامِ ابدالیت سے معزول کردیا گیا تواس نے غوشے پاک رضی اللہ تعالی عند کی بارگاہ میں مُنتِی ہوکر استغاثہ کیا اوراپنی پیشانی کو مدرسہ کی چوکھٹ پردکھ کررونے لگا تواسی وقت ہا تفینی سے (غیب سے فرشتہ کی) آواز آئی۔

يَا فَلانُ لَطَخْتَ جَبُهَتَكَ بِتُرَابِ بَابِ مَحْبُوبِي السَّيِّدِ عَبُدِالْقَادِرِ عَفَوْتُ عَنُ خَطِيْتَتِكَ وَأَعْطَيْتُكَ مَقَامًا أَعْلَى مِنُ مَّقَامِكَ السَّابِقُ اللَّى خِدْمَتِهِ. وَاشْكُرِ اللَّهَ عَلَى هذهِ الْعَطِيَّةِ الْعُظُمٰي فِي حُضُورِهِ. (1)

ترجمہ:اے فلاں! چونکہ تونے میرے محبوب سیرعبدالقادر کے دروازہ کی خاک پر نیاز مندی کے لئے سرر کھ دیا ہے اس لئے میں نے تم کومعاف کر دیا اور پہلے سے بھی بلند مقام عطافر مایا

(1)تفريح الخاطر ،المنقبة الحادية والثلاثون في نيل رجل من الابدال عزل عن منصبه وعفى عنه الخ،صفحه ا ٣ جتم حضرت غوث باك رضى الله تعالى عنه كى خدمت اقدس مين حاضر بوكر الله تعالى كى الله تعالى كى الله تعالى كى الله تعالى كاشكريدا واكرو-

فائدہ: یک وجہ ہے کہ اکثر عراق کے مثالی کو جو حضرت کے جمعصر تھے جب مدرسہ اور خانقاہ میں حاضر ہوتے ان کی چوکھٹ کو چومتے۔

آن قبله صفاء که تواش ماه منظری اسرها برآستانهٔ او کاك را شوند(2)

( بجة الاسرار صفحه ١٦٠، تخفة قادريه صفحه ٢٧٠)

بلکہ آپ سے معمولی نسبت کے صدقے بھی بخشش کی امید کی جاسکتی ہے۔خود حضورغوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنه کا ارشادِ گرامی ہے:

أَيُّمَا مُسُلِمٍ عَبَرَ بَابَ مَدُرَسَتِى فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبُوِ يُخَفَّفُ عَنْهُ ( يَجَدُ الامرارص في الحاج التي المرارص في المرارص في الحاج التي المرارص في ال

ترجمہ: جومسلمان مخص میرے مدرسہ کے کسی دروازے سے گزرے گا اس کوعذاب میں تخفیف ہوگی۔ نیز بیوا قعات آپ کی کرامات میں مفصلاً مذکور ہیں۔

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت سے ہے کہ یہاں مرنے پہ تھرا ہے نظارا تیرا مرنے ہے کھرا ہے نظارا تیرا موت خدا موت خدا

(2) ترجمہ: آپ اہل صفاء (نیک لوگوں) کے تبلہ ہیں جوان کے لئے دکش چاند ہیں۔جورات کے وقت آپ کے آستانہ پرچکتی ہوئی کیا کی طرح ہے۔ ( محفد قادر پر (مترجم) سولہواں باب آپ کی کی سلطنت کا بنوں، انسانوں اور تمام مخلوق پر ہونے کا بیان صفحہ ۹ مطبوعہ قادری رضوی کتب خانہ، گنج بخش روڈ لا ہور)

جانے كب آئى گى - قيامت،روز حشر، مجاز أمصيبت - يهان، اسى جگه، اس دنياميس -

شرح حدائق بعشش مرنے ہے، مرنے کے بعد۔ تھمراہے، (اردو کا لفظ ہے) معلق ہے، موقوف ہے۔ نظارا، دیکھنا، دیدار۔

شرح: اےروش خمیرا تا! میں آپ کی زیارت کے لئے بقر ارہوں اور نہایت مفطر ب (بچین) ہوں جھے یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی زیارت کا شرف مضطر ب رابع چین ) ہوں جھے یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی زیارت کا شرف مضر ورنصیب ہوگا مگرا بھی سے میرے دل میں شوق دیدار کا دریا موجز ن ہے مگراف موں سے کہ کہ موت کا وقت مقر رہوتا ہے خدا جائے کب وقت پورا ہوگا اور آپ کا جمال پُر کمال اب بھی میٹر ہے ہمیں شوق سے تھا کہ مرنے سے پہلے ہی آپ کا دیدار کر لیتے لیکن مصیبت سے کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لیتے لیکن مصیبت سے کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کمکن نہیں ہے۔

فائد ٥ : اس يس اشاره م كراوليات كرام كى زيارت بهى قبريس موتى م چنانچ "امام ابوالموا مب محم عبدالو باب شعرانى قد س سرا 6" اپنى معروف كتاب عهو د يس كله يس إنْ كُلَّ مَنُ كَانَ مُتَعَلِقًا بِنبِي أَوْ رَسُولٍ أَوْ وَلِي فَلا بُدُّ أَنُ يَعْحَضُوهُ وَيَأْخُذَ بِيدِه فِي الشَّدَائِدِر)

ترجمہ: جوکوئی کی نبی یارسول یاولی کا مُتَ وَ سَل (2) ہوگا ضرور ہے کہ وہ نبی وولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دیکھیری فرمائیں گے۔

ميزانُ الشريعة مِين فرماتے ہيں

جَمِيْعُ الْآئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ يَشُفَعُونَ فِي اتْبَاعِهِمْ وَيُلاحِظُو نَهُمْ فِي شَدَائِدِهِمُ

(نزهة الخاطر الفاطر صفحه ٢٦ مطبوعه المؤسّسة الشّرف بلاهور باكستان) زبدة الاسراروزبدة الآثار،ذكر فضل اصحابه ومريديه ومحبيه، صفحه ١٠١

(1) العهود المحمدية، قسم الماموارت، صفحه ١٣٠١

(2) وسیلہ ڈھونڈ نے والا ،سب تلاش کرنے والا۔

فى الدُّنْيَا وَالْبَرُزَخِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُجَاوَزِ الصِّرَاطَ. (1)

رجمہ: تمام ائم جُهَدین اپ پیردکاروں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا و برزخ وقیامت

ہر جگہ کی خیتوں میں ان پر نگاہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ (وہ پیردکار) پُلی صراط سے پار

ہوجا کیں۔اب خیتوں کا وقت جا تار ہااور "لا خَوْق عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ يَحُزَنُونَ " (2)

کاز مانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آگیا نہائیں کوئی خوف اور نہ پھٹے مے لِلّٰہِ الْحَمُدُ

عَنُ آثِمَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوْفِيَةِ كُلُّهُمْ يَشُفَعُونَ فِى مُقَلِّدِيْهِمْ وَيُلاحِظُونَ آحَدَهُمُ عِنُ الْفُقَهَاءِ وَالصَّوْفِيةِ كُلُّهُمْ يَشُفَعُونَ فِى مُقَلِّدِيْهِمْ وَيُلاحِظُونَ آحَدَهُمُ عِنُدَا لَنُشُرِ وَالْحَشُرِوَ الْحَسُرِوَ الْحَسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَالصِّرَاطِ وَلَا يَغْفِلُونَ عَنْهُمُ فِى مَوْقِفِ مِنَ الْمَوَاقِفِ.

نيزفر ماتے ہيں:

ترجمہ: تمام ائر فقہاء وصوفیاء کرام رَحِمَهُ مُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ النّٰہ عَلَیٰ النّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ اللّٰہ عَالَیٰ النّٰہ اللّٰہ عَالَیٰ النّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ

نیز فرماتے ہیں

وَلَمَّا مَاتَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسُلامِ الشَّيْخُ نَاصِرُ الدِّيْنِ اللَّقَانِيُّ رَآهُ بَعُضُ الصَّالِحِيْنَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لَهُ مَافَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ فَقَالَ لَمَّا اَجُلَسَنِيَ الْمَكَانِ فِي الْقَبْرِ لِيَسْنَلا فِي الْمَنَامُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فَقَالَ مِثْلَ هِذَا يَحْتَاجُ إلى

<sup>(1)</sup> الميزان الكبرئ، مقدمة الكتاب، جلدا، صفحه ٩، مصطفى البابي مصر

<sup>(2)</sup> پارہ ااسورہ یوس آیت ۱۲ (3) مقلد کی جمع ، تقلید کرنے والا، وهسلمان جوچاروں اماموں کو مانتا ہو۔

سُوَّالٍ فِي اِيْمَانِهِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَنْحَيّا عَنْهُ فَتَحَيَاعَتِيْ اَهُ وَسُولِهِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَنْحَيّا عَنْهُ فَتَحَياعَتِي اَهُ وَمَا الله تعالى عليه كاجب ترجمه: جمارے استاد شُخُ الاسلام امام ناصرالدین لقانی مالی رحمه الله تعالی نے آپ کے انتقال ہوا۔ بعض صالحین نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا؛ الله تعالی الم مالک ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: جبُ هُ مُنْکُ و نَکِیْر (1) نے مجھے سوال کے لئے بھایا امام الک رضی الله تعالی عنه تشریف لائے اوران (هُنگر نکیر) سے فرمایا کہ ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ اور رسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے؟ کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ اور رسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے؟ اللہ موجا وَاس کے پاس سے ، بی فرماتے ہی نکیرین جھ سے الگ ہو گئے ۔ نیز فرماتے ہیں وَ الشَّدَائِدِ فِی اللَّهُ وَالِ عَلَیْ وَمُویِدِیْهِمُ فِی جَمِیْعِ الْاَهُوَ الِ وَالشَّدَائِدِ فِی اللَّهُ اللهُ وَالْ خِوَةِ فَکَیْفَ اَئِمَةُ الْمَدَاهِ بِ (2)

ر جمہ:اور جب مشائخ کرام صوفیاء قدِّرَسُتْ اَئْرُ ارْتُعُم ہول وَخَیّ (3) کے وقت دنیاو آخرت میں اپنے پیرد کاروں اور مریدوں کالحاظ رکھتے ہیں توان ائنہ مذاہب کا کہنا ہی کیا۔

حضرت علّا مدمولا نا نورالدین عبدالرحان جامی قُدِس بررُ و السّامی شخا شالانس شریف میں حضرت مولوی معنوی قُدِس بررُ و کے حالات میں لکھتے ہیں کہ مولوی معنوی رحمة الله تعالی علیه نے قریب وصال مبارک اینے مریدوں سے فر مایا:

درهر حالتی که باشید بامن باشید ومرایاد کنید تامن شماراممد باشم در هر لباسی که باشم (4)

(1) وه دوفر شت جوتم مين مرد ب سوال كرت مين - (1) السميز ان الكبرى، فصل في بيان جملة من الامشل المسحسوسة ، جلد اصفحه ۵۳ ، مصطفى البابى مصر بحواله فتاوى رضويه (2) هم ابث بخل (4) نفحات الانس من حضرات القدس، ذكر مولانا جلال الدين محمد البلخى الرومى قدس الله تعالى سره، الصفحة ۲۹۵

رجہ: تم جس حالت میں رہو مجھے یا وکروتا کہ میں تمہارا مددگار بنوں، میں چاہے جس لباس میں ہوں۔

جناب مرزامظهر جان جانال صاحب که وبابید کے امام الطا کفد اسمعیل وبلوی کنباً وعلماً دادا، طریقة پرداداشاه ولی الله صاحب ان کوقیم طریقه احمد بیر (1) وداعی سنت نبوید (2) کصتے بین اور کہتے بین که مندوعرب وولایت میں ایسا تنبع کتاب وسنت نبیس بلکہ سلف میں بھی کم ہوئے، این طفوظات میں فرماتے بین کہ

عنایت حضرت خواجه بقشبندیه بحال معتقدان خود مصروف است مغلان در صحرایا وقت خوب اسباب واسپان خود خود بحمایت حضرت خواجه مے سپارند وتائیدات از غیب همراه ایشان می شود التقات غوث الثقلین بحال متوسلان طریقه علیه ایشان بسیار معلوم شده باهیج کس ازاین این طریقه ملاقات نشد که توجه مبارك آنحضرت بحالش مبذول نیست(3)

<sup>(1)</sup> نى اكرم صلى الله عليه وأله وسلم كى تعليمات كوقائم كرف والا

<sup>(2)</sup> پیارے نی صلى الله عليه و آله و سلم كى ستوںكى طرف بال في والا

<sup>(3)(</sup>ملفوظات مرزا مظهر حانجانان از کلمات طیبات ملفوظات حضرت ایشان، صفحه ۸۳، مطبع محتبانی دهلی) ترجمه: پنج معتقدین کے حال پر حضرت خواج نقشبندگی بیعنایت کارفرما ہے مغل لوگ صحراؤں میں سونے کے وقت اپنے سامان اور گھوڑوں کو حضرت کی حفاظت کے سپرد کرتے ہیں اور فیبی تا سیدات ان کے ہمراہ ہوتی ہیں۔ اپنے طریقہ عالیہ کے متوسکین پرغوث التقلین کا التفات زیادہ معلوم ہوا اس طریقہ والوں میں سے ایک شخص بھی ایسانہ ملاجس کے حال پر حضرت کی توجہ مبارک میڈول نہ ہو

مولوی اتحق نے "مائد مسائل واربعین" میں ان سے اِسْتِنا د(1) کیا اور جناب مرزا مظہر صاحب ان کے پیرومر شدوم مروح عظیم شاہ ولی اللہ صاحب نے مکتوب کے میں ان کو فضیلت والایت مآب، مُرَوِّ بِح شریعت ومنور طریقت ونو مجسم وعزیز ترینِ موجودات ومصد را نوار فیض و برکات اکھا اور منقول کہ جناب شاہ عبد العزیز صاحب انہیں بیہ فی وقت کہتے ، اپنے مرسالہ تذکر ہالموتی میں لکھتے ہیں

راهلاك مى نمايندواز ارواح بطريق أويسيت فيض باطنى مى رسد (2)

خلاصة كلام يدكه بهارا بيعقيده شفاعت كالكشعبه باورشفاعت حق ب- بان جهال انبياء واولياء سب كى شفاعت سے مطلقاً انكار صرت كم بوتو وہ بور ين اور بحكم فقهاء موجب كفر (3) بے فقهائ كرام كنزويك وہ مشركا فربے۔

الم إجل الله المام علي الرحمة في القدر شرح بدايي من مات بن : وَلَا تَجُوزُ الصَّلاةُ خَلْفَ مُنْكِرِ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ . (4)

ترجمہ: مُنكرِ شفاعت كے بيحهے نماز نہيں ہو كتى اس لئے كہ وہ كافر ہے۔ اى طرح فاوى فاصد و بحرار اللہ على اللہ على خلاصه و بحرار اللہ و غیر ہما میں ہے فاوى تا تار خانبه پھر طریقہ محمد بیش ہے مَنُ أَنْكُرَ شَفَاعَةَ الشَّافِعِيْنَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَهُو كَافِرٌ . (5)

<sup>(1)</sup> سندیل پیش کرنا، سند لانا، ثبوت دینا۔(2) ترجمہ: اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور روحوں ہے اُویسیت کے طریقے پر باطنی فیض پہنچاتے ہیں۔( تذکرة الموتی والقبو رار دوتر جمہ مصباخ القبور، باب روحوں کے تشہرنے کی جگہ کے بیان میں، صفحہ ۲۷ نوری کتب خانہ لا بھور)(3) کفر کولازم کرنے والا۔

<sup>(4)</sup> فتح القدير لكمال بن الهمام، كتاب الصلاة، باب الامامة، جلد ٢، ص ١٨٢ (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الاحق بالامامة، جلد ٢ (5) بريقة محمو دية في طريقة

رجہ: جس نے قیامت میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا اِنکار کیا تو وہ کا فر ہے۔

تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے جھ کو نبست
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا

میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا

میری گردن ، گلا۔ دور
کا جیدے ۔ دور ، چوکھٹ دروازہ ۔ سیک ، کتا ۔ نبست ، لگا وَ تعلق ۔ گردن ، گلا۔ دور
کا جیدے ۔ دورا ، دھا گہ۔

شرح: اے شہنشا واولیاء! مجھ آپ کے کتے سے گہرالگا وَاور تعلق ہاس لئے کہ کتے کو آپ مقدس چوکھٹ کو آپ سے لگا و ہا ای مقدس چوکھٹ کو آپ سے لگا و ہا ای مقدس چوکھٹ کو آپ سے لگا و ہا کہ اور ما تحق کا طوق پُر شوق ہے طرح دور دراز سے میرے گلے میں بھی آپ کی غلامی کا دھا گداور ما تحق کا طوق پُر شوق ہے جو باعث نجات وصد فخر ہے۔

نسبت کے فوافد : اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اسلمین رحمه الله نفید نبست کا سبت کا دور ساز میں جمل کے میں کے دور کا ڈورا تیرا (آپ کی نسبت کا سبت کا فیصل کے میں کے دور کا ڈورا تیرا (آپ کی نسبت کا سبت کا فیصل کے دست میارک میں ہے اور اس زنجر کی آخری کوی سبت کا درسی سبت کی زنجر میرے کے میں ہے اور اس زنجر کی آخری کوی سبت کا درسی سبت کا در سبت کا خوف و خطرہ ہو سکتا ہے۔

محمدية ،الفصل الاوّل في تصحيح العقائد،الجزء ٢ الصفحة ٧٤.

نفسِ المَّاره ایک ایی خطر فاک چیز ہے جوانسان کی تباہی ویر بادی کا باعث بن علی ہے جس نے اس پر عُبور حاصل کرلیا حقیقت میں وہ کا میا بی وکا مرانی سے ہمکنار ہوگیا۔ بقول شاعر

نہنگ واژدھا وشیر نرمارا تو کیا مارا بڑے موذی کو مارا نفسِ امّارہ کو گرمارا

اورنفسِ امَّاره یا تومسلس جُهُ که وعبادت سے قابویس آسکتا ہے یا کی اللہ والے کی نگاہ سے اس کا خاتم ہوسکتا ہے اور یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ عبادت وریاضت سے تونفسِ امَّاره پر آہتہ آہتہ اور زفتہ رَفتہ عبور ہوتا ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کی نگاہ پڑجائے تونفسِ امَّاره یک لخت قابویس آجاتا ہے ای لئے تو اللہ تعالیٰ قرآنِ پاک میں ارشاوفر ما تا ہے۔ اُمَّارہ یک لخت قابویس آجاتا ہے ای لئے تو اللہ تعالیٰ قرآنِ پاک میں ارشاوفر ما تا ہے۔ کُونُوُ ا مَعَ الصَّدِقِیْنَ ٥ (١)

ترجمہ: اور پیوں کے ساتھ ہوجاؤ۔

یدایک ظاہری بات ہے کہ نفس شیطان کے بہکانے سے بہکتا ہے اور جب بندہ کسی اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہوجائے تو پھر شیطان وہاں پر قریب نہیں آسکتا کیونکہ شیطان نے اللہ کے سامنے جب فتم اُٹھا کرلوگوں کو گمراہ کرنے کا اعلان کیا تھا تو اسی وقت ہی رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کر دیا تھا

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٥(2)

رجمہ: مرجوان میں تیرے پنے ہوئے بندے ہیں۔

تو جواللدوالوں کے پاس آ جائے وہ بھی شیطان ہے محفوظ رہ جاتا ہے للمذانفسِ امّارہ اس کا

(1) بأره ١١، سورة التوبة، آيت ١١٩ (2) باره ١٢، سورة الحجر، آيت ٢٠

ہے جہیں بگا ڈسکتا۔ اس لئے اعلیٰ حضرت علیه الرحمة اس شعر ش اپنی گردن میں حضور غوث و عظم رضی الله تعالی عنه کے ڈورے کے ہونے کونہایت فخر سے بیان فر مارہ ہیں اور در حقیقت سے بات فرکورہ قر آنی تفصیل کی روشنی میں ہے ہی بوی قابلی فخر بات مگر است مگر آنی میں است میں در میں کا تماشد کھے دیدہ کورکو کیا آئے نظر کیا دیجے

اس نشانی کے جو مگ ہیں نہیں مارتے جاتے کر تک میرے گلے میں رہے پاتا تیرا

حل أخات: نشانی، علامت، پہچان ۔ گے، گردن ۔ بی ، چڑے یاریشم كا گلوبند جو كتے كے بيں ڈالا ہوا ہوتا ہے جے د كي كرمعلوم كرليا جاتا ہے كہ يہ پالتو ہے لا وارث نہيں ہے ايسا كتا اگركوئی نقصان وجرم كرتا ہے تو مارنے كے بجائے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جو چھ كہتا ہوتا ہے مالک سے كہتے ہیں مالک خود نقصان پورا كرتا ہے كفل اس سے كى وجہ سے وہ كتا محفوظ رہتا ہے۔

المسوح : اے شہنشاہ اولیاء! جھتا کارہ جم می تمنا ہے کہ اس غلامی کی وجہ سے جومیری کرون میں پتا پڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ سلامت اور ہمیشہ کے لئے باتی رہے ہیں (اور میں) وہ سک ہوں جے کوئی شخص نہیں مارے گا اس لئے کہ بالواسطہ میری گردن میں آپ کا پتا ہے اور یہ این نشانی ہے جے ویصے ہی آسان وزمین والے پہپان جاتے ہیں کہ یہ آپ کا غلام ہے جومصائب وحادثات سے محفوظ رہنے کی بینی علامت ہے کیونکہ غوشے اعظم رضی الله تعالی تعالی عند نے فرمایا کہ میرے مریدوں کو یہ گزنہیں کرنی چا ہے کہ وہ کامل نہیں ہیں اگروہ کا مل نہیں ہیں تو کیا ہوا میں تو کیا ہوا میں وی سے کے اس فرمانِ عالی سے بالکل ظاہر ہے کہ آپ اپ

مریدوں کے ہروفت مگہبان ہیں اورآپ کے مریدآپ کو جب بھی اور جہال پکارتے ہیں آپ ان کوفوراً جواب دیتے ہیں اور ان کی ہر مشکل ومصیبت کوحل فرماتے ہیں کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے

مدد کے لئے ان کو جب بھی پکارا خدا کی تئم بن گئے کام سارے غرورو عمل زاہدوں کومبارک ہمیں نازیہ ہے کہ ہم ہیں تہارے

اعلی حضرت رحمة الله تعالى عليه سكِغوثِ اعظم كبلوانے كماتھ ماتھ الى آپ كوسكِ مدينه كبلوانے ميں بھی فخرمحوں كرتے ہيں بلكه الى الى شعر ميں تو يہاں تك فرمايا ہے كه كوئى كيوں يو چھے تيرى بات رضا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد ہمد میں بھی ہُوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا

حل نعات : قسمت، تقدیر می کهائیں، تمناوجرت سے سوگند کھائیں (1) میگان بغداد (فاری) بغداد کے کتے میز، ہندوستان فاضل بریلوی قُدِّس بر گو کی جائے پیدائش ور ہائش گاہ جو بغداد سے تقریباً ڈھائی ہزار میل دور ہے۔ دیتار ہوں پہرا تیرا، آپ کا محافظ اور چوکیدار بنار ہوں۔

شوح: ۔ بتوفیق الجی اے فوٹ پاک! رضی اللہ تعالی عند آپ کے دربارگوہر بار (2) سے دوردراز ہندوستان ہیں رہ کربھی آپ کی عزت ونا موں کی چوکیداری کا پورا پورائق ادا کرنا میری تقدیر ہیں ہے آپ کے خالفین و معائدین (3) کو منہ تو ڑجواب دیتا ہوں اور آپ کے میں تقدیر پر بغداد کے دہ کتے بھی ناز کرتے ہیں جو آپ کے بالکل قریب ہیں آپ کے دربار ہیں ہمیشہ رہنے والے لوگ میری تقدیر کی قشمیں کھایا کرتے ہیں جس سے میری خوش قتمی کا ظہار ہوتا ہے ۔ ہیں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اتنی دوررہ کربھی آپ کی چوکیداری میری تقدیر ہیں آئی ہے ۔ ہیں ہندوستان ہیں بھی رہوں تو دوررہ کربھی آپ کی چوکیداری میری تقدیر ہیں آئی ہے ۔ ہیں ہندوستان ہیں بھی رہوں تو کوررہ کربھی آپ کی جوکیداری میری تقدیر ہیں آئی ہے ۔ ہیں ہندوستان ہیں بھی رہوں تو کوررہ کربھی آپ کی عزت و نا موس کی دربائی کرتار ہوں اور بدنہ ہیوں اوراولیاء کرام کے خالف لوگوں کارد کرتار ہوں ۔ اپ نے خالفین غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دانت کھئے کئے نہ کی کو پہلے اس طرح زیر دست تر دید (5) کا موقعہ ملا اور نہ یہ بعد والوں کے لئے ممکن ہے ۔ کو پہلے اس طرح زیر دست تر دید (5) کا موقعہ ملا اور نہ یہ بعد والوں کے لئے ممکن ہے۔

<sup>(1)</sup> قسمیں کھائیں \_(2) موتی برسانے والا آستانہ، مراد بہت ذیادہ عطا کرنے والا آستانہ \_(3) معابد کی بختا منافقت کرنے والا، دیشن \_(4) سورج سے زیادہ ظاہر، بالکل واضح \_(5)رد کرنا، جواب دینا۔

اعلی حضرت رحمه الله تعالی علیه کی بے شار کتابیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ نے دشمنانِ اولیاء کی سرکو بی بیس کی کر اُٹھانہ رکھی اور بمیشدان پڑھیک ٹھیک وار کئے خود آپ کے اولیاء کی سرکو بی بقول

وہ رضا کے نیزہ کی مارہ جو عدُوّ(1) کے سینے میں عارب اور الیا آپ کیوں نہ کرتے جب کہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ولیوں کا دیمُن خدا کا بھی دیمُن ہے بلکہ ایک صدیثِ قدی میں خود خالق کا نئات جل مجدہ الکریم کا ارشادِگرامی ہے مَنُ عَادِی لِی وَلِیًّا فَقَدُ آذَنْتُهُ بالحَوُرُب(2)

ترجمہ: جو میرے کی ولی سے دشمنی رکھے ہیں اس کے خلاف جنگ (کا اعلان) کرتا ہوں۔
اس حدیث سے روزِ روش کی طرح واضح ہوگیا کہ ولیوں کے دشمن ، خدا کے دشمن ہیں البندا ان
کی سرکو بی کرتا ، ان کا قلع قبع کرتا ، ان پر زبر دست وار کرتا اور ان کو ذکیل ورسوا کرانا
دراصل (حقیقت میں) اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضر ت رحمہ اللہ
تعالیٰ علیہ نے مصرف ہند میں دشمنا نِ اولیاء اور دشمنا نِ غوث الور کی کی سرکو بی فر مائی بلکہ
تعالیٰ علیہ نے نہ صرف ہند میں دشمنا نِ اولیاء اور دشمنا نِ غوث الور کی کی سرکو بی فر مائی بلکہ
آپ کے فوض و برکات کا بیسلملہ پھیلتا ہوا پاکتان و عرب تک پہنچا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ
اس وقت پوری و نیا میں آپ کی تحریوں اور کتا بوں کی دھوم مچی ہوئی ہوئی ہے اور آپ کی ہی
کتابیں پڑھ کر پاک و ہند، عرب و عجم کے اولیاء وعلیاء ولیوں کے دشمنوں پرکاری ضرب
لگاتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> رُتُمن - (2) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث ٢٥٠٢، الصفحة ١١٥١، ١١ ١١١ ادارابن كثير دمشق بيروت

### علامه اقبال مرحوم اور امام اهل سنت فاضل بریلوی قَدِّسَ سِرُّهُ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر میلوی قدّین برو و کے حضور (بارگاہ میں) عالم إسلام کے اکثر مشائخ واولیاء وعلیاء اور دانشوروں نے عقیدت کے پھول نچھاور فرمائے ان میں ایک بیٹی الاقوای دانشور حکیم الامت علامہ اقبال (المعروف شاعر مشرق ڈاکٹر مجمد اقبال) بھی فرماتے ہیں ہندوستان کے دور آخر میں ان جیساطبّاع (1) اور ذبین فقیہ پیدائیس ہوا، میں نے اان کے فقاوئی ان کی ذبانت، نے ان کے فقاوئی ان کی ذبانت، فطانت بخو قریب کے مطالعہ سے بیرائے قائم کی ہے اور ان کے فقاوئی ان کی ذبانت، فطانت بخو قریب علی کے مطالعہ سے بیرائے قائم کی ہے اور ان کے فقاوئی ان کی ذبانت، ایک دفعہ جورائے قائم کر لیتے ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں یقیناً وہ اپنی رائے کا ایک دفعہ جورائے قائم کر لیتے ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار بہت فور وفکر کے بعد کرتے ہیں البذا انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فقاوئی میں بھی کی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ بایں ہمدان کی طبیعت میں ہذتہ نیادہ تی اگر یہ تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ بایں ہمدان کی طبیعت میں ہذتہ نیادہ تھی اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو مولا نا احمد رضا خال گویا اپنے دور کے امام ابو حضیفہ ہوتے۔

مجدد اسلام کے حضور میں عقیدت : مجد دِ اسلام امام احررضا کو مردور شرعرب و عجم میں عقیدت : مجد دِ اسلام کی ملک غیر میں بھی مردور میں عرب و عجم میں عقیدت کے پھول نچھاور کئے گئے یہاں تک ملک غیر میں بھی آپ کے کمالات کے گیت گائے جارہے ہیں۔ پھورص قبل ملّغ اسلام علامہ سیدا بوالکمال برق نوشانی ہجادہ شین در بارنوشانی عظیم الفتان می کانفرنس بر تھم (الگلینڈ) میں ایک نظم فی البدیہد(د) پیش کی جس کے چندا شعار حاضر ہیں

(1) غير معمولي ذبين \_(2) پيدائثي قابل \_(3) فوراً، في الفور، بغير سوچ \_

مجددِ عصر شاه احمد رضاخان بشد چون از بریلی شعله افشان بحفظ عظمتِ سلطانِ کونین بحروں شد از میاں حسام الحرمین

بعالم آشکاررمزدیں کرد بت لامذ هباں شد پاره پاره محافظ دولت سنت سنیه فریب دیو بر عالم عیاں شد نصیب سنیاں تابنده گشته برائے دشمنان دیں قیامت روان بندگان دیو نالاں وزد ظاهر کمال اهل سنت بعشق مصطفی روشن جبیں کرد چنیں شد مذهب حق آشکارا امین امت خیر البریه چوں بر قرطاس خامه اورواں شد از تحریر ش جهاں رخشندہ گشته بعزم همت وهم استقامت چوں کرد آن احتساب بدخیالاں ازرن تابان جمال اهل سنت

ترجمه از اویسی غفرله

(۱) مجدوز ماندالشاه احدرضا خان عليه الرحمة بريلي سے رونق افروز موئ\_

(۲) سلطانِ کونین صلی الله علیه و آله و سلم کی عظمت کے تحفظ کے لئے حربین کی تلوار کی میان نمودار ہوئی۔

(m) بيشاني كوعشق مصطفى صلى الله عليه واله وسلم عروش كيا رمز دي (1) كوعالم ونيا

(1) دین کی پوشیده باتیس ومعاملات

مين ظاهر فرمايا

(٨) ندبب حق ايباروش مواكه بدند بهول كابُت پاره پاره موكيا-

(۵) آپ حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى امت كامين عقآ پستت سنيركى دولت

كى فظ تھے۔

(۲) جب کاغذ پرآپ کاقلم روال دوال مواتو (دیوبندی) شیطان کا مکروفریب جہان میں ظاہر ہوگیا۔

(٤) آپ كى تحرير سے جہان روش موااللسنت كا بخت بيدار موا۔

(٨) آپ كے پخة اراده واستقامت سے دشمنان دين كے لئے قيامت قائم موكى۔

(۹) جب آپ نے بدند ہوں کا محاسبہ(۱) کیا تو دیو کے بندے (دیوبندی) بھا گے آہ و گڑیہ(2) کرتے ہوئے۔

(۱۰) آپ سے جمال اہلِ سنت روش ہوااور آپ سے ہی کمال اہلِ سنت ظاہر ہوا۔

تیری عوّت کے بثار اے برے غیرت والے آہ صد آہ کہ یوں خوار ہو کرُدَا تیرا

حلی شخات: - تیری عزت، آپ کی آبر دوعظمت مے جمعنی پر - نار، قربان، خجادر اسمبرے غیرت دالے ، اسمبرے عزت دالے - آوسد آو، افسوس صدافسوس - خوار، اللہ ، رسوا - بردا، دراصل بردہ ہے ضرورت شعری کی وجہ سے الف استعال کیا گیا ہے جمعنی غلام، قیدی -

<sup>(1)</sup> پوچھ پچھ کرنا۔(2)روتے پیتے۔

شرح : اےمرے وزت وآبرووال! میں آپ کی عظمت پر قربال ہوجاؤں آپ کا غلام ہو کر بوں ذکیل ورسوا کیا جاؤں؟\_(اس شعرمیں و ہابیداورابل بدعت نے اعلیٰ حفرت یر جونار واحلے(1) کئے اور آپ کو بدنام کیا، اس طرف اشارہ ہے) کہ میں تیری عزت اور غیرت کا مظاہرہ کروں اور مجھے بدنا می اور رسوائی سے بچاؤ چنانچہ بیددعا اعلیٰ حفرت کی متجاب موئى اورعرب وعجم مين آپ كومجة و وقت اورامام اللي سنت تتليم كيا اورآپ عظم وفضل اورعظمت وشان کا حرمین طبیین کے علماء نے بھی اقرار کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بر الحوى قُدِّسَ بِرُ وُ كَي كرامت ہے كه دشمنانِ اولياء آپ كى عزت كھٹانے ميں شب وروز ایزی چوٹی کا زور لگاتے رہے اور لگاتے رہیں گئے لیکن آپ کی ہر آن عورت واحر ام اور شہرت وعظمت میں اضا فد ہور ہاہے۔ بچاس سال پہلے اعلیٰ حضرت کا نام صرف خواص تک محدود تھااب صدی گزرنے کے بعداور تی صدی کے آغاز میں آپ کی شہرت کا سیعالم ہے كەمندوپاك سے بامر بھى آپ كے نام كاشېره (شېرت وچ جا) ہے آپ كى زندگى ميں آپ کی تجدید (مجدّ د ہونے) کے متعلق علائے عرب وعجم نے اعتراف کیااور منصرف اپنے بلکہ آپ کے وہ حریف(2) جورات دن اس فکر میں رہتے کہ آپ کا کوئی معمولی سائٹم (3) مل جائے تا كە آپ كورسوااور بدنام كياجائے كيكن قدرت نے ان كى زبان اورقلم سے آپ كے مُناقِب وكمالات كااعتراف كراليا\_

<sup>(1)</sup> ناجائز وخلاف شرع حملے (2) رخمن، بدخواہ (3) عیب بقص

بد سی چور سی، مجر و ناکاره سی اے وہ کیا ہی ہی، ہے تو کریا تیرا

حل أغات : - يد، يُرا- سبي، مان ليا، بالفرض - ناكاره، بكما، مجرم ناكاره، اضافت توصيلي نکما مجرم کیسا ہی سی کس طرح مان لیا جائے۔ <u>کریما،</u> کریم بخشش کرنے والا ، الف بعد ائید ي ايخشش كرنے والے۔

شرح : من خواه برابول يا چوره مجرم بول يا بيكارجيسا بهي بول، بول تو تيرابي للبذا میرے عیوب دورکر کے مجھے اچھا بھلا بنادے۔اس شعر میں تلمیح (1) ہے اس بات کی طرف كبعض اوقات چورآپ كے گھريس چورى كرنے كے لئے داخل ہوئے تو آپ نے ان كو نيك وتنقى بنا كردرجه ولايت يرفا كزكر ديا سينكثرول واقعات اس برشامد بين نمونه كاچندايك

واقعات حاضر ہے۔

چور قطب بن گيا: ايد وفد غوث ياك كهرين چورآ يا اورحفرت كالملى أشمائي فورأ اندها موكيا ، كملي أسى وقت ركه دى تواجها موكيا، ويكيف لكا پير كملى أشمائي تو پير اندها موگیاای طرح تین بارموا- چوهی بارکملی رکه بھی دی پھر بھی روشی نه آئی ،اندها ہی رہا ای مقام پر بیشار با-حفرت کواس کا سب حال معلوم موتار با آپ تمام شب نوافل میں مشغول رے، جب مج کی نمازے فارغ ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے یاس تشریف لائے اور کہا کہ فکلاں شہر میں ابدال(2) نے انتقال کیا ہے آپ جس کا فرما کیں گے اسکواس کی جگه برمقرر کیاجائے گا۔آپ نے فرمایا کہ؛ شب کو ہمارے گھر میں ایک مہمان

<sup>(1)</sup> کلام میں کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا (2)اولیاء اللہ کا وہ طبقہ وگروہ جن کے سپر داللہ تعالیٰ کی طرف ہے انظام ہے۔

آئے ہیں ان کولا و ۔ وہی چور اندھا حاضر کیا گیا آپ نے ایک توجہ دی تو اُسی وقت اُس کی آ آئھیں کھل گئیں اور ابدال کا مرتبہ حاصل ہو گیا فر مایا: ان کو لیجا و، اُن کی جگہ پر مقر رکر دو۔ آیا جو در پہتیرے، پہنچا وہ عرش پر پایئہ عالی ہے پایا، جس نے پایا آپ کو ایسے حود رہے کا کہو پھر کون شایان ہو سکے؟ کہتا ہے محبوب اپنا حق تعالیٰ آپ کو الیے دیتے کا کہو پھر کون شایان ہو سکے؟ کہتا ہے محبوب اپنا حق تعالیٰ آپ کو الیہ منے میں (مجموعہ میلا درشریف صفح ہے)

ایک اور چور: ایک مضور خوفِ اعظم رضی الله نعانی عنه کرولت کدّه میں چوری کی نیت سے گھسا مگر پھی نہا ہے۔ نے خادم سے فرایا کہ ہمارے گھرسے چورخالی جارہا ہے اس میں ہمارے دروازہ کی بدنا می ہے۔ خادم نے عرض کیا کہ کیا دے دیا جارہا ہے اس میں ہمارے دروازہ کی بدنا می ہے۔ خادم نے عرض کیا کہ کیا دے دیا جائے؟ فرمایا وہ دیا جائے جودونوں جہان میں اس کی کام آئے ہمیں یادکیا کرے گا۔ فکل س جگہ کے قطب کا انقال ہوگیا ہے اسے وہاں کا قطب بنا کر بھیج دو۔ دیکھوآیا تھا تو چور تھا اور گیا تو قطب (اے سرکار) بغدادہم چوروں پر بھی نظر کرم ہوجائے۔

چورنے دامن پکڑا: ایک دفعه صفور غوث الثقلین دضی الله تعالی عند جنگل میں الکی جارے بیں قیمتی قبک زیب تن (1) ہے ایک ڈاکو نے مُری نیت سے دامن پکڑا کہ قبا اتار لے، (آپ نے بارگا و خدامیں) عرض کیا مولی! اس نے عبدالقادر کا دامن پکڑا ہے قیامت تک اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

سجان الله! ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ آپ کے دروازے پر آنے والے چور بھی خالی نہ گئے بلکہ وہ آئے تو چوری کی نیت سے اور دنیوی مال پُرانے کے لئے مگر جب واپس ہوئے تو کوئی غوث بن گیا کوئی قطب بن گیا اور کوئی ابدال کا رتبہ پا گیا۔ جب غوث پاک

<sup>(1)</sup> قَباالِکِ قَتم کا آ گے سے کھلا ہواکوٹ یا چکن پہنے ہوئے۔

کے درواز ہے سے چور بھی خالی نہ لوٹے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ الله تعالی علیه بارگا وغوشت میں اس لئے عرض کررہے ہیں کہ مجھے بھی اور چھے نہیں تو آپ چوراور مجرم ہی سمجھ لیں اور جس طرح دیگر چوروں کوآپ نے نواز الجھے بھی اپنے وسیع خزانے سے صد کوافر عطا فرما کیں اور اپنے اور سیخ کرم فضل سے نوازیں۔

اعلی حضرت رضی الله تعالی عنه کایشعر بھی آپ کے دیگراشعار کی طرح آپ

کی کمال شاعری کا آئینہ دار ہے اور اس شعر کو پڑھ کر بے چون و چراتسلیم کرنا پڑتا ہے آپ
بیک شہنشا فن بخن ہیں اور دنیا کا کوئی شاعر آپ کی شاعری ہیں ہم مرتبہ نہیں ہوسکتا۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شاعری: امام اہل سقت کی
شاعری پر بہت بچھ کھا جا چکا ہے مجلس رضا لا ہور کی جانب سے اعلیٰ حضرت کی شاعری پر
رسائل شائع کئے گئے ، بردے مشہور اور پختہ کا رشعراء نے آپ کی شاعری کے تقوق ق (1) پر
اظہارِ خیال فر مایا فی قیریہاں بین الاقوامی شہرت یا فتہ عظیم شاعر اور تھیم الامتہ علامہ اقبال
مرحوم کا ایک اِقتباس (2) پیش کرتا ہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ علا مہ ( ڈاکٹر محمد اقبال ) اعلیٰ حضرت فاضل ہر ملوی کی نعت کوئی ہے بھی متاثر ہوئے اور اولین دور میں علا مہنے فاضل ہر ملوی کی زمیں (3) میں ہی کافی اشعار کے ہیں لیجئے ایک ولچیپ واقعہ سنئے عالبًا ۱۹۲۹ء کا واقعہ ہے کہ انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کا سالا نہ جلسہ تفاعلا مدا قبال اس جلسہ کے صدر تھے۔ جلسہ میں کسی خوش الحان (4) نعت خوان نے مولا نااحمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی ایک نعت شروع کردی جس کے بعض اشعار سے

(1) برتری، فضیلت \_(2) چنا ہوا کلام ، کلام کا مخصوص حصہ \_(3) غزل کی ردیف \_قافیہ اور وزن یا جر \_

<sup>(4)</sup> المجھى آواز والا، سريلا

كب وريا المالية

فداعا بتا برضائي (عد)

رضائے خدااوررضائے محر (

زے واعتلاے محد (سے

خداكى رضاحات بين دوعالم

بم عهد باندهے ہیں وصلِ ابدكا

نعت کے بعد علامہ اقبال اپنی صدارتی تقریر کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اِرتجالاً(1)

ذیل کے دوشعر فرمائے۔

لكائ فدااور بهائي (عي)

بنائے خدااور بائے گر (

تماشة ويكهوكه دوزخ كي آتش

تعجب توبيه ہے كەفر دوسٍ بالا

(نوادرا قبال ازعبد الغفار شكيل، ايم الصفح ٢٥)

اعجوبه : اگر بہی اشعار کی دوسرے نئی شاعر نے لکھے ہوتے تو شرک کے مفتی آسان کوسر پراٹھا لیتے لین علا مدمر حوم نے فرماد یئے تو فاوی شرک اندرونِ خانہ ہیں حالا تکہ یہی اشعار عقید ہ اہلِ سنت کے تر جمان ہیں کہ اللہ تعالی کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اتنا پیار و محبت ہے کہ اگر کی مجرم کو دوزخ میں دھیل دے تو محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی شفاعت سے اس کو دوزخ سے نکال کر بہشت عطافر ما تا ہے ۔ ایسے می اللہ تعالی نے اپنے ملک و ملک کاما لک اپنے مجبوب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو بناویا کہ باوجود یہ کہ بہت بری ایک بہت بری شے ہے لیکن اللہ تعالی کو اس کی کیا ضرورت ہے ای لئے اسے آباد کرنے کے لئے اپنے مجبوب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سپر د فرمائی۔

(1) في البديه، بساخة، بسوح تمجه بولنا-

€260¢

جھ کو رُسوا بھی اگر کوئی کے گا تو ایوں بی کہ وہی بازہ کر اس بندہ رُسوا تیرا کہ وہی باز وہ رضا بندہ رُسوا تیرا کے استفہام اقراری لیعنی وہی ہے نا؟ وہ رضا، وہی اجررضا رحمة الله تعالی علیه ۔ بندہ، غلام، مملوک۔ وہی ہے نا؟ وہ رضا، وہی اجمدرضا رحمة الله تعالی علیه ۔ بندہ، غلام، مملوک۔ شرح نے شرح یہ کہ بیس بہرصورت آپ ہی کی طرف نبیت دیا جاؤں گالبذا جھ سے رسوائی کا داغ منادیں تاکہ آپ کی طرف میری رسوائی کی نبیت نہ ہوسکے۔ اس شعر بیس نہایت خوبی اور ایک بڑے انو کھے طریقہ سے اپنامذ عابیان کیا گیا ہے جسیا کہ شعراء اپ نہیں میں وہ کی تعریف کے بحد عرض حال کرتے ہیں اور پچھ نہ پچھ دنیا وی نعمت طلب کے اور دشمنوں پر غلبہ ما نگا اور غوث الور کی کے دروازہ سے بیکہ آخرت کے مرا ب طلب کے اور دشمنوں پر غلبہ ما نگا اور غوث الور کی کے دروازہ سے آپ کو دنیا میں بھی خوب صلہ ملا اور آخرت میں تو انشاء اللہ دنیا دیکھی گی۔

فاضل بریده کو جوانعامات نصیب ہوئے وہ شارے باہر ہیں چندایک تمرکا حاضر ہیں۔ قرس برا کو جوانعامات نصیب ہوئے وہ شارے باہر ہیں چندایک تمرکا حاضر ہیں۔ انعام: فاضل بریلوی قرس برا کہ جب روض درسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پرحاضر ہوئے تو دل میں آرزوشی کے حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیداری میں زیارت نصیب ہو فریادی ہوئے ، دعا کیں ، التجا کیں کیں گرمقصود پورانہ ہوا۔ جب مقصد پورانہیں ہوتا تو اس سے عاشق صادق کی بے چینی ، بقر اری اور بڑھ جاتی ہے پھر نہایت ہی سوزو

کداز(۱) کے ساتھ مُواجہ شریف میں کھڑے ہوکر بارگاہِ رسالت میں ایک نعت شریف پیش کرتے ہیں اور آخر میں مقطع (2) میں عرض کرتے ہیں

کوئی کیوں یو چھے تیری بات رضا تجھے کتے ہزار پھرتے ہیں اس كے بعديس پھرة قائے دوعالم ، تورجسم ، رحمت عالم صلى الله عليه واله وسلم كى طرف سے کرم ہوجا تا ہے، جابات دور ہوجاتے ہیں اور عاشق صادق بیداری کے عالم میں اپنے محبوب جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى زيارت اقدس سي مُشرف بوجات

> بیں رضا یُوں نہ بلک تو نہیں بُیْد تو نہ ہو عَلِي بَيْلِ بر دبر ہے مولیٰ تيرا

ہے معنیٰ ندروئے، نہ بے قرار ہو <u>بچ</u>د با کمال <u>سید</u>، سردار، مولا <u>و ہر</u> مجمعنی زمانہ، اہل زماند\_مولی، مالک حاکم\_

م : - ذرا ہوش سنجال اے رضا! اینے ناکارہ اور بکتا ہونے پراس طرح بے قرار ہوکر نہ رو کیونکہ تم اگرا چھے اور با کمال نہیں ہوتو نہ ہی ، تیرے آقا تو سارے زمانے کے ا<u>چھے</u> اور با کمال لوگوں کے سردار ہیں وہ اگر جا ہیں گے تو تم کوا چھے اور با کمال حضرات کی صُف میں کھڑا کردیں گے ای طرح تمہاری بھی نجات ہوجائے گی۔ بیاس طرح اشارہ ہے کہ حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه في خودفر ماياك

إِنَ لُّمُ يَكُنُ مُرِيدِي جَيَّدٌ أَنَا جَيَّدٌ(3)

(1) و كه درو، بيقراري (2) غزل يا تصيده كا آخري شعرجس مين شاعر كانخلُص آتا ہے۔ (3) بھے جة الاسسوار ذكر فضل اصحابه وبشراهم مصطفى البابي مصر ص٠٠١ €262¢ ترجمہ: اگرمیرامریدباکمال نہیں تونہ ہی میں توباکمال ہوں۔

قادری حواجہ: ۔اس شعر میں اعلی حضرت امام اللی سقت نے سلسلہ وقا در بیس مرید

کونوید مسر ت سنائی ہے کہ اگر مرید کتنا ہی بکتا اور ناکارہ کیوں نہ ہوا ہے قا دری نسبت سے

آوار نہیں چھوڑ اجا تا ای لئے قا دری مرید عرض کرتا ہے:

مرجع عالم وملجائے غریباں مددے دستگیر دو جہاں مرشد پیراں مددے ازمتے صحبت اصحاب هُدا تشنه لبم

ساقی بزم خدادانی وعرفاں مدد ہے(۱) فر آتا میں رضا اور بھی اِک تظم رفع چرا تیرا چل کھا لاکیں ثاء خوانوں میں چرا تیرا

حل لغات: فخر، بزرگ \_ آقا، ما لک، حاکم \_ نظم ، شعر، قصیده \_ رفع ، بلند \_ علی، علو \_ لغات : والول علی ، شاء خوال کی جمع ، تعریف کرنے والول علی ، شاء خوال کی جمع ، تعریف کرنے والول کے گروہ میں \_ جرا، منه، دخسار \_

شور : ا رضاا بن آقا ومولی سرکا یؤوش اعظم رضی الله تعالی عنه کی بزرگی میں ایک اور بھی بلند و بالاقصیدہ کہ کر سرکا رکی تعریف کرنے والوں کی طرح تو بھی سرکا یؤوشیت میں پیش کر ، تا کہ سرکا یؤوشیت میں تعریف کرنے والوں کے گروہ میں تیرا بھی نام درج ہوجائے اور سرکا رکے فیضانِ خاص سے فیضیا بہوتا رہے کیونکہ خوش اعظم رضی الله تعالی عنه کا

(1) ترجمہ: عالم کے مرجع اور فریوں کے حاجت روا مدو سیجئے۔ دوجہاں کے دیگیر اولیاء کے مرشد مدد سیجئے۔ ایک عرصہ سے اصحاب ہدایت کی صحبت ہے میرے ہونٹ پیاہے ہیں۔ خداکی ہزم عرفانی کے ساتی مدد سیجئے۔

فیض وہ بحر قلزم (1) ہے کہ جس نے اُدھر رجوع کیا وہ دا ترین میں مالا مال ہوگیا۔
ہمارا تجربہ ہے کہ غوشت مآب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند سے منسوب ہو کر آپ
کی خدمات سے دارین کی فلاح نصیب ہوتی ہے۔ چنا نچہ منقول ہے کہ ایک روز بغداد
شریف کا ایک آدمی حاضر خدمت ہو کرع ض کرنے لگا حضور والا! میرے والد کا انقال ہوگیا
ہے میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے کہ درہے ہیں کہ میں عذا ب قبر میں جتلا
ہوں تم حضور مجوب سجانی شخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں میرے
لئے دعائے خیر فرمانے کے لئے عرض کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارا والد میرے مدرسہ
کے دروازہ سے بھی گزرا تھا؟ تو اس نے عرض کیا بندہ نواز! بی ہاں آپ یہن کرخاموش
ہوگئے۔

دوسرے روز پھروہی شخص حاضر ہوکرعرض کرنے لگاغریب نواز! آج میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ خوش وخزم ہیں اور سز لباس زیب تن ہیں۔

وَقَالَ لِي قَدْ رُفِعَ عَنِّي الْعَذَابُ بِبَرَكَةِ الشَّيْخ عَبُدِالْقَادِرِ.

ترجمہ: اور جھے کہا کہ اب جھ سے شخ عبدالقاور رضی اللہ تعالی عند کی وعاکی برکت سے عذاب دور کردیا گیاہے۔

اور مجھے تھیجت کی کہتم ان کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے رہا کرو۔

آپ نے بین کرارشاوفر مایا:

اِنَّ رَبِّيُ عَزُّوَجَلَّ قَـلُ وَعَدَنِيُ اَنُ يُخَفِّفَ الْعَذَابَ عَنُ كُلِّ مَنُ عَبَرَ عَلَى بَابِ مَدُرَسَتِيُ مِنَ الْمُسَلِمِيْنَ.

<sup>(1)</sup> بحيره قارم جدّه كى بندرگاه سے پانچ سو (٥٠٠) كلومينر آگ ايك جگه كانام بـ

(بهجة الاسرار صفحه ۱۰۱ سطر ۱۲ تا ۱۲، قلائد الجوهر صفحه ۱۵ سطر ۱۲ تا ۱۲ مسفينة الاولياء صفحه ۵۰، تحفذ قادريه صفحه ۵۰ (۱)

سفور المراب المراب كريم عُوَّ وَجُل في جُمْع سے وعدہ فرمايا كہ جومسلمان ميرے درسے دروازے سے گزرے گائيں اس كےعذاب ميں تخفيف كردوں گا۔

ایفائے وعدہ خوشیہ: خورخوشواعظم رضی الله تعالی عند کا وعدہ ہے چنانچہ اورگزیب عالمگیر علیہ الرحمة تح بھائی دارالشکوہ قادری علیہ الرحمة تح بین کہ غوث الشقین رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے کہ جس کی کومیر ے ملقہ درس میں شمولیت کا اتفاق ہوا ہے یا جس نے میری زیارت کی ہے تو قبر کے خطرات اور قیامت کے عذاب میں اس کے لئے کی کردی جائے گی۔ (سفیمہ الاولیاء صفحہ میں اس کے لئے کی کردی جائے گی۔ (سفیمہ الاولیاء صفحہ میں)(2)

مدرسه کی گھاس اور کنواں: ایک دفعات کے عہدیش بغدادشریف یس مرض طاعون ظاہر ہوااوراس نے اس قدرز ور پکڑا کہ ہرروز ہزار ہزارا آدی اورعورتیں مرنے لگے، لوگوں نے حضرت غوشِ اعظم رضی الله تعالی عنه سے اس مصیبت اور پریشانی کا تذکرہ کیا

فَقَالَ يُسْحَقُ الْكَلُا الَّذِي حَولَ مَدُرَسَتِنَا وَيُؤْكُلُ يَشُفِي اللَّهُ بِهِ النَّاسَ الْمَرُضَي.

<sup>(1)</sup> بهجة الاسرار بهامشه رياض البساتين، ذكر فضل اصحابه وبشر اهم صفحه ١٠٥ . (قلائد المجود المسروب المبينة فتوح الغيب، ذكر مريديه وشفاعته لهم، صفحه ١٥ امطبوعه مصر) (سينة الولي، (فارى) صفحه ١٥ (بالفاظ متقاربة) قادري الولي، (فارى) صفحه ١٥ (بالفاظ متقاربة) قادرى رضوى كتب خانه گنج بخش رود لاهور

<sup>(2) (</sup>سفينةُ الاولياء ( فارى )صفحه ٤ مطبوعه آرَّره اندُيا)

ترجمد: تو آپ نارشادفر مایا که بهار عدرسه کاردگردجوگهای جاس کور گر کراو پر لگا داورای کوکها والله تعالی بیارلوگول کواس سے فِفاء دےگا۔ نیز فر مایا۔ مَنْ شَوِبَ مِنْ مَاءِ مَدْرَسَتِنَا قَطُوةً يَشْفِيهُ اللّهُ.

ترجمہ: جوفض ہمارے مدرسہ کے کنویں کے پانی کا ایک قطرہ بھی ہے گااس کو بھی اللہ تعالیٰ شفاءعطافر مائے گا۔

يس لوگوں نے آپ كفرمان كےمطابق عمل كيا

فَوَجَدُوا شِفَاءً كَامِلا. ترجمه: توان كوشفاء كامل حاصل مولى\_

اہالیانِ بغدادشریف کابیان ہے

فَمَا وَقَعَ فِي عَهْدِهِ الطَّاعُونُ فَي بَغُدَادٍ ثَانِياً. (تفريح الخاطر صفحه ٣٥،٣٢ مطبوعه مصر)(1)

ترجمه: اس كے بعد آپ كے عبد ميں دوبارہ طاعون كى بيارى قطعاند آئى۔

مدرسه کے دروازہ پر جھاڑو دینا: ۔ شُخ ابوعروعثان صریفینی علیه الرحمد فرماتے ہیں کہ شُخ بقاء بن بطواور شخ علی بن ابولھر المبتی اور شخ ابوسعید قبلوی رضی الله تعالی عنه کررسہ میں حاضر ہوا کرتے تھاور مدرسہ کے دروازے پرجھاڑود یے تھاور پائی کا چھڑکاؤکیا کرتے تھے۔ (بجة الامرار صفح مدرسہ کے دروازے پرجھاڑود یے تھاور پائی کا چھڑکاؤکیا کرتے تھے۔ (بجة الامرار صفح مدرسہ کے دروازے پرجھاڑود یے تھاور پائی کا چھڑکاؤکیا کرتے تھے۔ (بجة الامرار صفح مدرسہ کے دروازے برجھاڑود کے مدرسہ کے دروازے برجھاڑود کے معلوں کے دروازے کے دروازے برجھاڑود کے معلوں کا جھڑکاؤکیا کرتے تھے۔ (بجة الامرار صفح مدرسہ کے دروازے برجھاڑود کے معلوں کے دروازے برجھاڑود کے معلوں کے دروازے برجھاڑود کی کا میں کیا کہ معلوں کے دروازے برجھاڑود کے معلوں کے دروازے کی دروازے کے دروازے ک

بركات مدرسه: عُوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه كا اعلان تماكد:

أَيُّسَا مُسُلِمٍ عَبَرَ عَلَى بَابِ مَدْرَسَتِى فَانَّ عَذَابَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُخَفَّفُ

(1) تفريح المنحاطر ، المنقبة الثالثة والثلاثون في شفاء الناس من الطاعون الخ، صفحه ٣٣ مطبوعه مصر (2) بحاله يررتوغوث التقلين، مغير ١١٨، قادري كتب فان تحصل بازار سيالكوث

الحقائق في الحدائق

عُنهُ. (طبقات الكبراى جلد ا ،صفحه ١٢٤) (١)

زجہ: جس کا میرے مدرسہ سے گزر ہوا تو قیامت کے دن اُس سے عذاب کی تخفیف

اى بناء يراي بندگانِ خدا جا كرغوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه كمدرسه مين جهازُ ودين كو سعادت سجق \_

(1)الطبقات الكبرى للشعراني،ومنهم ابوصالح سيّدي عبدالقادر الجيلي رضي الله تعالى

عنه، الجزء الاول، الصفحة ١٦٩ ، مطبوعه مصر

قلائد الجواهر ،ذكر مريدوه وشفاعته لهم،صفحه ١٠٥ مطبوعه مصر

267

# وصلِ سوم دَرُحُسُنِ مُفَاخَرَت اَزُ سركارِ قادرِيّت رضى الله عنه

اُو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شدا تیرا اُو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاما تیرا

حلِ لُغات: شيرا، عاشق، فريفة - غيف، بارش، مينه - بياما، خوا بشند، تشذاب -

شرح : اے خوث الثقلین الوگوں کے آپ ایسے فریاد رس ہیں جس کی بناء پر تمام فریاد ری کرنے والے اولیاءِ کاملین آپ کے عاشق ہیں آپ رحم وکرم کی الیمی بارش ہیں کہ ہر فیض

پہنچانے والے ابدال واقطاب وغیرہ آپ کے کرم کے پیاسے ہیں اور آپ سے فیضیا بی

ے خواہاں ہیں یعنی آپ کا مرتبدا تنابلندہے کہ آپ سارے جہان کے اولیاءِ کرام کے مُرجع

اور ماویٰ ہیں۔ نمونے کے طور پران میں سے چنداولیائے کرام کے گلہائے عقیدت پیش

کئے جاتے ہیں جنہیں اپنے دور میں دنیا دالوں نے غوث اور قطب بنایا۔

تحقیق غوف: غوث کامعنی فریادری، مدد کرنا، دستگیری کرنا۔ (فیروزُ اللَّغات فاری صفح کامعنی فریادری، مدد کرنا، دستگیری کرنا۔ (فیروزُ اللَّغات فاری صفح کام کی میر میرال، شاہ جیلال، واقعنب آسرار لا مکال، مجوب رب معنی میر میرال، شیخ عبدالقادر جیلانی نُوَ راللهُ مرقدُهُ کو اسلاف نے اپنی دوجہال، فریادر کرا اور کھا ہے۔ تصانیف میں غوث الاعظم اورغوث التقلین کے القاب سے یاد کیا اور کھا ہے۔

مخالفین بھی مانتے ھیں: اہلِ سقت کے اسلاف کے علاوہ طاکفہ وہ اسلاف کے الاسلاف کے الاسلاف کے الاسلاف کے الاسلاف کے الاسلاف کا الاسلاف کے الاسلاف کا اقرار بھی کیا ہے مخالفین کے اکابر کی کمابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ فریادرس ہونے کا اقرار بھی کیا ہے مخالفین کے اکابر کی کمابوں کے نام درج ذیل ہیں۔

''صراطِ منتقیم فاری صغی ۱۳۲،۵۲۱، ۱۳۲، مصنفه اساعیل دہلوی، فاوی نذر یہ مصنفه مولوی غذر حسین دہلوی، فاوی اشر فیہ جلد ۱۳۳،۵۲۱، مصنفه مولوی عنایت الله اثر وی آجراتی۔' صغی کا، تصانیف اشرف علی تھا نوی، عیون زمزم مصنفه مولوی عنایت الله اثر وی آجراتی۔' مسنفی مولوی عنایت الله اثر وی آجراتی۔' مسرعی حیث یہ استانی عنه دارین میں خلق خدا کے بہت سے امور کے بارگا وی میں وسیلہ جلیلہ جیں۔ حاضرین و عائیین کو مشکلات کے وقت نفع رسانی در مارہ جیل تو مجاز آغوث کا إطلاق آپ پر ہوا اور ہوتا رہ گا اور مجاز آشری امور میں بکشرت چان (استعال ہوتا) ہے۔ تفصیل کے لئے و کیھئے فقیر کی کتاب ' فناء و بقاء'۔

غوث كالقب مِنْجَانِبِ الله: \_ تفريح الخاطر مين لكها ب كرحضور فوش اعظم رضى الله تعالى عنه كويرلقب منجانب الله عطاء مواج \_

أَنَّ سَيِّدَنَا الشَّيُخَ السَّيِّدَ عَبُدَالُقَادِرِ الْكِيَلانِي هُوَ الْغَوْثُ الْاَعْظُمُ لِاَنَّهُ كُلَّمَا ذُكِرَ الْغَوْثُ فَالْمُرَادُبِهِ هُوَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِاَنَّهُ مُخَاطَبٌ مِنَ الْحَقِّ كَذَا فِي الْغَوْثِيَّةِ. (1)

یکی وجہ ہے کہ آج کل مخالفین بڑازورلگارہے ہیں کہ کی طرح بیلقب لوگوں کے دلوں سے اور حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عنه کے اسم گرامی سے مٹاویا جائے لیکن جے خدا کھے وہ کیسے ملے ؟

(1) ترجمه: بشك شخ سيدنا عبدالقادر كيلانى توغو في اعظم بين كيونكه جب بهى فوث كا ذكر كياجاتا بتومراو آپرضى الله تعالى عندى ذات بوگ اس ليك كرآپ و تعالى كاجانب يجى يجى خطاب ديا كيا كياس مدنى (تفويح الخاطر، المنقبة الاولى فى وضع قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم على رقبته رضى الله عنه، صفحه ٨)

اذالة وهم : اللقب عظراب عرف برك عظره كا وجد عدين در حقیقت بیصرف وہم اور اولیاء وشمنی کا بین شوت ہے کیونکہ غوث اللہ تعالی کا وہ صفاتی نام نہیں کہاس کے سواکسی دوسرے پراس کے اطلاق سے شرک ہواور وہ بھی اس وقت جب انسان كاعقيده موورنه شركنهين جيسا كهمطول ومختصر معاني وديكرعلم بيان كي كتب مين تحقيق ہوچکی ہےاگران کواولیاء سے دشمنی نہ ہوتی توا یے مجازات دوسرے کے لئے روا (جائز) نہ ركھتے حالانكہ خود بہتى صفات الہيدو بہت سے اسائے خداوندى كوفلق خداير بولتے رہے ہیں مثلاً لفظ مولا نااللہ تعالیٰ کے لئے قرآن مجید میں دومقام پرآیا ہے أنْتَ مَوْلناً فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ٥(١) ترجمه: توهارامولام تو كافرول رجميل مدود\_ هُوَ مَوْلَنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤُمِنُونَ ٥)(2) ترجمه: وه جمارامولا باورمسلمانول كوالله بى يرجروسه جاي-اس کے باوجود بیلوگ ہر ایرے غیرے نقو خیرے(3)کومولا نا کہتے ہیں۔ سورج اگلوں کے جیکتے تھے چیک کر ڈوب ائتی ٹور یہ ہے مہر ہمیشہ تیرا حل أغات: \_ سورج (اردو) آفاب \_ الكول ك (اردو) بهلے والول ك، كررے ہوئے دلیوں کے <u>جیکتے تھے</u> (اردو)روثنی پھیلاتے تھے۔ <u>ڈوب</u> ،غروب ہوگئے۔افق، آسان کا کنارہ جوالیا محسوس ہوتا ہے کہ زمین سے ملا ہوا ہے مجاز آ آسان مرم مورج۔

(1)(باره ٣٠ آيت ٢٨٦، سوره بقره)(2)(باره ١٠ سورة توبه، آيت ٥١)(3) كم حيثيت والآوى

شرح: ۔گزرے ہوئے اولیاء کاملین کے ہدایت کے سورج ایک مُعنین ومخصوص وقت تک

خوب چیکتے رہے اور جب تک وہ حیاتِ ظاہری میں رہے اپنے اور برگانے سجی بہرہ ور ہوتے رہے لیکن جیسے جیسے ان کے وصال کا وقت آتا گیا وہ ہدایت کے سورج غروب ہوتے گئے گرآپ کی ہدایت کا روثن سورج آسان پرآج تک ورخشندہ وتا بندہ (1) ہے اور وہ بھی بھی غروب نہ ہوگا۔

فائد 6: ماس شعر میں حضور غوث پاک کے درج ذیل شعر کی طرف آئی (2) ہے۔ اُفسلٹ شُمسُوسُ الْاوَّلِیسنَ وَهَسمُسُسَا اَبَسدًا عَسلٰسی اُفُقِ الْعُسلٰسی لَاتَ عُسرُبُ

اس شعرى شرح از حضورا مام رَبّا في سيرنا محرِّر والف ثاني رضى الله تعالى عنه جم مهل كله آت

ازالے وہ اس کا بیمطلب نہیں کردیگراولیاءکرام قبور میں نہیں یاان کا تصرف خم بہلداس کا مطلب وہی ہے جوامام اہلِ سنت فاضلِ بریلوی قدّس برا و نے خود بیان فرمایا۔

عرض: غوث ہرز ماندیس ہوتاہے؟

إرشاد:\_بغيرغوث كےزمين وآسان نہيں رہ سكتے\_

عرض: غوث كر اتبے عالات مكثف (ظاہر) موتے ہيں

ارشاد: نہیں! بلکہ اُنہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیشِ نظر ہے۔اس کے بعدارشادفر مایا ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے اور وزیر دستِ راست (دائیں طرف کا وزیر) ''عبدالرب'' اور وزیر دستِ کِپ (بائیں طرف کا وزیر)'' عبدالملک''

(1) چیکتا ہوا، نورانی۔(2) کلام میں کسی قضے کی طرف اشارہ کرنا۔

اس سلطنت میں وزیر دست چپ وزیر دست راست سے اعلی ہوتا ہے بخلاف سلطنت ونا كى،اس كئے كرية سلطوت قلب إورول جانب كي (1) (بوتام) غور اكروغون مرغوث (2) حضورسيدعا لم صلى الله عليه وآله وسلم بين صديق اكرحضورك وزيروست جیب تھے اور فاروق اعظم وزیر دست راست \_ پھرامت میں سب سے پہلے درجہ غو حمیت پر امير المومنين حضرت الويكرصد يق رضى الله تعالى عنه ممتاز جوسے اور وزارت امير المومنين فاروقِ اعظم وعثمانِ غنى رضى الله تعالى عنهما كوعطا موئى اس كے بعدامير الموثين حفرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كوغوشيت مرحت بوئي اورعثمان غني رضي الله تعالى عنه ومولى على رضى الله تعالى عنه وزير موت بهرامير الموتين حفرت عثمان عنى رضى الله تعالى عنه كو غوهيت عنايت موكى اورموالي على كرم الله وجهه الكريم وامام صن رضى الله تعالى عنه وزير ہوئے پھرمولی علی کواورا ما مین محتر مین رضی الله تعالی عنهما وزیر ہوئے پھر حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه سے ورجه بدرجه امام حسن عسكرى تك بيرسب حفرات مستقل غوث ہوئے۔ امام حسن عسكرى كے بعد حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه تك جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے ان کے بعد سیر ناغوثِ اعظم متقل غوث، حضور تنہاغو ثبیت کبریٰ کے در ح رفاز بوع

حضورغوثِ اعظم بھی ہیں اور سیدُ الافراو (3) بھی، حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی تک، سب نائب حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه ہوں گے پھرامام مہدی رضی الله تعالی عنه کوغوشیت کبریٰ عطاء ہوگی۔

(ملفوظات اعلى حفرت حصداصفي ١٨٣١)

(1) اُلٹی جانب، بائیں طرف۔(2) ہرغوث کی بھی مدد کرنے والا ، نموشیت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز۔(3) لوگوں کے سردار۔(4) ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ ۸ کامطبوعہ مکتبۃ المدینہ کراچی۔ فائد 6: \_ يهى كليدتمام مشائخ نے ذكركيا ہے جبكه امام مهدى كى ولايت تك باگ دور حضور غوف اعظم رضى الله تعالى عند كے ہاتھ يس رہے گى اور آپ كے ہاتھوں ہرولى كوولايت نصيب ہوگى خواہ وہ سلسلة چشتير سے متعلق ہويا نقشبنديد سے، قادريد سے ہويا سم ورديداور أوبسي سے -

بعداز وصال: جم كمت بين كرديگرتمر فات كعلاده حضور فوث اعظم رضى الله نمالى عند اب بهى اولياء كوزل ونصب (1) كعهده پرفائز بين -

شاه ولى الله كى گواهى: آپنرات ين

در اولیائے امت واصحاب طریق اقوی کسیکه بعده تمام راؤ جذب باکد وجوه باصل ایں نسبت میل کرده ودر آنجا بوجه اتم قدم است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اند ولهذا گفته اندکه ایشاں درقبور خود مثل احیاء تصرف مے کند۔

(بمعات بمعه نمبراا)(2)

ترجمہ: اولیائے امت واصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت، جس کے بعد تمام راوعشق مؤکد ترین (3) طور پرائ نبیت کی اصل کی طرف مائل اور کامل ترین طور پرائ مقام پر قائم ہو چکی ہے حضرت شیخ محی الدین عبدالقاور جیلانی ہیں اس لئے بررگوں نے فرمایا ہے کہ بیا پی قبروں میں رہ کرزندوں کی طرح تصر ف فرماتے ہیں۔

دور ونزديك يكسان: يكى شاه ولى الله ايك دوسرى جگفر ماتے بيل كري تعالى في حضور غوث الله تعالى عند كوده تُوت عطافر مائى م كدوروز ديك بر

(1) ترتی و تزول موتونی و بحال (2) همعات همعه ۱۱، صفحه ۲۱ اکادیمی شاه ولی الله حدر آباد (3) بهت زیاده تاکید کیاگیا۔

جگريكمال تعرق فرماتے بيں اور يرسليم شده امر ب كر حضرت بها والدين نقشبند ونقشبند بنايا توغو في الله تعالى عند كو بعض بنايا توغو في الله تعالى عند كو بعض كمالات ولايت حاصل بوت توغوف اعظم رضى الله تعالى عند ك ففيل \_ ميور ميس چار اولىياء كا تصرف : \_

شخ علی قرشی رحمه الله تعالی علیه فرمایا که میں نے چار برزگوں کود یکھا ہے کہ جن کا تصرف فرق کی میں بھی جاری و ساری رہتا ہے یہ تصرف زندگی کی تمام قو توں کی طرح بوتا ہے۔

بدیزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ معروف کرخی، شیخ عقیل النجی ، شیخ حیات بن قیس حرانی رضی الله تعالی عنهم بیں \_ (زبدة الآثار صفحة ۱۳)(1)

حضرت خضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام عليه المتلاة والسلام : سيرنا زخر على نبينا وعليه الصلاة والسلام على عنه كي على نبينا وعليه الصلاة والسلام على يوچها كيا كرحفور غوش الله تعالى عنه كي ولى الله ومرتبه على ؟ آپ نے فرمايا كروه اس وقت كے فروا حباب بين الله تعالى عنه كوم تطور نه ہوكى مقرب عالى عطانبين فرما تا جب تك حضرت غوش الله تعالى عنه كى ولى الله تعالى عنه كى اله تعالى عنه كى الله تعالى كى الله تعالى عنه كى الله تعالى كى تع

(1)قال فيهم الشيخ على القرشى رضى الله عنه رأيت اربعة من المشائخ يتصرفون فى قبور هم كتصرف الاحياء، الشيخ عبدالقادر والشيخ معروف الكرخى والشيخ عقيل النجى والشيخ حيات بن قيس الحرانى رضى الله عنهم (زبدة الاسراروزبدة الآثار، ذكراربعة من المشائخ التصرف فى قبورهم رضى الله عنهم، صفحه ٤، بكسلنگ كمپنى)

تفريح الخاطرص فيه ١٩٠٣، ٩ مطبوع مصر) (1)

مضرت عبدالقادر رحمة الله تعالى عليه ﴾ جباللا ي

بندوں میں ہے کسی کوولی بنانا جا ہتا ہے تو تھم فرما تا ہے

أَنُ يَّأْخُذُوهُ بِحُضُورِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَوِمَ اللهُ عليه وآله وسلم كى بارگاه يس پيش كرو-

جب ني كريم صلى الله عليه واله وسلم كى بارگاه عاليد من بيش كياجا تا موقو حضور

پرنورصلی الله علیه وآله وسلم ارشا وفر ماتے ہیں کہ

خُدُوهُ إلى وَلَدِى السَّيِّدِ عَبُدِ الْقَادِرِ يَرَى لِيَاقَتَهُ وَإِسْتِحُقَاقَهُ بِمَنْصَبِ الْوِلَايَةِ. ترجمہ: اسے میرے بیٹے عبدالقا در رضی اللہ تعالی عنه کے پاس لے جاؤتا کہ وہ اس کی لیافت دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ بیاس مرتبہ وعہدہ کے لائق بھی ہے یا تہیں۔

حب الارشادا سے حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ اس کو منصب ولایت کے قابل و کیھتے ہیں تو اس کا نام وفتر محمد بیر میں لکھ کرم ہر لگا و سنے ہیں پھرا سے حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم کی بارگا و مقد سرمیں پیش کیا جاتا ہے پھر بمطابق تحریر حضور غوث پاک رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کا حکم کھا جاتا ہے

فَيُسطُلَعُ لَهُ خِلْعَةُ الْوَلَايَةِ فَتُعُطّى بِيَدِالْغَوْثِ فَيُوصِلُهَا اِلَيْهِ فَفِي عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يَكُونُ ذَلِكَ الْوَلِيُّ مَقُبُولًا وَمُسَلَّمًا.

ترجمه: اس كوولايت كى خلعت سيآ كاه كياجاتاب جوائفوث اعظم رضى الله تعالى عنه

(1) (زبدة الاسراروزبدة الآثار ذكراحترام المشائخ له مطلقاً،صفحه ۲۱،۲۰، كسلنگ كمپني (از، تفريح الخاطر المنقبة العشرون صفحه ۳۰)

کے ہاتھ سے عنایت کی جاتی ہے اور وہ شخص اس خِلعت کو پہن لیتا ہے اور عالم غیب و شہادت میں مقبول وسلم (1) ہوجاتا ہے۔

فَهٰلِهِ الْعُهُدَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَضُرَتِ الْغَوُثِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ لِاَحَدِهِ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ الْحُورَامِ مَمَاثِلَةٌ وَمَشَارَكَةٌ مَعَ الْغَوْثِ فِي هٰذَا الْمُقَامِ فَفِي كُلِّ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ الْحُورِامِ مَمَاثِلَةٌ وَمَشَارَكَةٌ مَعَ الْغَوْثِ فِي هٰذَا الْمُقَامِ فَفِي كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانٍ تَسْتَفِيْتُ مِن حَضْرَتِهِ الْاَقْطَابُ وَالْفَوْتُ وَجَمِيعُ الْاَوْلِيَاءِ. عَصْرٍ وَزَمَانٍ تَسْتَفِيْتُ مِن حَضْرَتِهِ الْاَقْطَابُ وَالْفَوْتُ وَجَمِيعُ الْاَوْلِيَاءِ. تَحَمد: لِللهِ الله تعالى عنه قيامت تك فائز رئيل كاور ترجمد: ليل الله عهده لي حمرت فوثِ پاك رضى الله تعالى عنه قيامت تك فائز رئيل كاور الله عنه الله تعالى عنه قيام على وَلَى وَلَى آپ عَمماثُلُ اور شَركَ نَهِيل عِهم دور عيل قطب، عُوث اور تمام اولياءِ كرام كي ذات آپ عملوعه مصر (2).

شرح

سارے جہاں کے مرغ بانگ ضرور دیتے ہیں گر ہروقت نہیں دیتے بلکہ بانگ دیتے ہیں، پھرایک عرصہ تک خاموش ہوجاتے ہیں لیکن آپ کا مرغا جو بڑی اچھی نسل والا ہے ہمیشہ آواز دیتارہے گا، خاموثی اختیار نہ کرے گا۔

(1) مانا كيا، پنديره، برگزيره (2) تفويح الخاطر ، المنقبة الاربعون في قبل كل ولي رتبة الولاية الخ الخ ، صفحه ٣٨، ٩ ممطبوعه مصر

#### خروس بغداد

بيتيدى ابوالوفا عليه الرحمه كايك قول كى طرف اشاره م جوانهول في حضرت غوهيت آب رحمه الله تعالى عليه عن خاطب موت موق فرمايا:

كُلُّ دِيْكِ يَصِيْحُ وَيَسُكُتُ إِلَّا دِيْكُكَ فَإِنَّهُ يَصِيْحُ إِلَىٰ أَنُ تَقُومُ الْقِيَامَةُ(1) كُلُّ دِيْكِ اللهِ الْقِيَامَةُ(1) كُلْمَةَ الحق اريد بهاالباطل:

حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كود يك (مرعًا) جس معنى پرفر مايا كياوه ان كالكُّ ج كيكن جميشه سے باطل نے اپنى كو ژه مغزى (2) كو چھيئے نہيں ديا بعينه اى لفظ كو كرلا موركا يك مجتمد شيعه نے ''خروس بغداد'' يساله لكھ كرحضور غوث اعظم دضى الله تعالى عنه پرخوب پھيتياں اُڑا كيں (3) اور غليظ بكواسات كھے كيكن مغلظات بكنے والامركر الدى عذاب ميں كراه رہا موگاليكن غوث اعظم دضى الله تعالى عنه كے كمالات كاؤ تكا قيامت

أَفَلِتُ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَداً عَلَى فَلَكِ الْعُلَى لاَ تَغُرُبُ رجمہ: پہلوں کے آفا بغروب ہو گئے اور ہمارا آفاب ہمیشہ بلندی کے افق پر ہے غروب شہوگا۔

تك بجار بكارسيد كا حفرت غوث ياكرضي الله تعالى عنه فرمات بي

اس شعری شرح حضرت امام ربا فی محبر دالف افی سبید فاشی احد سر مندی رضی الله تعالی عنه کے محتوبات میں درج ہے جے ہم بطور تیر کفال کرتے ہیں

(1) ترجمہ: سب مرغ بولتے ہیں اور خاموش ہوجاتے ہیں گرآپ کا مرغ تا قیام قیامت بول ارب گا۔ (یہاں مرغ کی بول اور آ واز دراصل کنا ہے آپ کے فیوض و برکات ہے۔ مدنی) یعنی آپ کی بلنج کا سلسلہ اور آپ کے خدام کی تعداد قیامت تک جاری رہ گی دنز ہذا المخاطر الفاطر صفحه ۲۱ مطبوعه المؤسسة الشرف بلاهور با کستان ،)۔(2) بوق فی۔(3) بنی اُر انا ، فداق کرنا۔

" وسو بذا راه بائر كه بجناب قدس موصل اندوداند رابيت كه بقرب نبوت تعلق وارد على ربابها الصلوة والسلام وموصل اصل الاصل است واصلان اين راه باصالة انبياء اندعليهم الصلوة والتسليمات وصحابه إيشان وازسائر امتان تاكرا بایس دولت بنو ازند اگرچه قلیل بودند بلکه اقل ودریس راه توسط وحيلولة نيست بركه ازين واصلان فيض ميگيرد بر توسط احد مر از اصل اخذمی نماید و سیج یکے دیگر مر راحائل نيست و راميست كه بقرب ولايت تعلق دارد اقطاب واوتاد وبدلا و نجباو عامه اولياء الله به سمين راه واصل اندوراه سلوك عبارت ازيس راه ست بلكه جذبه متعارفه نيز داخل همیس است و توسط و حیلولت دریس راه کائن است و پیشوائر واصلان ایس راه وسرگروه اینهاد ومنبع فیض ایس بزرگواران حضرت على مرتضى است كرم الله تعالى وجهه الكريم واین منصب عظیم ایشان بایشان تعلق دارد. دریس مقام گویا سر دو قدم مبارك آن سرور عليه وعلى آله الصلوة والسلام برفرق مبارك اوست كرم الله تعالى وجهه وحضرت فاطمه حضرات حسنين رضى الله تعالىٰ عنهم دريس مقام باايشان شریک اند انگارم که حضرات امیر قبل از نشاء عنصری نیز ملاذوملجاء اين مقام باايشان شريك اندانگارم كه حضرات امير قبل از نشاء عنصري نيز ملاذوملجاء ايس مقام بوده اند چنانچه بعداز نشاء عنصری وسرگرا فیض و بدایت ازیں راه می رسید بتوسط ایشاں می رسید چه ایشاں نزد نقطه منتهائے ایں راه اند و مرکز ایں مقام بایشاں تعلق دارد، و چوں و دورهٔ حضرت امیر تمام شدایس منصب عظیم القدر و بحضرات حسنین ترتیباً مفوض و مسلم گشت و بعداز ایشان بمان منصب بهریکے از ائمه اثناعشر علے الترتیب و تفصیل قرار گرفت و در اعصارایں بزرگواران و بهم چنیں بعداز ارتحال ایشاں برکرا فیض و بدایت می رسد بتوسط این بزرگواران بوده و بجلولت ایشانان برچنداقطاب و نجبائے وقت بوده باشندو ملاذ ملجا بمه ایشاں بوده اند اطراف راغیراز لحوق بمرکز چاره نیست تا آنکه نوبت بحضرت راغیراز لحوق بمرکز چاره نیست تا آنکه نوبت بحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رسید قدس سره

وچوں نوبت به ایں بزرگوار شد منصب مذکورباد قدس سره مفوض گشت. ومابین ائمه مذکورین و حضرت شیخ ہیچ کس بریں مرکز مشہود نمے گردد. ووصول فیوض وبرکات دریں راه به ہر که باشداز اقطاب ونجبا بتوسط شریف او مفہوم مے شود. چه ایں مرکز غیر اورا میسر نشده.

ازینجاست که فرموده.

شع

أَفَلَتُ شَمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمُسُنَا

## أَبَدًا عَلَى أُفْقِ الْعُلَى لَا تَغُرُبَ

مراد شمس آفتاب فیضان بدایت وارشاد است وازا فول آن عدم فیضان مذکور. وچوں بوجود حضرت شیخ معامله که باولین تعلق داشت با و قرار گرفت دادو واسطه وصول رشد و بدایت گردید چنانچه پیش از وے اولین بوده اندونیز تامعامله توسط فیضان برپاست بتوسل اوست ناچارراست آمدکه

# أَفَلَتُ شَمُوسُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمُّسُنَا الْخ

سوال این حکم منتقض است بمجدد الف ثانی زیر ا که درمیان معنی مجدد الف ثانی درمکتوبی از مکتوبات جلد ثانی اندراج یافته است که هر چه از قسم فیض دران مدت بامتان برسد بتوسط اوشد هر چند که اقطاب واوتاد باشند و بدان بودند.

جواب گوئیم که مجدد الف ثانی دریس مقام نائب مناب حضرت شیخ ست و به نیابت حضرت شیخ این معامله با و مربوط است چنانچه گفته اند نور القمر مستفاد من نور الشمس فلا محذور.

( مکتوبات امام ربانی ،صفی ۱۹۲۵ ،حفیظ بک ڈیو، اردوباز ار، دہلی انڈیا)

قر جمعه الله تعالی کی بارگاہ تک پہنچانے والی 'راہ' کی دوشمیں ہیں۔

(۱) ایک راستہ وہ ہے جس کا تعلق قرب نیخ ت سے ہے (علی نیبنا وعلیہ الصلوۃ والسلام) اور

یمی راستہ اللہ تک پہنچانے میں اصلی راستہ ہاوراس راستے سے پہنچنے والے انبیاءِ کرام ہیں اور اُن کے صحابہ کرام ہیں اور تمام امتوں میں سے جن کو بید ولت نصیب ہوئی اگر چہ بیہ تھوڑے ہیں اور اس راہ میں اور کوئی وسیلہ یا ذریعہ حائل نہیں ہوتا، جو کوئی انبیاءِ کرام علیم السلام سے فیض لیتا ہے بغیر کی وسیلہ کے اصل سے ہی فیض حاصل کرتا ہے، درمیان میں کوئی دوسرا واسط نہیں ہوتا۔

(۲) اور دوسراراسته وه بجس کاتعلق ولایت سے بے ممام اقطاب، اوتاد، ابدال، نجاء اور عام اولیاء اللہ بھی ای ولایت کے راستہ سے واصل ہوتے ہیں، راوسلوک سے مرادا بھی یہی راستہ ہے، بلکہ جذبہ متعارفہ بھی ای میں داخل ہے اور تو سط وحیلولہ ای راہ میں ہیں، اور اس راہ ولایت نے فیض پانے والوں کے پیشوا اس گروہ کے سرتھیل اور ان ہزرگوں کے منج فیض حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه ہیں اور اس عظیم الشان منصب کا تعلق ان سے ہے، اور ای مقام کے حوالے سے فرمایا کہ سرکار دوعالم علیه الصلوحة والسلام کے دوقدم مبارک کا ہی فرق ہے اور اس مقام میں حضرت علی مرتضی کرم الله تعالی عنه ماان کے فاطمة التر ہم اء رضی الله تعالی عنه ماان کے ماتھ شریک ہیں۔

میراخیال ہے کہ حفزت امیر دضی اللہ تعالی عنهم نشاءِ عضری (لیعیٰ عناصرار بعہ
کنشو ونما پانے سے پہلے، جسدی پیدائش) سے پہلے بھی اس میں شریک ہیں۔ میراخیال
ہے کہ حضرت امیر جسمانی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام پر ہوتے تھے چنانچہ جسدی
پیدائش کے بعد جس کی کو بھی ہدایت ملی انہی کے قوسط (وسیلہ) سے ملی ہے کیونکہ بیاس نقطۂ
منتھل کے زدیک ہیں اور اس مرکزی مقام کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔

حضرت اميركاس منصب عظيم القدر كاوور وكمل موكيا (حضرت على رضى الله تعالى عنه ك

وصال مبارک کے بعد) تو بیر منصب حفزات حسنین کوتر تیب کے ساتھ خاصل ہوا، ان حفرات کے بعد بیمنصب ائمہ اثناعشر کوتر تیب اور تفصیل کے ساتھ سونپ دیئے گئے اوران بزرگواران کے دورمبارک اوران کے وصال فرمانے کے بحد جس کمی کو جو بھی فیض پہنچاوہ ا نہی کے دسلہ سے اور ان حضرات کی عظمت سے پہنچتا ہے اگر جدا قطاب ونجبائے وقت ہی کیوں نہ ہوں اور تمام کے ملجاء و ماویٰ (حاجت روا) یمی ہیں کیونکہ اطراف کواینے مرکز کے ساتھ لاحق ہونے کے سواکوئی جارہ نہیں حتی کہ نوبت حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رضی الله تعالی علیہ تک پینچی تواس منصب مذکورہ کوآپ کے سپر دکیا گیااور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے مابین کوئی دوسر افتحض ظاہر نہیں ہوتا، اوراس راہ کے فیض و برکات وصول کرنے والا جو کوئی بھی ہووہ اقطاب اور نجباء ہی کیول نہ ہوآپ کے توسط شریف سے مفہوم ہوئے ہیں كيونكه بيرمركزان كے غيركوميسرنہيں ہوااس مقام پر كيا خوب فرمايا ہے كه پہلوں (اوّ لین) کے تمام سورج غروب ہو گئے (حیسیہ گئے) ہیں اور ہمارا سورج اُفْقِ اعلیٰ

يرجميشه چكتار بي المجمى غروب نه دوا۔

مش سے مراد فیضان ہدایت وارشاد کا روشن آفتاب ہے اوران کے غروب ہونے سے مراد فيضانِ مٰدُور کاعدم ہےاور جب اوّلین کامعاملہ حضرت شیخ ہے قراریا گیا تو دہ رُشد و ہدایت كاواسطه وع جيسا كدان كسامنا ولين تصاور توشط فيضان كامعامله جب تك قائم ہے جوان کے توشل سے ہی ہوتا ہے

اَفَلَتُ شُمُوسُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَاالِحَ

الدلين كے تمام سورج حيب كے اور جاراسورج أفق اعلىٰ پر بميشہ چكمارے كالبھى بھى غروب نبيس ہوگا۔

و الله معالى معرف عبرة الف الله على عليه كول سو فو عام الله عليه كول سود ما تا م كونك

متوبات کی جلد ٹانی میں درج ہے جوفیض اسموں (لوگوں) کو پہنچتا ہے وہ ان کے وسیلہ ہے پہنچتا ہے اگر چہ وہ اقطاب، اوتا دہوں یابدلاء نجباء وقت ہوں۔
جواجہ میں کہتا ہوں کہ حضرت مجد قرالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر حضرت شخ کے نائب ہیں اور حضرت شخ کی نیابت سے ہی بیمعاملہ ان سے وابستہ ہے جبیبا کہ کہا گیا ہے کہ نور القَمَوِ مُستَفَادٌ مِن نُورِ الشَّمُسِ فَلا مَحُدُورُ.

ہے کہ نور الفَقَمَوِ مُستَفَادٌ مِن نُورِ الشَّمْسِ فَلا مَحُدُورُ.

ہے ندی اور صورج کے نور سے مستفاد ہے تواب کوئی استحالہ ندر ہا۔

پیرپیراں، میرمیراں رضی اللہ تعالیٰ عنه: ـ

آپ کی لینی غوثِ اعظم رضی الله تعالیٰ عند کی بی قدر ومنزلت خداداد ہای لئے آپ تمام پیروں کے پیراور ﷺ المشاک بیں۔

چنانچ بجة الاسرار صفحه ٢٣ مي ع خودفر ماتے بين:

الْإِنْسُ لَهُمْ مَشَاتِخُ وَالْجِنُّ لَهُمْ مَشَاتِخُ وَالْمَلْئِكَةُ لَهُمْ مَشَاتِخُ وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ. (1) الْمِانُون كَمْثَاكُمْ مُوتَ بِين جِنَات اور المائك عليهم السلام كِيمى ليكن مِين سب كالشخ مول -

(1) الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملئكة لهم مشائخ وانا شيخ الكل لاتقيسونى باحد و لاتقيسو على بن يوسف بن جرير اللخمى المسطنوفي نورالملة والدين ابوالحسن قدس سره في بهجة الاسرارقال اخبرنا ابوعلى المسطنوفي نورالملة والدين الوالحسن قدس سره في بهجة الاسرارقال اخبرنا ابوعلى المحسن بن نجم الدين المحور انى قال اخبرنا الشيخ العارف ابو محمد على بن ادريس المعقوبي قال سمعت الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه فذكره -) (بهجة الاسرارومعدن انوار ، ذكر كلمات احبر بهاعن نفسه محدثا بنعمة رب ، صفحه ٢٢ ، ٢٦ مصطفى البابي انوار ، ذكر كلمات احبر بهاور جن اليريش بين اور شول كيلي شخ بين اور بين الرسكا شخ بول، مصفحه من تريخي فطونى مصفحه على بن يوسف بن حريفي فطونى فورائمة والدين قدّ سي براء ورائمة والدين قدّ سي براء من بي المراريس، انهول في بم بيمن فردى الوكن من بن فجم الدين حورائي

بلكرآ پ نے اپن خالف کوتا قیامت چیلنی کیا ہے وَنَحُنُ لِمَنُ قَدْ سَاءَ نَاسِمٌ قَاتِلٌ فَمَنُ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيُجَرِّبُ وَيَعْتَدِى وَنَحُنُ لِمَنُ قَدْ سَاءَ نَاسِمٌ قَاتِلٌ فَمَنُ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيُجَرِّبُ وَيَعْتَدِى (قَلْ مُدَالِحُوا مِر صَفْحُ ١٣٨٥) (1)

ترجمہ:جوہماری برائی کرے اس کے لئے ہم زہرقاتل ہیں جونہیں مانتا وہ آزمائے پھر قدرت کا تما شاد کھے۔

منکر نعره ما کو که بما عربده کرد تابه محشر شنود نعرهٔ مستانه ما

ترجمہ: ہمارے نعرہ کے مطرکو کہوکہ تونے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے ان شآء اللہ محشر تک ہمارانعرہ گو نجتارے گا۔

#### فواند:\_

(۱) ان نعرہ سے آپ کی بزرگی وشرافت مراد ہے اور مکر سے بدند ہب یا حاسد مراد ہے۔ (۲) اس سے یہی ثابت ہوا کہ آپ کی بزرگی اور فیض رسانی تا قیامت اور پھر محشر میں جاری رہے گی۔

(٣) نعرہ سے نعرہ غوثیہ بھی مراد ہوسکتا ہے جس کے منکر دہانی دیو بندی ہیں لیکن ان کے انکارے کوئی فرق نہیں ہوا بلکہ بفضلہ تعالیٰ بینعرہ گونخ رہا ہے اور اِن ھآ ءاللہ قیامت تک اور محشر میں گونجے گا اور خوب گونجے گا۔

نے، انبوں نے کہا ہمیں خبر وی شیخ عارف ابو محد علی بن اور لیس یعقوبی نے ، انبول نے کہا میں نے شیخ عبدالقادر رضی الله عند کوفر ماتے سنا)

(1)قلاند الجواهر بهامشه فتوح الغيب ذكر اولاد الشيخ محمد بن عبد العزيز الجيلي صفحه
 ٢ طبع بمطبعة عبد الحميد احمد حنفي بمصر.

سى نے كياخوب فرمايا

اسروں کے مشکل کشاغو شیاعظم فقیروں کے حاجت رواغو شیاعظم رگھر اہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لئے آکیاغو شیاعظم تیرانام لے کر جونعرہ لگایا مہم سر ہوئی ایک دم غوشے اعظم

جودل قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب أدب رکھتے ہیں دِل میں مِرے آقا تیرا

حل أخات : \_ولى، دوست، صوفياء كى اصطلاح ميں ايك مرتبہ نے جواہل ايمان كو ملائے - قبل، پہلے \_بعد ہوئے، پیچھے ہوئے \_ ہوں گے، ابھى پيدا ہونے والے ہیں \_ شرح : \_ا \_ مير \_ آقا! جينے اولياء الله آپ سے پہلے ہو چكے ہیں يا آپ كے بعد پيدا ہوئے يا ابھى ہونے والے ہیں سارے اوّلين وآخرين دِل سے آپ كا احر ام كرتے ہیں اوروہ ثمارے باہر ہیں \_ نمونہ كے طور پر چند كا ذكر كرتے ہیں

خضر علیه السلام احضرت خفر نے آپ کی شان میں فرمایا ہے

اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيَّاكَانَ اَوْ يَكُونُ إِلَّا وَهُوَ مُتَأَدِّبٌ مَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (1)
رجم: الله تعالى ك جتنه ولى موكة يا مول ك قيامت تكسب في عبد القادر كاادب كريس

.....

(1) بهجة الاسرار، ذكر ابومحمد القاسم بن عبد البصرى، صفحه ٢٢ ، مصطفى البابي مصر

حضرت حسن بصرى عليه الرحمة : گردين الاسعيدين زريخ الزنجانى فرتس برا والني خالى المرحمة النواطر و نزهة النواطر " كالتوانى فرّس برا والتو الله النواطر و نزهة النواطر " كالم بياب شم مين الن مشائخ كاجنهول في معزت سيدنا فوث اعظم رضى الله تعالى عنه كالقطبيت كرتب كالمهاولياء قطبيت كرتب كالتوكي المنكر فرمات هوئ وقطراز بين آپ سے پہلے اولياء الرحلن مين سے كوئى بھى معزت كامنكر فرقا بلكه انهول في آپ كى آمد كى بشارت دى معزت من بعرى رحمة الله تعالى عنه في الله انهول مائك مبارك سے لكر معزت شيخ محكم الله يعن قطب سے عبد القاور جيلانى رضى الله تعالى عنه كرنمانة مبارك تك بالوضاحت آكاه فرماديا م كر جينے بھى اولياء الله كرنے ميں سب في شخ عبد القاور رضى الله تعالى عنه كرخردى ہے بلكه تمام اولياء الله كرنے ادب سے مرشار رہے اور وہيں گے۔

بھتم کہتے ہیں شاہانِ صَریفین و حریم

کہ ہُوا ہے نہ وَل ہو کوئی ہمتا تیرا

علی افغات: ہقتم کہتے ہیں ہتم کھا کر کہتے ہیں۔ شاہان ،شاہ کی جمع ، بادشاہ مریفین ایک جگہ کا نام ہے۔ حریم ، ایک جگہ کا نام ہے۔ شاہانِ صریفین وشاہانِ حریم ہے مرادوہاں کے دواولیاء کرام ہیں جوحضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عند کے ہمعصر تھے

(۱) حضرت ابوعمروعثان صریفینی (۲) ابوٹھ عبدالحق بن ابی بکرح یکی مواج نے دولی ، کوئی ولی نہ پہلے گزرا ہے نہ ہوسکتا ہے۔ ہمتا ،شل۔

شوری نے نے صریفین اور حریم کے بادشاہ لیعنی ان دونوں جگہوں کے رہنے والے بری شان والے اولیاء کرام جن کا بالتر تیب اسم گرای شیخ ابوعمر وعثان صریفینی اور ابوٹھ عبدالحق بن ابی کرحر یکی رضی اللہ تعالی عنه ما اللہ تعالی کوشم کھا کر کہہ گئے ہیں کہ اے فوٹ یاک! آپ

کے برابر نہ تو پہلے بھی کوئی ولی گزراہے اور نہ بھی ہوگا۔ آپ تو یکٹا اور بے شل ہیں بیصرف ان دوشہنشاہ ولایت کا اسم گرامی بطور ترک (ذکر کیا ہے) ور نہ جملہ اولیاء بلکہ انبیاء بلکہ خود سرور انبیاء (صلی الله علیه و آله وسلم) نے یہی فرمایا کنہیں کوئی ہمتا تیرا۔

نور دیدهٔ فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها: ایک دن حضور سرویعالم صلی الله تعالی عنها کرشریف حضور سرویعالم صلی الله علیه و آله و سلم فاطمة الز جراء رضی الله تعالی عنها کرشریف الله تعالی عنها کرشریف الله تعالی عنها کار خوبی فاطمه کانایکانے میں معروف تھیں اور حسنین کریمین رضی الله تعالی عنها کھیل میں مشخول تھے حضور صلی الله علیه و آله و سلم و فول شخرادوں سے پیار کرنے لگیکن اس وقت خصوصی پیارامام حسن رضی الله تعالی عنه سے ذاکر تھائی فی صاحبہ بھائی گئیں عرض کرنے و تھیں کہ حضور صلی الله علیه و آله و سلم نے خود فرمایا کہ اس وقت جریل علیه السلام حاضر ہوئے ہیں اور عرض کی امام حسین رضی الله تعالی عنه سے توائم پیرا ہوگا جس کا قدم تمام اولیاء کی گرون پر حسن رضی الله تعالی عنه سے آب بی فاطمه رضی الله تعالی عنها بہت خوش ہوئیں۔ (گلدستہ کرامات صفح الا)

امام هسن عسكرى رضى الله تعالى عنه : حضرت امام سن عسكرى رضى الله تعالى عنه : حضرت امام سن عسكرى رضى الله تعالى عنه خابيا عنه خابيا عنه خابيا عنه عنه الله تعالى عنه عنه عنه بنيا خابيا عنه عنه الله تعالى عنه كى خدمت مين پنيا في كائيا عنه الكه مريدكوديا اوركها اس كوبهت حفاظت سه ركانا اوراب مرفى الدوم عتمدا ورمعتم خفى كود دينا اوراس كووميت كرناكه وه

(1) گلدت کرامات مناقب بست و بهشتم روایت نمبرا صفحه 81 مکتبداشر فید بازار مجدمها جرین ، مرید کے شلع مینورون) (2) جانماز ، مصلّی ، چریا بزرگ کی گدّی

بھی مرتے وقت کسی دوسر مے مخص کودے دے۔ اسی طرح پانچویں صدی کے درمیان تک بیسلملہ چلتا رہے تی کہ خوشے اعظم جن کا نام مبارک شیخ عبدالقادر الحسنی البيلانی ہوگا، فلام مول کے بیان کی امانت ہاں کو پہنچا نااور میر اسلام کہنا۔

شیخ حماد نے فرهایا : غوث الاعظم رضی الله تعالی عند تعلیم کونوں میں اکثر حضرت شی حماد نے اوران کوشنی تا و میں اکثر حضرت شی حاصر ہوا کرتے اوران کوشنی تا و دیا س کے معنی شیرہ نچوڑ نے والا۔ آپ دیا س رحمة الله تعالی علیه کہا کرتے تھے۔ (دیا س کے معنی شیرہ نچوڑ نے والا۔ آپ رحمة الله تعالی علیه کی انگورکا شیرہ (مرکہ) فروخت کرنے کی دکان تھی۔ کہتے ہیں آپ رحمة الله تعالی علیه کے شیرہ پر کھی نئی تھی تھی کا گرچہ بے علم تھے مراللہ تعالی نے ان کا سید معرفت کے نور سے منور کیا ہوا تھا۔ ایک ون پیارے دشکیر رضی الله تعالی عندان کی معرفت کے نور سے منور کیا ہوا تھا۔ ایک ون پیارے دشکیر رضی الله تعالی عندان کی جرے میں بیٹھے تھے جب با ہما کھ کرآئے شن رحمة الله تعالی علیه نے اپنے ورویشوں کو کہا اس جوان کا قدم ایک ون سب روئے زمین کے ولی اُٹھا کیں گے۔ (نزیمة الخاطر صفی ۱۱)

جنيد بغدادى : شخ موى سروردى عليه الرحمة افى كتاب مكاشفات اولياء يل كهي كر حفرت شخ جنيد بغدادى عليه الرحمة فخردى جب كدوه ايك ون مراقبيس تق اچا مك سرمبارك أثمايا

قَدَمُهُ عَلَى رَقَبِتِي (تجمد: الكاقدم مرى كردن ي)

کہا اور پھر مراقبہ میں ہوگئے جب فارغ ہوئے تو خادموں نے بیرحال پوچھا فر مایا: مراقبہ میں جھے پر ظاہر ہوا کہ آج سے دوسال بعدایک بڑا ہزرگ پیدا ہوگا بغداد میں سکونت رکھے گا اور خدا کے تھم سے بیر کے گا کہ''میراقدم ہرولی کی گردن پر ہے'' جھے خیال ہوا کہ کیوں نہ

(1) نزهة الخاطر الفاطر صفحه ٢٣ مطبوعه المؤسّسة الشّرف بالاهور باكستان)

ایے پیاری شان والے کا قدم میری گردن پر بھی ہواس خیال سے میں نے وہ لفظ کے۔ (سیرت غوث الاعظم صفحہ اا)

حرامات کی کشوت: شخی علی بیتی کابیان ہمیں نے اپنے زمانہ میں شخ عبدالقادر جیلانی سے زیادہ کی کوصاحب کرامات نہیں پایا۔ ہم لوگوں میں سے جو کوئی جس وقت چاہتا ان کی کرامت کا مشاہدہ کر لیتا۔ خرق عادات، جوظام ہوتی تھیں وہ بھی خود آپ متعلق، بھی آپ کی بابت اور بھی آپ کے ذریعہ ہوتی تھیں۔

جواهرات اور موتى : شخ ابومسعوداحد بن انى برحز يى اورشخ ابوعثانى مرتفى كا مشرك بيان بركت في المرتفى كا مشرك بيان ب كرشخ عبدالقادر جيلانى كى كرامتوں كى مثال اس جوابرات كى تبيح كى طرح برداندكو برروزاور برونت ديكھا اورشاركيا جاتا ہے۔

شهاب الدّبين سهروردى: - شخ شهاب الدّين سهروردى رحمه الله تعالى عليه فرماتے بين كرده الله تعالى عليه فرماتے بين كر شخ عبدالقاور جيلانی طريقت كے سلطان تقے اور در حقيقت وجود جسم (1) پر ان كوتھر ف كرنے كا اختيار تھا اور آپ كى كرامتيں بميشہ ظاہر ہوتى رہتی تھيں۔

امام سافھی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ : امام عبدالله یافتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ : امام عبدالله یافتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اسل طاہر ہوتی رہیں اور ہم اسل علیہ کی کرامتیں مسلسل طاہر ہوتی رہیں اور ہم جانے ہیں کہ آپ جیسی شخصیت یا آپ کی جیسی کرامتیں دنیا کے کی شخ میں نہیں پائی گئیں۔ غرض یہ کہ آپ سے ہر طرح کی کرامتیں ظاہر ہوئیں مخلوقات کے ظاہر و باطن میں آپ تقرف کرتے ، انسانوں اور جات لوگوں کے دلوں کی باتیں اور جھیدوں سے آپ واقف ہو تقرف کرتے ، انسانوں اور جات لوگوں کے دلوں کی باتیں اور جھیدوں سے آپ واقف ہو

<sup>(1)</sup> اوگوں کی زندگی

جاتے۔

نكته: \_ چونكه حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه حضورا كرم نور مجسم صلى الله عليه واله وسلم ك نائب اعظم شهراس لئة آپ كى كرامات حضور ني پاك صلى الله عليه واله وسلم كم مجرات كى طرح لا تعدو لائه حصى (1) بيل \_ يمى وجه م كمتا قيامت حضور صلى الله عليه واله وسلم كم مجرات كا ظهور موتار م كا اليه بى حضور غوث اعظم رضى الله عليه واله وسلم كم مجرات كا ظهور موتار م كا اليه بى حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى كرامات كا صدور موتار م كا

تجھ سے اور زہر کے اُقطاب سے نبت کیسی قطب خود کون ہے؟ خادم برا چیلا تیرا

حل أخات: \_ رہر ، زمانہ عالم \_ اقطاب جمع ہے قطب كى ، اصطلاحی معنی درن ذیل ہے وہ دلى جے خدا كى طرف ہے ملك كا انظام سر دہوجيے ابدال جمع ہے بدل كى ، وہ سرّ اولياء كرام ہيں كہ جب ان ميں ہے كوئى مرجا تا ہے تو دوسر نقيروں ميں ہے كى كواس كى جگہ مقرر كر ديا جا تا ہے ۔ اوراى طرح اوتاد، وقد كى جمع ہے بمعنی بنے كي اورا صطلاحاً وہ اولياء كرام كى جماعت جو دنيا بھر ميں اولياء كرام پر شمتل ہوتی ہے يہ ماخوذ ہے خيموں كى ميخوں كى ميخوں كى جو ميں اولياء كرام كى جماعت جو دنيا بھر ميں اولياء كرام پر شمتل ہوتی ہے يہ ماخوذ ہے خيموں كى ميخوں كى ميخوں كے بہو بھو بارہوتی ہیں ۔ چيلا (اردولفظ ہے ) بمعنی شاگر د\_

شرح : اے غوثِ پاک! آپ سے اور زمانہ کے قطبی سے کوئی نبست نہیں اس لئے کہ مرقطب آپ کا خادم اور مرید ہوتا ہے اور کوئی خادم اور مرید اپنے شخ سے عادۃ اُز فَعُ واعلیٰ نہیں ہوتا۔

حفزت شیخ محدا کرم چشتی صابری قدوی فرماتے ہیں کہ جس کسی کو ظاہری باطنی فیف حاصل

<sup>(1)</sup> بشار، أن كنت الاتعداد

ہوائیڈ کا غو شے اعظم کی وساطت سے ہی ہوا خواہ اسے معلوم ہویا نہ ہو، کوئی ولی آپ کی مہر

کے بغیر منظور اور معتبر نہیں ہوسکتا۔ حق تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تمام
تصر فات کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے جے چاہیں کسی منصب ولایت پر
مقررفر مائیں جے چاہیں ایک آن میں معزول فرماویں۔ (اقتباس الانوار)
مقررفر مائیں جے چاہیں ایک آن میں معزول فرماویں۔ (اقتباس الانوار)
شیخ ابوالمعالی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ:

گرکسے والله بعالم روئے عرفانی است از طفیل شاه عبدالقادر گیلانی است هست هردم جلوه که ازچهره اش از حسین وحسن

نست هردم جنوه که ارچهره اس از حسین و حسن زان جمالش مصطفی راراحت ریحانی است(1)

سارے اقطاب جہال کرتے ہیں کعبے کا طواف

کعبہ کرتا ہے، طواف ور والا تیرا

حل كفات : سارے ، تمام ، سب كسب جهاں ، دنيا - اقطاب جهاں ، دنيا و القطاب جهاں ، دنيا بحر ك قطب مين الله شريف جو مكم معظمه مين ہے جس كے ارد كرد حاجى الوگ چكر لكاتے ہيں - طواف، چكر ، خانه كعب كرد حاجيوں كا گھومنا جو نفل نمازوں سے افضل در ، در بار ، چوكھ ف والا بمعنى بزرگ ، بلندم رتب در والا بلند چوكھ ف -

شوج: دنیا بھر کے قطب حضرات کعبشریف کاطواف حصول برکت وبلندی مرتبت کے لئے کیا کرتے ہیں گرآپ کا دربار گوہر باروہ دربارے کہ کعبہ خود بحکم الی آپ کے بلند

(1) ترجمہ: اللہ کی تم اونیامیں جے بھی اللہ تعالی کی معرفت ملی ہے، شاہ عبدالقادر جیلائی کے صدقے ملی ہے، ان کے چرو مبارک سے ہروم حسین وحسن رضی الله تعالی عنهما کا جلوہ ہور ہاہے، ان کا جمال مصطفیٰ صلی الله علیه و آله و سلم کی خوشبو بھیرر ہاہے۔

مرتبددرباركاطواف كرتاب

طواف تو کعب برائے اولیاء : - یدمسکد بظاہر جران کن ہے کہ طواف کے یہ اس محاملہ برعش ہے کہ کعبداولیاء کا طواف کے یہ کعبداولیاء کا طواف کے یہ کعبداولیاء کا طواف کے یہ حیرانی صرف آئیس ہے جو شانِ ولایت سے بے خبر ہیں ورنہ بیدمسلّمات (۱) سے ہے۔
کامل ولی کعبہ سے افضل ہے حدیث شریف ہیں صاف اور واضح الفاظ ہیں فرمایا گیا ہے کہ وکی اللہ کعبۂ اللہ سے اشرف ہے اور افضل ہے ۔ فقیراً و لی غفرلہ کی اس موضوع پرایک مستقل تصنیف "الله قُولُ الْحَجَلِی فِی اَنَّ الْکَعْبَةَ تَذْهَبُ اللّٰی ذِیارَةِ الْوَلِیُ " ہے۔ بقتر رضرورت یہاں چندا مورع ضہیں۔

عرش الله ﴾ كعبشريف صرف الوارتجليات كامركز إدرولى اللهمركز الوار وتجليات بهى إدروكي اللهم كرا الوار وتجليات بهى إدروش من بهى جادر عرش من بهى المركز الموارد من المركز المر

لَا يَسَعُنِي أَرُضِي وَلَا سَمَآئِي وَلَكِنْ يَسَعُنِي قُلْبُ عَبُدِي الْمُومِنِ.

ترجمہ: ندیس آسانوں میں ساتا ہوں ندز مین میں لیکن بندہ مومن کےدل میں ساجا تا ہوں۔

قَلْبُ المُومِن عَرُ شُ الله تعالى(2) ترجمه: مومن كاقلب الله كاعرش ب

(1) مانی ہوئی باتیں، تعلیم فکد ہ-(2) میصدیث حضور سیدعلی جویری المعروف داتا گئج بخش رحمة الله علیه کی معروف کتاب "کشف الحجوب" بیں اور سلطان العارفین امام العاشقین حضور سلطان باہور حمة الله علیه کی کتب میں موجود ہے لیکن تلاش کے مل کے بتیج میں معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ درج ذیل ہیں

(۱) أن قلب السوفومن عوش الرحمن بعض حوالوں ہے معلوم ہوا ہے کہ یہ با قاعدہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ برگانِ وین وصوفیاءِ کرام کا قول ہے۔ ان الفاظ کوشیعہ مولوی ملا باقر مجلس نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد ۵۵، صفحہ ۳۹ مطبوعہ بیروت پر حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔ (۲) لئم یسعنی سمانی و لا أرضی و وسعنی قلب عبدی الموفون آس عبارت کے متعلق ہے کہ بیحدیث قدی ہے: بیحد یث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی

عارف روى رحمة الله تعالى عليه قرمات بين:

دل بدست اورا که رقح اکبراست از بزار کعبه یک دل بهتراست کعبه بنیا دخیل آزراست دل نظرگاه جلیل اکبراست

ر جمہ: اہلِ دل کے دل کو ہاتھ میں لا وَلِینی انہیں راضی رکھو یہی جج اکبرہے اس لئے کہ ہزار کعبہ سے ایک دل افضل ہے کیونکہ اس کعبہ کی بنیا دتو حضرت ابراہیم نے رکھی لیکن دل اللہ تعالیٰ کی نگا ۂ کرم کامرکز ہے۔مومن لیتنی ولی اللہ کعبہ سے افضل ہے۔

كتاب ' إحياء علوم الدين جلد ٣ ، صنحه ١٥ ابيان مثل القلب بالإضافة الى العلوم خاصة ' ' بِنْقَل كي ہے جس كے الفاظ ميد م قال الله تعالى لم يسعني أرضى ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع. الله تعالى في فرمايا كمنه مرى تعائش زيين بن آسان باورميرى مخبائش ميرادا بنده موكن ك ول میں ہے جونرم اور ساکن ہو۔ اس حدیث کے تحت امام احمد بن خلبل رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب ' کتاب الزمد، فَصَل زهد يوسف عليه السلام صفح الم<sup>4</sup> يركها ب\_ان الله عز و جل فتح السموات لحز قيل حتى نظر الى العرش او كما قال فقال حزقيل سبحانك ما اعظمك يا رب فقال الله ان السموات والارض ام تطق ان تحملني وضقن من ان تسعني وسعني قلب المؤمن الوارع اللين(اخرجه أحمد في الزهد، عن وهب بن منبه) ترجمه: بشك الله عزوجل في حفرت وتل ك لئ آ بانول ك دروازے کھول دیتے یہاں تک کہ آپ نے عش کی جانب نظر کی (اوکما قال) تو حضرت حزقیل نے فرمایا پاکی ہے تیری ذات کوئیسی عظیم تیری شان ہے اے رب، پس اللہ نے فرمایا آسان وزمین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے أفل سك اور بيتك بيل كه ليسكيل حالانكه ايك الي قلب مومن ميل جوير بيز گاري وزي والاب،اس ميل اتى وسعت ہے۔امام احمد نے اسے تخ تے کیاز ہد کے بیان میں وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہوئے۔ای صدیث ك تحت و بابول كا مام ابن تيميدا في كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية ج١٨ ، صفحة ٣٤ برلكمتا ب هذا مَذُ كُورٌ في الإمسرانيكليات لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ مَعُرُوفٌ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ابن تيميد في كها) بردوايت نذكور باسرائيليات (يبوديون كى كتب يين موجود واقعات )يل، إلى كى كوئى مشهور إساد في صلى الله عليه وسلم سے مروی نیس ہے۔اس حدیث کوشیعد ملایا قرمجلس نے اپنی کتاب بحارالانوار جلد ۵۵ مفجه ۳ مطبوعہ بیروت ربھی نقل کیا ہے۔

چنانچ مديث شريف ميں ہے

وَنَظُرَ ابْنُ عُمَرَ يَوُمًا إِلَى البَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرُمَةً عِنْدَ اللّهِ مِنْكِ. (ترمدى صفحه حُرُمَةً عِنْدَ اللّهِ مِنْكِ. (ترمدى صفحه /۲۷۲)(1)

ترجمہ:ابن عمر سےروایت ہے کہانہوں نے ایک دن کعبر کی طرف دیکھا اور فرمایا تیری بدی

(1)عَنُ نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ :صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْت رَفِيع، فَقَالَ : يَا مَعُشَرَ مَنُ أَسُلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمُ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤُذُوا المُسُلِحِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمُ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوُرَاتِهِمُ، فَإِنَّهُ مَنُ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أُخِيهِ المُسُلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنُ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوُرَتَهُ يَـفُضَحُهُ وَلَوُ فِي جَوُفِ رَحُلِهِ قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى البَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرُمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، وَزَوَى إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ السَّمَرُ قَنْدِي عَنْ حُسَيْن بُنِ وَاقِدٍ، نَحُوَهُ، وَرُوِى عَنُ أَبِي بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَحُوُ هَذَا.(سنن الترمذي ، ابواب البر والصلة ،باب ماجاء في تعظيم المؤمن، حديث ٢٠٣٢، جلد، ضفحه ٣٤٨، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر) ترجمه: حفرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بروايت بكرني اكرم صلى الله عليه وسلم منبر يرتشريف فرما موئ اور بلندآ وازب يكاركر فرمایا: اے وہ گروہ جو زبان ہے اسلام لائے کیکن ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا مسلمانوں کوایڈ انہ دو، ان کو عیب مت لگاؤاوران کے عیبوں کے پیچیے مت پڑو، جوآ دی اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچیے پڑتا ہے( لیحنی ظاہر فرماتا ہے)اور اللہ تعالی جس کے عیوب کے پیچیے پڑا، أے ذکیل کیا اگر چدوہ ا بني منزل ميں ہو۔ نافع فرماتے ہيں حضرت ابن عمر رضى السنّب نعالنى عنهما نے ايک دن كعبشريف كي طرف و یکھااور فرمایا تو کس قدر باعظمت ہے اور تیری عزت کتنی عظیم ہے لیکن مومن کی عزّ ت اللہ تعالیٰ کے زو کی تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ (امام تر ندی علیه الرحمة فرماتے ہیں) میرحدیث حسن غریب ہے ہم اے صرف حسین بن واقد کی روایت ے پیچانتے ہیں۔ایخق بن ابراہیم سمرقندی نے اے حسین بن واقد ہے اس کے ہم معنی روایت کیا اور بواسط ابو برز واسلی بھی نی اکرم صلی الله علیه و سلم اس کے بم معی مروی ہے۔ شان ہاور تیری بوی حرمت ہاور بندہ مومن کی حرمت اللہ کے نزد یک تیری حرمت اللہ کے نزد یک تیری حرمت ہے جھی زیادہ ہے۔

مولوی اشرف علی تھا نوی حدیث فد کوراوراس کا ترجمہ کھوکر یوں رقمطراز ہے ''از ہزارال کعبہ

کے دل بہتر است ''(1) اس حدیث سے قول مشہور کا پوراا ثبات (2) ہوتا ہے کیونکہ حدیث
میں مومن کو جو کعبہ سے افضل کہا گیا تو مداراس کا ایمان ہے اور موصوف بالا یمان قلب ہے
پس قلب مومن کا افضل ہونا کعبہ سے ، ثابت ہوا اور (لفظ )''اعظم'' کو مطلق فر ما یا اس لئے
ہزار درجہ اعظم کہنا بھی ہروئے حدیث گنجائش رکھتا ہے اور از ہزار ال بہتر کہنے کا حاصل یہی
ہزار درجہ اعظم کہنا بھی ہروئے حدیث گنجائش رکھتا ہے اور از ہزار ال بہتر کہنے کا حاصل یہی
ہزار دارجہ انظم کہنا بھی ہروئے حدیث گنجائش رکھتا ہے اور از ہزار ال بہتر کہنے کا حاصل یہی
ہزار دار جہ انظم کہنا بھی اس کی بھی اصل نکل سے ہے کونکہ جب کعبہ بحقی گاہ کہنا وارد ہے۔ اس حدیث سے اس کی بھی اصل نکل سے ہے کیونکہ جب کعبہ بحقی گاہ وی ت

باقی بیظامرے کہ بیفسیلت جزی ہاں سے بیلازم نہیں آتا کرانسان کوچہ بحدہ بھی بنایا جائے۔ (الت کشف عن مهمات التصرف صفحه ۲۵،۵۵ جلد ۵ مطبوعه قاسمی دیوبند)

صاحب روح البیان رحمة الله تعالی علیه اپنی تفییر جلداصفی ۱۹۹۸ میں فرماتے ہیں " "میر کان کا منتقل ہوتا ولی کی کرامت ہوتی ہے اور نبی کامعجزہ۔"

کعبصرف ای کمرے کا نام نہیں بلکہ ای فضاء کا نام ہے جہاں پروہ کمرہ فصب ہیں وجہ ہے کہ کعبہ کی حصب کے بیاں وجہ کے کھرے کے بیاں وجہ ہے کہ کعبہ کی حصاء قبلہ ہے۔ ای لئے اگر کوئی جمل تعیس پر کھڑے کرا آسانوں ہے او پر عرشِ عُلا تک کی فضاء قبلہ ہے۔ ای لئے اگر کوئی جمل تعیس پر کھڑے

(1) ہزاروں کعبے ایک دل بہتر ہے(2) تصدیق ۔(3) کعبے افضل۔

ہوکر نماز پڑھے تواس کی نماز جائز ہے وہ مخص اگر چہ کعبہ سے اونچا ہے گراس کی نماز جائز

چنانچ فقہائے کرام نے فرمایا کہ وُرِ مخاریں ہے فھی مِن الْأَرْضِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَوْشِ (1)

طحطاوی میں ہے:

لَأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلِ أَبِى قُبُيْسٍ لَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِّنُ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَصَحَّتُ صَلَامَهُ كَذَا فِي الْشَرَ حُرِي

مراقی الفلاح میں ہے

مِنُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ اِسْتِقُبَالُ الْقِبْلَةِ وَهِى الْكَعْبَةُ وَالشَّرُطُ اِسْتِقْبَالُ جُزُءٍ مِّنُ الْقَعْةِ الْكَعْبَةِ الْمَحُدُودَةِ وَهُوَ اِنَّهَا إِلَى الْقُعَةِ الْكَعْبَةِ الْمَحُدُودَةِ وَهُوَ اِنَّهَا إِلَى عَنَانِ السَّمَآءِ عِنْدَنَا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَلَيْسَ بِنَاوُهَا قِبْلَةَ وَلِذَا حِيْنَ أُزِيُلَ الْبِنَاءِ عَنَانِ السَّمَآءِ عِنْدَنَا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَلَيْسَ بِنَاوُهَا قِبْلَةَ وَلِذَا حِيْنَ أُزِيُلَ الْبِنَاءِ صَلَّى الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ إِلَى الْبَقْعَةِ. (3)

(1) ترجمہ: ماتویں زمین سے لے کرع ش تک کعیہ ہے۔ (ردالسمحت ار، کت اب الصلاق، باب مطلب فی ستر العود ق، جلد ۲، صفحه ۳۰۰) (2) ترجمہ: اس کے کا گرنماز پزھے وئی جبل اپرتیس پرتونیس ہوگیاں کے مات کیجی نثارت سے کوئی چیز اور سمج ہوجائے گیاں کی نماز اور ای طرح بیان ہے شرح میں۔ (حماشیة المطحاوی علی مراقی الفلاح، باب الصلاة فی الکعبة، جلد ا، صفحه ۲۷۳ مطبوعه مصر)

(3) ترجمہ: نماز کی شروط میں قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ہے اور پیقبلہ کعبہ ہے اور شرطِ استقبال اس بقعہ یا مقام کعبہ کا نام ہے یا اس کی ہوا کا ،اس لئے کہ قبلہ نام ہے اس محدود حصہ کا جس میں کعبہ موجود ہے اور وہ ہمارے نزدیک آسانوں تک ہے جیسا کہ عنابیہ میں ہے اور نہ کمحض اس کی ممارت کا ،اوراس لئے اس کی ممارت کے نہ ہونے کے وقت صحابہ نے اس مقام کی جانب نماز پردھی۔

(مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، جلد ا صفحه ١٨٥٥)

ان تمام عبارات كا خلاصہ يہ ہے فقہاء كرام نے قبلہ إى فضاء كو بتايا اور اولياء كرام كے بال اى كمره كي فقاء كو بتايا اور اولياء كرام كے باللہ عليه بال اى كمره كي فقالى ہوئى اور وہ فقالى اى طرح ہوئى جس طرح حضور نبى اكرم صلى اللہ عليه وہ اللہ وسلم كے لئے معراج كى واپسى كے بعد بيث المحقد س آپ كے سامنے لايا گيا يجى وجہ تم كر حضرت عبد اللہ بن زبير رضى اللہ تعالى عنه كن ماند ميں جب كعبد كا كمره از سر أو تقير كے لئے تو ڑا گيا تو صحاب كرام نے اى فضاء كى طرف نماز اواكى۔

فقہاءِ کرام فرماتے ہیں کہ اگریمی کمرہ کی مقام پر نتقل کر کے رکھ دیا جائے اور کوئی شخص ای کمرے کی جانب رخ کر کے نماز کی نیت بائد ھے تو اس کی نماز نا جائز ہے چنانچہ

كبيرى شرح مُنيد صغر٢٢٥ كِتِبالُ يُن ب

فِي شَرَحِ الطَّحُاوِيُ "ٱلْكَعْبَةُ اِسُمٌ لِلْعَرُصَةِ فَإِنَّ الْحِيْطَانَ لَوُ وُضِعَتُ فِي مَوَاضِعَ آخَرَ فَصَلَّى اِلْيُهَا لَا يَجُوزُ "(1)

طحاوی کی شرح میں ہے: یعنی کعبائی فضاء کا نام ہے یہاں تک کداگر کمرے کی دیواریں اُٹھا کردوسری جگدر کھی جائیں اور اس کی طرف نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ناجائز ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ گعبہ صرف کمرے کا نام نہیں اور وہ کمرہ اپنے مقام سے منتقل ہوکر دوسرے مقام پر نشقل ہوجا تا ہے۔

اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار
سٹمع اِک تُو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا

حل لغات : اور ، دوسرے ، کوئی اور دوسرے ۔ پروانے جمع پروانہ کی ، تتلیاں ، پنظے ،
عاشق ۔ نثار بمعنی قربان ، نچھاور ۔ شعے ، موم بتی ، فانوس ۔

(1) غنية المتملى في شرح منية المصلّى المشتهر بشرح الكبيرللشيخ ابراهيم حلبي، الشرط الرابع فروع في شرح الطحاوي صفحه ٢٢٥

شرح : اورلوگ بمزله پرواند کے ہیں جو مع کعبہ پر شار ہوتے ہیں اوراس کے اردگرو چکرنگاتے ہیں لیکن توالی می ع کے کہ کعبہ بمنزلہ پروانہ تیرا طواف کرتا ہے۔علماء کے اقوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاءِ کاملین سے ملاقات کرنے اور ان کے دربار میں حاضری دینے کے لئے کعبہ خود سفر کر کے آتا ہے اور بیصرف شاعران خیل نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ کعیہ اولیاء کرام کی زیارت کوجاتا ہے۔

چنانچدرور البيان، سورة الاسراء، جلد ٥صفحه ٩٦ داراحياء التراث العربي مين ب وَمِنْهُ زِيَارَةُ الْكَعْبَةِ لِبَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ ترجمه: ال قبيل سے بے کعبه کا بعض اولياء الله کی زيارت کوجانا۔

اور بح الرائق شرح كتر الاقائق جلدامين علامها بن تجيم رحمة الله تعالى علية تح مرفر مات بين الْكَعْبَةُ إِذَا رُفِعَتُ عَنُ مَكَانِهَا لِزِيَارَةِ أَصْحَابِ الْكَرَامَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ

جَازَتْ صَلَاةُ الْمُتَوَجِّهِينَ إِلَى أَرْضِهَا (1)

رجمہ: کعبہ شریف (عمارت کعبہ)جب صاحب کرامت اللہ کے اولیاء کی زیارت کے لئے ا پی جگہ ہے اُٹھالیا جائے تواس حالت میں کعبہ کی فضاء کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے۔

علامهابن عابدين شامى رد السخت ارعلى الدر المختار جلد اصفح ا٥٥،

مطلب في شبوت كرامات الاولياء والاستخدامات، دارالفكربيروت مين تحرير فرمات بين:

وَالْإِنْصَافُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّسَفِيُّ حِينَ سُثِلَ عَنْ مَا يُحُكَّى أَنَّ الْكَعْبَةَ كَانَتُ تَـزُورُ وَاحِدًا مِنَ الْأُولِيَاءِ هَلُ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ ؟ فَقَالَ: نَقُضُ الْعَادَةِ عَلَى سَبِيلِ الْكُرَامَةِ لِأَهْلِ الْوِلَايَةِ جَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ اص

(1) البحر الرانق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، جلد ٣، صفحه ١٢١

رجہ: انساف کی بات وہ ہے جواما م مفی رحمة الله تمانی علیه نے کی جب ان سے سوال ہوا کہ بعض حکایات میں ہے کہ کعبہ شریف بعض اولیاء اللہ کی زیارت کو جاتا ہے تو کیا بی قول صحیح ہے؟ توانہوں نے فرمایا بطور کرامت (خرق عادت اس طرح کے امور) اہلی سنت کے زدیک اولیاء اللہ کے لئے جائزیں۔

اوراى طرح (شامى) ردُّ السحت ارعلى الدُّرِّ المختار جلداصفي السهُّرِّ المختار جلداصفي السهُّرِ مطلب كرامات اولياء ثابة ، وارالفكر بيروت مِن ب:

الْكَعْبَةُ إِذَا رُفِعَتُ عَنُ مَكَانِهَا لِزِيَارَةِ أَصْحَابِ الْكَرَامَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْكَعْبَةُ إِذَا رُفِعَةً عَنُ مَكَانِهَا لِزِيَارَةِ أَصْحَابِ الْكَرَامَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ جَازَتِ الصَّلَاةُ إِلَى أَرْضِهَا .

ترجمہ: کعبہ جب اپنی جگہ ہے اُٹھالیا جائے صاحب کرامت ولیوں کی زیارت کیلئے تو پھر اس وقت کعبہ کی زمین کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا جائز ہے۔

ازاں بر ایک کے : یہاں تک کوفقہاء کرام نے یہ بھی تفری فرمائی ہے کہ اگر وہی کمرہ اگر کسی کو کسی کا کہ ایک کم ایک کم کا کہ ایک کا کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ای

كَمَا قَالَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِص ٣٢ ج ١:

لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقِبُلَةِ الْكَعْبَةُ الَّتِي هِيَ الْبِنَاءُ الْمُرْتَفَعُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَلِلذَا لَوُ نُقِلَ الْبِنَاءُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَوَ وَصَلَّى إِلَيْهِ لَمُ يَجُزُ ، بَلُ تَجِبُ الصَّلَاةُ إِلَى أَرْضِهَا كَمَا فِي الْفَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ. (1)

ترجمہ: لعنی قبلہ سے بہی کعبہ مراز نہیں جوز مین پرایک کمرے کی شکل ہے یہی وجہ ہے کہ اگر

<sup>(1)</sup>رد المحتار على الدر المحتار، مطلب كرامات اولياء ثابتة، جلدا صفحه ٢٣٢،

دارالفكر بيروت

وہی کمرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوجائے اور کوئی اس (عمارت) کی طرف منہ کرکے نماز اداکر نے تو نماز ناجائز ہوگی بلکہ اس پرواجب ہے کہ وہ اس کعبہ کی زمین کی طرف منہ کر کے نماز اداکر ہے۔

حضرت مولا نافصل رسول بدالواني رحمة الله تعالى عليه فرمات إي

وَيَـرُتَـفِعُ بِـالتَّـاَّمُّلِ فِى هَلَا الْمَقَامِ اِسْتِبُعَادُ مُشَاهَدَةِ طَوَافِ الْكَعُبَةِ بِـالْأُولِيَـاءِ الْكِبَـارِ عَيَاناً فِى بِلْدَانِ شَتَّى فِى حَالِ الْيَقُظَةِ مَعَ كُونِ الْكَعْبَةِ فِى مَكَانِهَا. كَذَا فِى الْمُعْتَمَدُ وَالْمُنْتَقَدِ. (1)

اورصاحب روح البيان ففرماياكه

وَاعُلَمُ أَنَّ الْبَلَدَ هُوَ الصُّورَةُ الْجِسْمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةَ الْقَلْبُ وَالطَّوَافَ الْحَقِيقِيِّ هُوَ طُوافُ الْقَلْبِ بِحَصْرَةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَأَنَّ الْبَيْتَ مِثَالٌ ظَاهِرٌ فِي عَالَمِ الْحَقْيَقِيِّ هُوَ طُوافُ الْقَلْبِ بِحَصْرَةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَأَنَّ الْبَيْتَ مِثَالٌ ظَاهِرٌ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ الْمُملُكِ لِيلْكَ الْمَحْصُرةِ الَّتِي لَا تُشَاهَدُ بِالْبَصَرِ وَهُو فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ كَمَا أَنَّ الْهَيْكِ لَ الْمِإِنْسَانِي مِثَالٌ ظَاهِرٌ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ لِلْقَلْبِ الَّذِي لا مُعَلِي الطَّوافِ كَمَا أَنَّ الْهَيْكِ وَهُو فِي عَالَمِ الْعَيْبِ وَالَّذِي يَقُدِرُ مِنَ الْعَارِفِينَ عَلَى الطَّوافِ يُشَاهَدُ بِالْبَصِو وَهُو فِي عَالَمِ الْعَيْبِ وَالَّذِي يَقُدِرُ مِنَ الْعَارِفِينَ عَلَى الطَّوافِ يُشَاهَدُ بِالْبَصِو وَهُو فِي عَالَمِ الْعَيْبِ وَالَّذِي يَقُدِرُ مِنَ الْعَارِفِينَ عَلَى الطَّوافِ يُسَاهَدُ بِالْبَصِو وَهُو فِي عَالَمِ الْعَيْبِ وَالَّذِي يَقُدِرُ مِنَ الْعَارِفِينَ عَلَى الطَّوافِ لَي عَلَى الطَّوافِي الْمُعَبِقِي الْقَلْمِي هُو اللَّذِي يُقَالُ فِي حَقِهِ إِنَّ الْكَعْبَةَ تَزُورُهُ وَرُهُ . وَفِي الْحَبَرِ" إِنَّ الْكَعْبَةَ تَرُورُهُ . وَفِي الْحَبَرِ" إِنَّ الْمَعْبَةَ تَرُورُهُ . وَفِي الْحَبَرِ" إِنَّ الْمُعَبِقِي الْقَلْمِي هُو اللَّذِي يُقَالُ فِي حَقِهِ إِنَّ الْكَعْبَةَ تَرُورُهُ . وَفِي الْحَبَرِ" إِنَّ عَلَى الْمُعْبَدَ وَبَعْلَ البِيتَ وَبَيْنَ مَنْ يَقُصُدُ مُورَةِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ مَنْ يَقُصُدُ وَالْمَالِ الْمُعْتَلِي الْمِيتَ الْحُلَى الْمُعْلَى الْعَلَالِيتِ الْحَلَى الْعَلَالِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَالِيتِ الْعَلَى الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

<sup>(1)</sup> ترجمہ: اوراس مقام میں تأمل (غور وقکر، سوچ و پچار) ہے اکابر اولیاء کے گرومخلف شہروں میں طواف کعبہ کے آئے تھوں کے سامنے بیداری کی حالت میں مشاہدے کو مستجد جانے کا خیال دور ہوجاتا ہے باوجود یکہ کعبہ اپنی جگدرہے ایسانی المعتقد المنتقد میں ہے۔ (السمعتقد المنتقد، مطبوعه هند، صفحه ۲۰) (2) روح البیان پاره اول، سورة بقر ۵، جلداول، صفحه ۱۸۳ ، دار احیاء التراث العربی بیروت

ترجمہ: اس آیہ میں بلد (2) سے صور ق جسمانیا ورکعبہ سے قلب مراد ہے اور طواف حقیقی یہ ہے کہ قلب بارگا و ربوبیت کا طواف کرے۔ یہ بیٹ اللہ جو ظاہری طور پر اس عالم و نیا میں ہے یہ اللہ جو ظاہری طور پر اس عالم و نیا میں ہے یہ اللہ جو ظاہری طور پر اس عالم و نیا میں وہ عالم ملکوت (3) میں ہے (یہ ایسا ہی ہے) جیسے انسان کی ظاہری شکل عالم شہادت یعنی وہ عالم ملکوت (3) میں ہے (یہ ایسا ہی ہے آئو ہے نہیں دیکھا جاسکتا، کیونکہ وہ عالم غیب و نیا میں ،اس دل کے لیے ایک مثال ہے جسے آئو ہے نہیں دیکھا جاسکتا، کیونکہ وہ عالم غیب سے ہے اور عارفین کو قبی حقیقی طواف نصیب ہوتا ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ کعبہ معظمہ ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی کے بعض ایسے بندے ہیں جن کا فود کعبہ طواف کرتا ہے۔ عام بندے صرف کعبہ معظمہ کی زیارت کا ادادہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالی کے خاص بندے رب کعبہ کے طالب ہوتے ہیں ان دونوں میں بردافرق ہے۔

اورائبی صاحب روح البیان قدس سره فے فرمایا:

وَهٰذِهِ الْمَسَاجِدُ هِى الْمَسَاجِدُ الْمَجَازِيَّةُ ، وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ الْحَقِيْقِيَةُ فَهِى الْقُلُوبُ الطَّاهِرَةُ عَنُ لَوُثِ الشِّرُكِ مُطُلَقًا كَمَا قَالَ مَنُ قَالَ

مسجدی کو اندرون اولیاست سجدگاه جمله است آنجا خداست آن مجازست این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران

(1)روح البیان پاره اول، سورهٔ بقره، جلداول، صفحه ۱۸۳، دار احیاء التراث العوبی بیروت (2) شهر بستی، اس کی جمع بلدان آتی ہے۔ (3) فرشتول کا جہال۔

## وَلِهَذَا يُعَبُّرُ عَنُ هَدَمِ الْمَسْجَدِ بِهَدَمِ قَلْبِ الْمُؤُمِنِ.

(روح البيان پ ١٠ تحت الاية واانما يعمر مساجدالخ)(١)

ترجمہ: صاحب روح البیان نے فر مایا: یہ تمام بحث مجازی مساجد کی تھی ورنہ حقیقی مجد تو اولیاء کرام کے قلوب ہیں جو ہر تم کے شرک سے پاک ہیں۔ کسی نے کیا خوب فر مایا: وہ مجد حقیق ہے جو اولیاء کے اندر دل ہے اس لئے کہ وہ بی خاص خانۂ خدا ہے۔ اولیاء اللہ کے قلوب کے سوااورکوئی مجد نہیں یہ مساجد وہی قلوب اولیاء قلوب کے سوااورکوئی مجد نہیں یہ مساجد وہی قلوب اولیاء ہیں۔ اس لئے تو مومن کا دل تو ٹر نے کو ھَدَم الْمَسْجَدِد (مجد ڈھانے) سے تعبیر کیا

امام جلیل سیّدی حضرت ابوعبدالله جمر عبدالله این سعد یمنی یافعی رحسه الله تعالی علیه علی علی علی حضرت ابوعبدالله جمری الله علی مخود علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ایک جماعت کا طواف کرر ہاہے جن لوگوں نے میہ عجیب واقعہ دیکھا ہے الله علی ایک جماعت کا طواف کرر ہاہے جن لوگوں نے میہ عجیب واقعہ دیکھا ہے ان میں سے ایک کی میں نے بھی زیارت کی ہے۔

(نزمة البساتين ترجمه الروض الرياحين صفحه ٢٥ مصدقه تقانوي)

(1)روح البيان ، سورهٔ التوبة، جلد ٣، صفحه ٢ • ٣ دار الفكر بيروت

حضرت خواجه فريدالدين كنج شكرقد س برراً و ففر ماياكه:

ہم حفرت شیخ بختیار کا کی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ شیخ اور حاضرین اُٹھ کھڑے ہوئے سب عالم تُحکیر (1) میں مستغرق تھے اور فقیر بھی عالم شوق میں تھا۔ ہم پہ ایسا استغراق طاری ہوا کہ ہمیں اپنی بھی خبر نہ رہی ای موقع پرشیخ اور ہمارے ساتھیوں نے بلند آواز میں تکبیر کہی جس طرح کہ کعبہ کے طواف کے وقت کہی جاتی ہے ۔۔۔۔ بہم عالم صُحُو (2) میں آئے تو کعبہ کوایے سامنے کھڑا دیکھا الخ۔

ہجرسرہ سمی کس کے اُگائے تیرے مُغرِفَت پھول سمی کس کا کھلایا تیرا

حل الحات: شجع ، درخت \_ سرو ، ایک مشہور درخت جوسیدها مخر وطی شکل کا ہوتا ہے ،
بالکل سیدها دوشا ند سرو ، جس سے شکر اء (شاعر کی جع ) اپنے محبوب کوتشیبہ دیتے ہیں ۔

مس عی ، برائے سوال ، کس شخص کی ؟ ۔ اُگائے ، نظے ، لگائے ، بوئے ۔ تیرے ، بیاس سوال کا جواب ہے کہ آپ کے ۔ معرفت ، خداشنا کی ، اللہ تعالیٰ کی پیچان ۔ کس ، برائے سوال کا جواب ہے کہ آپ کے ۔ معرفت ، خداشنا کی ، اللہ تعالیٰ کی پیچان ۔ کس ، برائے سوال ۔ کھلایا ، غینی کوشگفتہ کیا ، کلی کو پھول بنایا ۔ تیر ا، جواب آپ کا ۔

شرح: \_ یعنی مشائنیت کے سید سے ساد سے ہی کو لے لو، آخر یہ ہدایت کے درخت آپ
ہی نے تو لگائے ہیں اور طریقت و معرفت کے فیخوں کو نہایت عمدہ طریقے سے شگفتہ کر کے
آپ ہی نے تو پھول بنائے ہیں یعنی علم وعمل، طریقت و معرفت کے ایسے داستے آپ نے
سکھائے ہیں کہ آج تک لاکھوں حضرات عمل کر کے منزلِ مقصود تک پہنچ گئے اور پہنچ رہے

(1) جرانی کے عالم میں \_(2) بیداری کے عالم میں ، ہوش میں آنا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچا ہے کو و فیاعظم دسی اللہ تعالی عند کے دور سے پہلے تمام اولیاءِ کرام کے سلاسل یا توبالکل ختم ہو چکے تھے یا اتنا کم دور پڑگئے تھے کہ ان کا نام لینا بھی ایک جرم سمجھا جا تاتھا کیونکہ پانچویں صدی ہجری کے نصف آخر میں مسلمانوں کی اخلاتی ،معاشی ،معاشرتی اور سیاسی حالت بگڑ چک تھی ،علاء کی بدا تھا لیوں اور شاہ پرستیوں نے مسلمانوں کو فرائض اور عبادت کی روح سے نا آشنا کردیا تھا۔ قبلۂ اول ،بیٹ المتقدّس پر عیسائیوں کا تسلّط (1) ہوچکا تھا اور وہ بدمت ہوکر تجانز اقد س، دیا ہجرم پر جملہ آور ہونے کے عیسائیوں کا تسلّط (1) ہوچکا تھا اور وہ بدمت ہوکر تجانز اقد س، دیا ہے م پر علم آور ہونے کے خوب نے جس سے کفر وشرک کا جگر کلڑ ہے ہوجا تا خوب نوی کے جانشین وہ صلاحیتیں ضائع کر چکے تھے جس سے کفر وشرک کا جگر کلڑ ہے ہوجا تا خوب نوی کے جانشین وہ صلاحیتیں ضائع کر چکے تھے جس سے کفر وشرک کا جگر کلڑ ہے ہوجا تا خوب نوی کے عافیہ ہور ہا تھا اور بیفسا دوراصل خلیف کی خوب نا ن کے عربی تراجم سے پیدا ہوا تھا۔ مُختر لہ (4) کے بانی '' واصل بن عطاء'' خلیفہ کیونا ن کے عربی تراجم سے پیدا ہوا تھا۔ مُختر لہ (4) کے بانی '' واصل بن عطاء'' صاح کی مرخیل میون القراح اور'' حسن بن فلے فیصل کے معروف گروہ اخوان الصفاء (5) کے سرخیل میون القراح اور'' حسن بن صاح کیا وہ کیا کہ کی کھر کے مالے کو کیا کہ کیا کہ کی کھر کی اور الحاد (6) کے سرخیل میون القراح اور'' حسن بن صاح کیا گھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا اور الحاد (6) کے سرخیل میون القراح اور '' حسن بن صاح کیا گھر کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کور کور کور در وہ کو ان الصفاء کر کیا کہ کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کیا کور کیا کہ کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کہ کور کیا کور کیا کر کور کیا کیا

<sup>(1)</sup> غلب، قبضہ، قابو(2) تیار ہونا، آبادہ ہونا۔ (3) کت چینی کرنا، تقید کرنا۔ (4) واصل بن عطاء غوّ ال کا پیروکار
ایک فرقہ کا نام معتزلہ ہے۔ لفظ معتزلہ عربی زبان کے لفظ اعتزال 'سے بنا ہے جس کا معنی ہے' جدا ہونا' چونکہ
واصل بن عطاء حضرت حسن بھری علیہ الرحمة کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تھا اورالگ نظریات اپنا کرعقا ئداہل
منت سے جدا ہو گیا تھا، اس کے ہیروکاروں کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اِن کے باطل عقا ندیس سے چند میہ بیں
رب تعالیٰ کی صفات قد میر کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ بندوں کو اچھے برے افعال کا خالق بائے ہیں جبکہ اہل
سنت وجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پوری کا نئات کا خالق اسی طرح بندوں کے افعال کا بھی وہی
خالق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاؤ مُداوندی ہے واللّه علیہ علیہ کے فیما تعُملُون (پارہ ۲۳ سورہ صفّت آیت
خالق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاؤ مُداوندی ہے واللّه علیہ علیہ کے اور کا لفظی مطلب ہے پاک ول لوگ ، اچھے لوگ
(5) دین حق ہے پھرجانا مملحہ ہوجانا

پھیلانے ہیں اپنا بھر پورکر داراداکررہی تھی غرض ہے ہے کہ ملتب اسلامی اضطراب وانتشارکا کیا ہور کو اور فر وخطرات ہیں گھر بھی تھی ، ضرورت تھی ایسے رَجُل رشید کی جودین اسلام اور سرمایہ ملت کی نہ صرف تگہانی کرے بلکہ تن اداکرے، جوماحول کا ندھرے ہیں نور حق کی مشعل روش کرے ، جو تجدید احیاع دین کرے جو تھی الدین ہواور بفضلہ تعالی یہ کمال حضور غور فی اللہ تعالی عنه کے حصہ ہیں آیا کہ آپ نے جب اِحیائے اسلام و تجدید دین کے لئے کمر باندھی تو شرق سے غرب تک علم وکمل کی شمعیں روش فرمادیں، تجدید دین کے لئے کمر باندھی تو شرق سے غرب تک علم وکمل کی شمعیں روش فرمادیں، طریقت کے سلاسل طید کوئی جان اور آن وبان بخشی ، اب جینے روحانی سلسلے چل رہ ہیں آئی جہ میصورغو فی اللہ تعالی عنه کے پودے لگائے نظر آتے ہیں اور عالم دنیا ہیں آئے یہ جو اِسلامی بہار نظر آر ہی ہے ہی آئی گئی کی محت کا پھل ہے۔ ہم اپنے ملک (ہندو باک) کا مختصر ساجائزہ پیش کرتے ہیں تا کہ قار کین کرام کو حضورغو شے اعظم دضی اللہ تعالی عنه کی شخصیت ساجائزہ پیش کرتے ہیں تا کہ قار کین کرام کو حضورغو شے اعظم دضی اللہ تعالی عنه کی شخصیت ساجائزہ پیش کرتے ہیں تا کہ قار کین کرام کو حضورغو شے اعظم دضی اللہ تعالی عنه کی شخصیت ساجائزہ پیش کرتے ہیں تا کہ قار کین کرام کو حضورغو شے اعظم دضی اللہ تعالی عنه کی شخصیت ساجائزہ پیش کرتے ہیں تا کہ قار کین کرام کو حضورغو شے اعظم دضی اللہ تعالی عنه کی شخصیت ساجائزہ پیش کرتے ہیں تا کہ قار کین کرام کو حضورغو شے اعظم دضی اللہ تعالی عنه کی شخصیت ساجہ ہیں آئے۔

برصغیر میں سلسلهٔ قادریه: حضرت فو ضمرانی محبوب بحانی کے گخبینہ علم وائرار سے فضیاب ہونے والوں کی تعداد و نیا بھر میں نا قابل شار ہے، صرف بُرِصغیر ہندو پاک میں متعدد ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کفر و جہالت اور شرک و انحطاط (1) میں گھری ہوئی خلق خدا کو تعلیمات قادری کے ذریعے سے راومتنقیم دکھانے کی کوشش کی اور، اپنے مجاہد و تشکیم سے ایک مقام اور شہرت جاوید حاصل کی ۔ چند نام یہ ہیں: شخ عثمان مروندی المعروف للل شہباز قلندر رحمه الله تعالی علیه، حضرت شاہ تعمد الله تعالی علیه، حضرت المام پانی پی رحمه الله تعالی علیه، حضرت المام پانی پی

- ビデ(1)

رحمة الله تعالى عليه ، في ميرميال رحمة الله تعالى عليه لا مور، في عبد المعانى قاورى رحمة الله تعالى عليه تعالى عليه ، في بها والدين جنيدى رحمة الله تعالى عليه مسيد شاه فيروز رحمة الله تعالى عليه المور، حضرت بلهص شاه رحمة الله تعالى عليه وصلى ، حضرت بلهص شاه رحمة الله تعالى عليه قصور، سيرغوث كيلانى رحمة الله تعالى عليه اوج شريف، سير بها والدين كيلانى المعروف بها ول شير قلندر رحمة الله تعالى عليه ، شاه بهلول اوج شريف، سيرعبوالرزاق كيلانى رحمة الله تعالى عليه اوج شريف ، سيرعبوالرزاق كيلانى رحمة الله تعالى عليه اوج شريف ، سيرمبارك مقانى رحمة الله تعالى عليه اوج شريف ميريف ميريف مها و فضل معاجز ادول اورخلفاء ومريدين كوريدان كى بلند پاير تعليمات چعلى صدى بجرى مين بى صاحبز ادول اورخلفاء ومريدين كور ليدان كى بلند پاير تعليمات چعلى صدى بجرى مين بى ما كرب ، تركتان ، مهر ، مراكش ، وسط اليثيا اور مندوستان مين پهنجنا شروع موكنين مين سيرون س

سلسلة چشتیه: سیدناغریب نوازاجیری این پیرومرشد فرس برا و که که که سلسله چشتیه الله تعالی عنه کے بال تشریف لائے کی دن ساتھ گزار نے کے بعد آپ کو کہا؛ ملک عراق عطامو، آپ نے فرمایا: وہ سہروردی کودے دیا ہے، آپ کوملک ہند سرد کیا جاتا ہے۔ ( تفریح الخاطر )(1)

سیجی غوشی اعظم دصی الله تعانی علیه کافیض ہے کہ جیسے سلسلہ چشتہ کواس ملک میں فروغ ملا ہے دوسرے ملک میں نہیں اور جتنا اس سلسلہ کواس ملک میں غلبہ ہے دوسرے کو نہیں اگر چہ دوسرے سلاسل بھی بافروغ ہیں لیکن سلسلہ چشتہ جیسے نہیں لیعنی سلسلہ چشتہ سلسلہ وارتر قی پرروال دوال ہے مثلاً حضورا جمیری کے خلفاء، ہمہروشن چراغ قطب

(1)تفريح الخاطر، المنقبةالحادية عشر في استفاصة حواجه معين الحق والدين الحشتي من الغوث الاعظم رضي الله تعالى عنه،الصفحة ٢ ٢ الذين، فريدالذين، صابر كلير، نظام الذين چراغ دہلوى، پھرآخريس مولانا فخرالذين دہلوى
، قبلة عالم مهاروى اوران كے خلفاء اور خواجه فريدا ورخواجه مهر على قد ست اسرار هم، بخلاف دوسرے سلاسل كى، ايك كے بعد دوسرے كا پہلے كى طرح شهره كهال مثلاً قادريہ حضور ملطان العارفين حضرت سلطان باہو قدّ س يرا فه جيسى شهرت ان كے كسى خليفه كوكهال، نقشبنديہ بين سيدنا مجدّ والف فائى امام ربّانى رضى الله تعالى عنه كے بعدكوئى خليفه كهال، سهرورديه بين بها والدين ذكريا ملتانى قدّ س يرا فرك بعددوسراايا كهال وغيره وغيره وسين بها والدين ذكريا ملتانى قدّ س يرا بها والدين نقشبند پر حضور غوشو غرف عظمى رضى الله تعالى

سلسله نقشبنديه : سيرنابها والدين نقشبند پرحضور عوث الطم رضى الله تعالى عنه كافيض بواجو حفرت باقى بالله كذر بعيد ملك بند مين سيدنا مُحير والفِ ثانى رضى الله تعالى عنه خوب فيض رسانى فرمائى -

سلسله الله سعرود دید : حضرت خواجشها بالد بن سهروردی کے خلیفہ اعظم حضرت سیرنا بہا وَالدین زکریا ماتانی قُدِس بِرُ و مے خطر سندھ کتنا سیراب ہوا۔
ازالهٔ وهم : دور حاضر میں چونکہ نفسا نیت کا غلبہ ہے روحانیت کا تقدّ م نہیں تو کالعقاء ضرور ہے (1) اس لئے بعض سلاسل طیبہ سے وابستگیوں والے کو دوسر سلسلہ کی فوقیت ناگوارگزرتی ہے بالخصوص غوث الله تعالی عنه کی بزرگی یا فیض رسانی سے صرت کا گوارگزرتی ہے بالخصوص غوث الله تعالی سے کام لیا جارہا ہے ۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے حضورغوث الله تعالی عنه کے مرتبہ و کمال میں کی تو نہ آئیگی البحث تمہار سے اس روب سے تمہارا اپنا بیڑ ہ غرق ہوگا اس لئے کہ جن سلاسلِ مبارکہ سے تم می غلط تصور رجماتے ہو و بی خود تمہاری اس غلط خیالی پرتمہار سے دو بیے بیزار ہوں گے ۔ کوئی بیرخیال نفر مائے کہ و بی خود تمہاری اس غلط خیالی پرتمہار سے دو بیے بیزار ہوں گے ۔ کوئی بیرخیال نفر مائے کہ

<sup>(1)</sup> اس جملے کا مطلب میں ہے کہ اگر چہ آجکل روحانیت عملی طور پر تو نہ ہونے کے برابر ہے البتہ اس کا تصوّر مضرور پایاجا تا ہے۔

مسرح حدائق بخشش

حضرت غوث ياك كى مرح موجب توجين باقى اولياء (باقى اولياء كى توجين ) معدد الله استغفر الله يم نيازمندان اولياء الله بي مطلب بيب كه جو يكه .. بهجة الإسواد .. يا. فتح المبين. از سيد ظهير الدين من جوه اردوم بيان كردول اورحب "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ (1)"ايك كَتَقْضِل سِتْحَقِردوم ك لازمنېيں آتی اييانه ہو کہ کوئی ناواقف حسد يا بغض دل ميں رکھے۔(2) او ہے توشاہ کراتی ہے یہ سارا گلزار لاتی ہے فضلِ شمن موندھ کے سہرا تیرا **حلّ كُفات** : \_ نوشاه ، نوجوان ، دولها \_ براتي ، ده لوگ جوشادي كے موقع ير دولها كيساتھ جاتے ہیں۔ <u>گلزار</u>، چینستان ،مجاز آ، دنیا، <u>فصل</u> ،موسم بہار<u> سمن</u> ،چینیلی کا پھول۔ <u>گوندھ</u> کے، پردکر۔ سپر ا، پھولوں کی لڑیاں جودولہا کے سرپہ باندھی جاتی ہیں۔ شرح: اعفودُ الثقلين! آپ ايك جنتي دولها بين اورآپ عقيدت ومحبت ركين والے ساری دنیا کے لوگ براتی کی حیثیت سے آپ کے ہمراہ ہیں اور خودر حمتِ خداکے موسم بہارنے رحمت وکرامت کے چنیلی کے پھولوں کو صرف آپ کے لئے پروکر سہرا بنایا ہے یعنی آپ کاعلم وعرفان شاب پر ہے اور آپ پر لطف خداوندی بھی شاب پر ہے اور آپ کے وسلے ہے آپ کے مریدین ومعتقدین حضرات بھی لطف البی سے مالا مال ہیں۔اس مضمون كے مطابق اعلىٰ حضرت امام اہلِ سنت قُدّ سى برا وايك روايت نقل فرماتے ہيں كەحديث

<sup>(1)</sup> تسوج مة المقر آن كنو الايمان: بيرسول بين كرجم في ان مين ايك كودوس پر افضل كيا- (باره ٣ سورة المبقرة آيت ٢٥٠) (2) يعنى جس طرح ايك نبى كى فضيلت بيان كرفي بين المبقرة ايك ولى كو بين الازم نبين آتى ـ المبياء كى تو بين الازم نبين آتى ـ

مرفوع (1) مروى كتب مشهوره على ائمدو حدّ ثين سے ثابت كر صفور سَيْدُ ناغو شِاعظم رضى الله عليه الله تمالى عنه مع الله تمام مريدين واصحاب وغلامان بارگاه الله عليه والله عليه والله وسلم كى خدمت على حاضر ہوئے حضور اقدس كے ہمراه بيث المحور على گئے وہاں حضور پُر نور كے بيجھے نماز پڑھى حضور كے ساتھ با ہرتشريف لائے اللہ حَدُلِلُهِ رَبِّ الطَّرِ مِسْعِ الطَّر مسج اندر 2) لوچھے گا كريد كيونكر؟ بال ہم سے سنے والله المفوق فَقُ (3)

اخرج ابن جرير وابن ابي حائم وابن مردويه وبيهي وابن عساكر حضرت ابوسعيد خدرى دضى الله تعالى عنه سے حديث طويل (بيانِ) معراج ميں راوى ، حضورا قدس سرور عالم صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہيں:

ثُمَّ صَعِدُتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَاانَا بِإِبُرَاهِيُمَ الْخَلِيُلِ مُسُنِدًا ظَهُرَهُ إِلَى البَّيْتِ الْمَعُمُورِ (فَذَكُرَ الْحَدَيْتُ إِلَى اَنُ قَالَ) وَإِذَّا بِأُمَّتِى شَطُرَيْنِ ظَهُرَهُ إِلَى البَّيْتِ الْمَعُمُورِ (فَذَكَرَ الْحَدَيْتُ إِلَى اَنُ قَالَ) وَإِذَّا بِأُمَّتِى شَطُرَ عَلَيْهِمُ ثِيَابٌ رَمَدٌ فَدَخَلُتُ شَطُرٌ عَلَيْهِمُ ثِيَابٌ رَمَدٌ فَدَخَلُتُ الْبَيْتَ الْمَعُمُورَ وَدَخَلَ مَعِى الَّذِيْنَ عَلَيْهِمُ الثَّيَابُ الْبِيْصُ وَحَجَبَ الْاَخَرُونَ اللَّيْتِ الْمَعْمُورَ وَدَخَلَ مَعِى الَّذِيْنَ عَلَيْهِمُ الثَّيَابُ الْبِيْصُ وَحَجَبَ الْاَخْرُونَ اللَّهِ اللَّيْنَ عَلَيْهِمُ اللَّيَابُ الْبِيْصُ وَحَجَبَ اللَّحَرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيْنَ عَلَيْهِمُ اللَّيْنَ عَلَيْهِمُ اللَّيْنَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَثْمِنُ وَحَجَبَ اللَّخَرُونَ وَدَخَلَ مَعِى اللَّذِينَ عَلَيْهِمُ النَّيَابُ الْمِنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّيْنَ عَلَيْهِمُ اللَّيْنَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَعْمُورُ وَدَخَلَ مَعِى مَنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ خَيْرٍ فَصَلَيْتُ الْاَلِينَ عَلَيْهِمُ فِي اللَّهُ الْمَعْمُورُ وَلَّا حَرَجُتُ آنَا وَمَنُ مَّعِي مَنَ الْمُعْمُورُ ولَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ الْمَعْمُورُ ولَّمُ خَرَجُتُ آنَا وَمَنُ مَّعِي مَى (4)

(1) وه حدیث جمل کی سندرسول الله صلی الله علیه و آله و سلمت سیخی بوصدیث مرفوع کبلاتی ب (نزیت النظر فی توضیح نخیت الفکر (2) الله تعلیه و آله و سلمت النظر فی توضیح نخیت الفکر (2) الله تعلیه و آله و ساریسخ دمشق ال کبیسر ، باب ذکر عروجه السماء الخ، جلد ۳، صفحه ۲۹۳، داراحیاء التراث العربی بیروت (دلائل النبوة للبیهقی، باب الدلیل علی ان النبی صلی الله علیه و سلم عرج به الی السماء، جلد ۲، صفحه ۲۹۳، دارالکتب العلمیة بیروت (الدرالمنثور بحواله به الی السماء، جلد ۲، صفحه ۳۳، دارالکتب العلمیة بیروت) (الدرالمنثور بحواله

ترجمہ: پھر میں ساتویں آسان پرتشریف لے گیا تاگاہ دہاں ابراہیم علیہ السلام ملے کہ بیت المعود سے پیٹے لگائے تشریف فرماہیں (پھر صدیث کو ذکر کرتے کرتے اِن مبارک کلمات کو بیان کیا کہ ) اور ناگاہ اپنی امت دوشم پر پائی۔ایک شم کے سپید کیڑے ہیں کا غذی طرح اور دوسری قتم کا خاکستری لباس۔ ہیں بیٹ المعود کے اندرتشریف لے گیا اور میرے ساتھ سپید پوش (جن پر سفید کیڑے ہے وہ) بھی گئے اور دوسرے وہ لوگ جو میلے کیڑوں والے سے انہیں روک دیا گیا، گر ہیں وہ بھی فیروخو بی پر پھر ہیں نے اور میرے ساتھ کے مسلمانوں نے بیٹ المعود میں نماز پڑھی پھر ہیں اور میرے ساتھ والے باہر آئے۔

ظاہر ہے کہ جب ساری امّت مرحومہ بفضلہ عز وَجلَّ شرف باریاب (1) ہے مشر ف ہوئی۔
یہاں تک کہ میلے لباس والے بھی، تو حضور غوث الوری اور حضور کے مغتباق باصفا(2) تو
بلاشبران اجلی پوشاک والوں میں سے ہیں، جنہوں نے حضور رحمت عالم صلی الله علیه واله
وسلم کے ساتھ بیت المحور میں جا کرنماز پڑھی۔ وَلُحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ۔

مزيدتفصيل فقيري كتاب شب معراج الرفي ف المظم كامطالعد يجير

اعجوبه: عالم ارواح مین حضور غوث الله عند کے حالات عجیب وغریب بین مسب معراج ایک سبز مرغ: حضور سرور عالم صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا کہ میں نے سدر و المنتها کے مصل ایک بارگاہ ، با نوار آراسته و پیراسته دیکھی ، اس میں دومرغ سبز و سپید نہایت خوش پیکر دیکھے سفید تو بجائے خود متمکن ہے اور سبز دمبید نہایت خوش پیکر دیکھے سفید تو بجائے خود متمکن ہے اور سبز دمبید نہایت خوش پیکر دیکھے سفید تو بجائے خود متمکن ہے اور سبز دمبید نہایت خوش پیکر دیکھے سفید تو بجائے خود متمکن ہے اور سبز دمبید نہایت خوش پیکر دیکھے سفید تو بجائے خود متمکن ہے اور سبز دمبید نہایت خوش پیکر دیکھے سفید تو بجائے خود متمکن ہے اور سبز دمبید نہایت خوش پیکر دیکھے سفید تو بجائے خود متمکن ہے اور سبز دمبید نہایت کے سفید تو بیات ہے۔ میں نے دمبید کرتا ہے اور عرب بیات کی در کی میں دو سبز در سبید نہایت کی در سبید نہایت کرتا ہے اور عرب بیات کی در سبید نہایت کرتا ہے اور عرب بیات کی در سبید نہایت کی در سبید نہایت کرتا ہے اور عرب بیات کی در سبید نہایت کی در سبید نہایت کرتا ہے اور عرب بیات کی در سبید نہایت کی در سبید نہایت کی در سبید نہایت کو در سبید نہایت کرتا ہے اور عرب بیات کرتا ہے اور عرب کرتا ہے اور عرب کی در سبید نہ کرتا ہے اور عرب کرتا ہے اور عرب کرتا ہے اور عرب کرتا ہے اور عرب کا در عرب کرتا ہے اور عرب کرتا ہے دور عرب کرتا ہے اور عرب کرتا ہے اور عرب کرتا ہے دور عرب کرتا ہے دور عرب کرتا ہے اور عرب کرتا ہے دور عرب کرتا ہے دور عرب کرتا ہے دور عرب کرتا ہے در عرب کرتا ہے در عرب کرتا ہے دور عرب کرتا ہے دور عرب کرتا ہے در عرب کرتا ہے درب کرت

ابن جریں وابن حاتم وغیرہ النج الآیة، جلد ۵، صفحه ۱۵۲، دار احیاء التراث العوبی بیروت) (1) اجازت پانے والا، دربار میں بھن جانے والا۔(2) فقیر کی مجھ میں یہ آیا ہے کہ شاید بیافظ مشہان باصفا ہے۔واللہ اعلم بالصواب بارگاولایزال سے اِن کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ سپیدمرغ بایزید بسطامی رحمہ الله تعالی علیه اور برخ سیّد عبد الله تعالی علیه بی وونوں آپ کی مت میں سے ہیں۔ سیدعبدالقادر آپ کی اولا وسے مول گے۔

(ميلادنامه شيخ برحق از قيامت نامه تصنيف بحرالعلوم لكصنو ي مسخد ٢٨،٢٧)

پرواز غوث اعظم رضى الله تعالى عنه : كارپردازان تضاو قدر(1) جلداردار انبياء، اولياءووام كوبارگاوي ش لائے ان ش تين صفيل مرتب كيس

(١) ارواحِ انبياء

(٢) ارواح اولياء

(٣)ارواح جملة وام

اس وقت غوث المحتلم كى روح پرواز كرك صف الول مين بار بارشامل ہونے جاتى، جے ملائكة كرام بار بارصف اولياء مين لاتے كين روح غوث اعظم قرار نه پاتى ملائكة في محتور مرور عالم صلى الله عليه واله وسلم كي حضور استفا شكيا حضور مرور عالم صلى الله عليه واله وسلم نے دوح غوث اعظم سے فرمايا: آج آپ صف اولياء مين هم برين كل قيامت مين آپ كومقام محمود كے پہلومين جگه دى جائے گی اس پرنها يت مر ت سے صف اولياء مين روئق افر وز ہوئے مزيد كما لات ومنا قب فقير كى كتاب "غوث اعظم كا ہرولى پر قدم" مين

ن المالم المالم المالم المواحق م، إس كاحوال بحى حق بين كين بدوه المعالم المربعي يقين مادواس كا عالم برجعي يقين مادواس ك

(1) تقدر كال تظام سنجا لنه والفرشة

احوال پر بھی۔اس کی تحقیق فقیر کی تفسیر پار ۹۰ میں ملاحظہ ہو۔

ڈالیاں کھومتی ہیں رقصِ خوثی جوش پہ ہے بلبلیں کھولتی ہیں گاتی ہیں سہرا تیرا

حل أخات: \_ أراليال، شاخيس، درخت كى شهنيال \_ جھومتى ہيں، متى كے عالم ميں جو نكے ليتى ہيں، متى كے عالم ميں جو نكے ليتى ہيں، اور جھولتى ہيں \_ رقص، ناچ، أجھال كود، متى \_ جوش، ذوروشور، سيرى \_ بلبليس، بلبل كى جمع ، چمن كا ايك مشہور پرنده عندليب \_ جھولتى ہيں ، جھولا جھولتى ہيں - سير ا، وہ نظم جود دلها كرمر پر پھولوں كا سيرابا ندھنے كے بعد پڑھتے ہيں \_

شرح : اے محبوب ربانی غوثِ سِمانی! آپ کے دولہا بننے کی خوثی میں درختوں کی ایک ایک ایک بنی مستی میں جھولتی اور لہراتی ہے۔ خوثی اور مسرّت کی مستی پورے زورو شورے ہا باغوں کی بلبلیں درختوں کی نرم و تازک شاخوں پر بیٹھ کر جھولا جھولتی جاتی ہیں اورخوثی خوثی آپ کی خات کی ایک سہراگاتی جاتی ہیں لیعنی آپ کی ذات کرامی وہ ہے جس سے جن وانس، چرندو پرند، نباتات، جمادات الخرض ساری کا بنات والہانہ وابستگی رکھتی ہے۔

چندنمونے ملاحظہ ہوں۔

شخ عارف ابو محرشا وررحمه الله تعالى عليه في بيان كيا كه ايك وفعه خليفه بغداون وعوت وليمه كي اورسارك بزرگول كو بلايا - جناب شخ عبدالقا ورجيلاني رضى الله تعالى عند، شخ عدى بن مسافر، شخ احمر وفاعى رحمه الله تعالى عليهم وعوت ميس حاضر نه بوئ حفيفه سے كہا گيا كه اور توسب بزرگ شامل بوئ كيكن به تين حضرات حاضر نہيں بوئ حفيفه في كہا پحر تو كوئى مزہ نہ آيا - دربان سے كہا كہ جا إلى بزرگول كوان كے مقامات سے بلاكر لا - داوى كہتا ہے ميں اس وقت خدمت غوشيه ميں حاضرتھا - جناب غوشي پاك رضى الله تعالى عنه كہتا ہے ميں انہيں كه كرشخ في في مايا: جا و او حليه كى معرد ميں شخ عدى معدد و آوميوں كے بينے بيں انہيں كه كرشخ في في مايا: جا و او حليه كى معرد ميں شخ عدى معدد و آوميوں كے بينے بيں انہيں كه كرشخ

عبدالقادررضي الله تعالى عنه آپ كوبلات بين - پهرمقبره شونيزيدين وبان فيخ احدرفاعي دو مردول کے ساتھ ملیں گے انہیں بھی یہی پیغام دے۔ میں گیا ،عین ابساہی اُن دونوں کووہاں الا ۔وہ آپ کا پیغام س کر اُسی وقت کھڑے ہوئے اور خدمت میں حاضر ہوئے، سلام كر ك يدير كا عين أسى وقت خليفه كا قاصد جناب كى خدمت ميس پهنيا ويكها تو تنول حضرات وہاں موجود ہیں جن کوطلب کرنے آیا تھا، برداخوش ہوا کر تینوں ایک ہی مقام پرل م الله کے بعد خلیفہ کا پیغام دیا تو نتیوں حضرات اُسٹھے خلیفہ راستہ میں آملا اس نے کہا اے میرے سردار! بادشاہ رعیت پر گزرے تو رعایا اس کے لئے ریشی کیڑا بچھاتی ہے۔آپ باوشاہ ہیں میں آپ کا غلام ، حکم ویں میں ریشم کی جا دریں بچھا دول کرآپ رضی الله تعالى عنه أن يرچل كرآ كين،اس كى درخواست منظور بوكى يرتينون دين كي جاندگرر رے تھے۔جب کھانا کھا کروالی لوٹے تورات بری اندھیری تھی جناب غوث اعظم رضی الله تعالى عندجس ورخت ياو يواريا پھرك ياس كررت، باتھ مبارك سےاشاره فر ماتے وہ چاند جیساروش ہوجاتا اس کی روشی ختم ہوتی تو دوسری شئے روش ہوجاتی اور آپ آ گے آگے تھے باتی سب پیچھے۔

ورج ہیں اور سید عبدالقادر رضی الله تعالی عنه کے بارے میں ایسے مبالغ ہیں جو شایان خدا

جواب : \_ ندکوره منا قب کون سے عقا کد ہیں کہ جن کے لئے نصوصِ قطعیہ چا ہمیں فضائل

ومنا قب اور کمالات ولی کامل نہ کورجن کے لئے متندکت کی نقل کافی ہے اور بہت الاسرار کو حضور غوث المشرار کو حضور غوث الله نائے معالی عند کے سلسلۃ کمالات کے ذکر میں اسلاف صالحین دستہ الله نے سند مانا ہے۔ ' کشفٹ الظّنون' جو کتب وتصانیف کے تعارف میں بہترین تصنیف ہے ، اس کا حوالہ ملاحظہ ہو۔

كتاب فركوريس علامه فيلى رحمة الله تعالى عليه كلصة بيلكم

وَأَقُولُ مَا الْمُبَالَغَاثُ الَّتِي عُزِيَتُ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ عَلَى مِثْلِهِ وَقَدْ تَتَبَّعْتُ فَلَمُ أَجِدُ فِيهَا نَقُلًا إِلَّا وَلَـهُ فِيـهِ مُسَابِعُونَ وَغَالِبُ مَا أُورَدَهُ فِيهَا نَقَلَهُ الْيَافِعِيُّ فِي (أُسَنِي الْمَفَاخِرِ) وَفِيُ ( نَشُوِ الْمَحَاسِنِ) وَ ( رَوُضِ الرَّيَّاحِيْنَ )وَشَمْسُ اللِّدِيْنِ بُنِ الزَّكِيِّ الْحَلَبِيِّ أَيْضًا فِي (كِتَابِ الْأَشُرَافِ) وَأَغْظَمُ شَيْءٍ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ أَحُيَى الْمَوْتَىٰ كَإِحْيَاثِهِ الدَّجَاجَةَ وَلْعَمُرِيُ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِصَّةَ نَقَلَهَا تَاجُ اللِّدِيُنِ السُّبُكِيُّ وَنَقَلَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ الرَّفَاعِيِّ وَغَيْرِهٖ وَأَنَّى لِغَبِيّ جَاهِلٍ حَاسِدٍ ضَيَّعُ عُمُرَهُ فِي فَهُم مَا فِي السُّطُورِ وَقَنَعَ بِذَٰلِكَ عَن تَزُكِيَّةِ النَّفُسِ وَإِقْبَالِهَا عَلَى اللَّهِ سُبُحَانَةُ وَتَعَالَى أَنُ يَّفُهُمَ مَا يُعُطِى اللَّهُ سُبُحَانَةُ وَتَعَالَى أُولِيَاءَ ةُ مِنَ التُّـصُوِيُفِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلِهِلْذَا قَالَ الْجُنِيُدُرَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ "اَلتَّصُدِيْقُ بِطُرِيْقَتِنَا وِلَايَةً. (كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ص٢٠٣ ج ١)(١) ترجمه: میں کہتا ہوں ایسے مبالغے کون سے ہیں جوآپ سے منسوب کردیئے گئے ہیں اور اُن کا اِطلاق آپ پر جائز نہیں۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر مجھےان میں کوئی نقل ایس نہیں کمی جس میں دوسر دل نے بجہۃ الاسرار کی متابعت نہ کی ہو۔ھسہ کثیران حالات کا جن کوصاحب

<sup>(1)</sup> كشف الظنون ،باب بهجة الاسرار ومعدن الأنوار في مناقب السادة الاخيار من المشائخ الابرار، جلد اصفحه ٢٥٦

جبت الاسرار نے ذکر کیا ہے وہی ہے جے امام یافعی نے '' استی المفاخ'' اور' نشر المحاس''
اور' روض الریاصین' بیں اور شمس الدین بن الزی المجلی نے بھی '' کتاب الاشراف' بیل نقل کیا ہے اور بڑی ہے ہوں شکا مرغی کو زندہ کردیا ، جھے اپنی زندگی کی شم کہ اس قصے کو علامہ تاج الدین بی نے نقل کیا ہے۔ ابن الرفاعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اللہ بیجانہ وتعالیٰ نے اپنے اولیائے کرام کو دنیا و آخرت الرفاعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اللہ بیجانہ وتعالیٰ نے اپنے اولیائے کرام کو دنیا و آخرت میں جو تعرف ف عطافر مایا ہے اسے وہ غبی وجائل اور حاسد کیو کر سجھ سکتا ہے جس نے عرکت سیدنا جنید بغدادی رصی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ ہمار سے طریقہ کی تقمد ایق ولایت ہے۔ اولیاءِ کرام کے ساتھ سیدنا جنید بغدادی رصی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ ہمار سے طریقہ کی تقمد ایق ولایت ہے۔ اولیاءِ کرام کے ساتھ حیوانات و دنیا تا ہے اور انجی روش کروں گا جن سے ثابت ہے اور انہیں ان کے ساتھ کئی عقید ہے و در انہیں ان کے ساتھ کئی عقید ہے و در انہیں ان کے ساتھ کئی عقید ہے و در انہیں ان کے ساتھ کئی عقید ہے و در انہیں کے جا کیں گے۔ (ان

نوف : \_ یادر ہے کہ حضرات اُنبیاء علیٰ نبیناو علیه السلام اوراولیاء رحمه الله تعالی نائبین خدا (2) ہوتے ہیں اس لئے جمل مخلوق ان کی تابع ہوتی ہے ۔ حضرت شیخ سعدی قدیس برو وکی حکایت مشہور ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرزمین رود بار (فاری میں ایس زمین کورود بار کہا جا تا ہے جہاں نہروں کا جال بچھا ہوا ہو، حضرت سعدی کے زمانے میں ایک خاص باغ کا نام بھی تھا) میں تھا کہ اچا تک ایسا شخص میر سامنے آگیا جو چھتے پر سوارتھا، میری نگاہ اُس پر پڑی تو میں تھر تھر کا چنے لگا۔ اس شخص نے میری بیرحالت چھتے پر سوارتھا، میری نگاہ اُس پر پڑی تو میں تھر تھر کا چنے لگا۔ اس شخص نے میری بیرحالت

<sup>(1)</sup> بالترتيب حجر کی جمع ، پقر \_ شجر کی جمع ، درخت \_ (2) الله تعالیٰ کے نائب \_

دیکھی تو مسراتے ہوئے بولا؛ اے سعدی! مجھے چیتے پر سوار دیکھ کر جیران نہ ہو، اگر تو بھی خلوص دل سے اللہ کے حضور میں سرِ اطاعت جھکا دے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو تیرا تھم بھی کوئی نہ ٹالے گا اور اِس طرح سب تیرے فرما نبردارین جا کیں گزارے تو تیرا تھم بھی کوئی نہ ٹالے گا اور اِس طرح سب تیرے فرما نبردارین جا کیں گیا ہے کہ جو فدا کی اِطاعت کرتا ہے دوسرے اس کی اِطاعت کرتے ہیں۔

جا کیں گے اِس لیے کہ جو فدا کی اِطاعت کرتا ہے دوسرے اس کی اِطاعت کرتے ہیں۔

باغ کے سازوں میں بچتا ہے ترانہ تیرا کے ایس بھا ہوئے پھول۔

میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور میں بولنا۔ سازوں ، ساز کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے اور کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے ایک کی جمع ، باجا۔ بچتاہے ، آواز تکلتی ہے۔ ترانا ، ایک خاص نے کی جمع ، باجاء کی جو ترانا ، ایک خاص نے کی جمع ، باجاء کی جس باخل کے کی جمع ، باجاء کی جمع ، باجاء کی جو بی باجاء کی جمع ، باجاء کی جمع ، باجاء کی جمع ، باجاء کی جمع ، باجاء کی جو باجاء کی جمع ، باجاء کی جمع

شرح : چنستانِ عالم میں غنجوں کے کھلنے کی آوازیں تئم ونغمہ ہیں اور بلبلوں کا چپجہانا چن کی غزل سرائی ہے۔ دراصل بید دونوں چیزیں چن کے باہے ''مزامیر'' ہیں اور انہیں باجوں میں اے عرب کے محبوب! ایک خاص سُر اور لئے کے ساتھ ایک خاص آواز سائی دیتی ہے جس میں آپ کا ترانہ محبوبیت ہوتا ہے۔

ا حادیث مبارکه : حب عادت بعض کند مزاج اعلی حفرت فاضل بریلوی قَدِّس برمُ وَ کَ اِن اشعار کومبالغه برمُحول کریں گے ۔ حالانکه حقیقت بیہ ب که بیااشعار بنی برحقیقت بیہ ب که بیااشعار بنی برحقیقت بیں جن کا ثبوت مندرجہ ذیل روایات ہاتا ہے ؛

ا. عَنُ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِى قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَجُلانِ أَحَدُهُ مَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ عَلَى أَدُنَاكُمُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ وَأَهُلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمُلَةَ فِي عَلَيهِ وَسَلَّم النَّاسِ الْحَيُرَ. ( ( تَمْكُنُ مُ النَّاسِ الْحَيُرَ. ( تَمْدُن عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْحَيُرَ. ( تَمْدَن مَكُونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْحَيُرَ. ( تَمْدَن مَكُونَ عَلَى مُعَلِّم النَّاسِ الْحَيْرَ. ( تَمْدَن مَكُونَ ) (1)

ترجمہ: حضرت ابوا مامہ با ہلی رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ علیہ و آلہ و سلم خود مردول کا ذکر ہوا۔ ان بیس سے ایک عابد تھا دو مراعالم تو سرکا یا اقد سلم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرما یا کہ عابد پر عالم کی فضیلت الی ہے جیسے کہ میری فضیلت متہارے اوز فی آدی پر ۔ پھر حضور نے فرما یا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدا تعالی مرحت کرتا ہے اور اس کے فرشتے نیز زبین و آسمان کے رہنے والے یہاں تک کہ چیو نٹیا الے سوراخوں میں اور محھلیاں اپنے (پانی میں) اس کے لئے دعائے فیرکر تی ہیں۔

(1) عَنُ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِ لِيَّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُلِى عَلَى وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُلِى عَلَى أَدُنَاكُمُ ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَدُنَاكُمُ ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَدُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ قَالَ أَبُوعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسِنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ قَالَ سَمِعُت أَبَا عَمَّادٍ الْحُسَيُنَ بَن حُرَيْثِ النَّعَرَاعِقَى يَقُولُ سَمِعُتُ أَبَا عَمَّادٍ الْحُسَيْنَ بَن حُرَيْثِ النَّعَرَاعِقَى يَقُولُ سَمِعُتُ أَبَا عَمَّادٍ الْحُرَاعِقَى يَقُولُ السَمِعُتُ أَبَا عَمَّادٍ الْحُسَيْنَ بَن حُرَيْثِ النَّعَرَاعِقَى يَقُولُ سَمِعَتُ أَبَا عَمَّا لِمُ اللَّهُ عَلَى مُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَمِ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْحَدِي السَّمَواتِ (سَن الترمذي الترمذي اللهُ عَلَى البَالِي الحليم عصل الله تعالى عنه صرواحة على العباد والعلم على الله عليه وسلم في المُنافِق الراحة والمَالِمُ الله عليه المُحتَى اللهُ تعالى عنه عاد قَالَ والله عليه وسلم في المُنْفِق الْحَدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ ال

٧. عَنُ قَيْسِ بُنِ كَثِيرٍ قَالَ قَلِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِى اللَّرُدَاءِ وَهُوَ بِلِمَشْقَ فَقَالَ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِى فَقَالَ حَدِيثٌ بَلَغَنِى أَنَّكَ تُحَدِّدُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا جِثْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَلِمُتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَلِمُتَ لِحِمْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَلِمْتَ لِحِمْتَ لِحِمَارَةٍ؟ قَالَ لَا قَالَ مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنِّى شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْعَى فِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْعَى فِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْعَى فِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْعَى فِيهِ عَلَى النَّهَ لِا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمُواتِ وَمَنُ فِى الأَرْضِ حَتَّى لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ عَلَى الْمُعَلِي الْعَلْمَ وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَوَفَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى السَّمُواتِ وَمَنُ فِى الْأَرْضِ حَتَّى اللهُ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى السَّمُواتِ وَمَنُ فِى الْمُعَلِي الْعَلْمَ وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَفَهُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْعُلْمَ وَالْمَ وَلَوْهُ الْاللهُ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلَمَاءَ وَرَفَهُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْعُلْمَا وَرَقُهُ الْأَنْبِيَاءَ لِمُ يُورِدُوا الْعِلْمُ فَوَا الْعِلْمَ فَوَالْمَ الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ وَالْمِ (ترمذى ، ابوداؤد، الْعَلَمَ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى الْعَلَمَ وَالْمِ (ترمذى ، ابوداؤد، والْعَلَمَ فَمَنُ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِعَظُ وَافِر (ترمذى ، ابوداؤد، المُعْمَلُ الْمَالَمَ فَمَنُ أَخَذَ بِهِ أَخَدَ لِكَالَمَ الْمَالِمُ اللهُ عَلَى الْمَالِمَ عَلَى الْمَالِمُ الْمُ الْمُلْكَولَ الْمُعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

ترجمہ:قیس بن کیر فرماتے ہیں مدینہ شریف کا ایک آدمی حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عدم عدد علی ایس ومثق میں آیا آپ نے فرمایا اے بھائی کیے آتا ہوا؟ اس نے عرض کیا میں ایک حدیث سننے آیا ہول مجھے پہ چلا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں۔حضرت ابودرداء نے ہو چھا ؟ کی (دنیاوی) ضرورت کے لئے تونہیں بیان کرتے ہیں۔حضرت ابودرداء نے ہو چھا ؟ کی (دنیاوی) ضرورت کے لئے تونہیں

کہا کہ بید حدیث حسن غریب صحیح ہے میں نے ابونمار حسین بن حریث نزاعی سے سنا کہ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں عالم باعمل جولوگوں کو تعلیم ویتاہے آ سانی سلطنوں میں اسے '' کہیر'' کہدکر پکارا جا تا ہے۔

(1) (سنن الترمذي، كتاب ابواب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، جديث ٢٦٨٢، حلده، صفحه ٤٨، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر) (سنن ابي داؤد، كتاب العلم، بأب الحث على طلب العلم، حديث ٤١، ٣٦، جلد، صفحه ٣١٧)

## آئے ؟اس نے کہانہیں۔آپ نے فرمایا تجارت کے پیشِ نظر تو نہیں آئے ؟عرض کیا نہیں فرمایا: تو صرف اس مدیث کی تلاش میں آئے ہوتو سنو! میں نے نبی کریم صلی الله

ابن ماجيشريف يس اى طرح كالفاظ سيروايت ب: حَدَّثَنَا نَصُو بُنُ عَلِيٍّ الْجَهُضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ عَنُ عَاصِم بُنِ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ جَمِيلٍ عَنُ كَثِيرٍ بُنِ قَيْسِ قَالَ كُنُتُ جَالِسًا عِنْدُ أَبِي الدَّرُدَاء ِ فِي مَسُجِدِ دِمَشُقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدُّرْدَاءِ أَتُيتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ ؟ قَالَ لَا قَالَ وَلا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَإنّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجُنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسُتَغُفِرُ لَهُ مَنُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضُلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِ الْقَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ وَرَثَةُ ٱلْأَنْبِيَاءِ إِنَّ ٱلْأَنْبِيَاءَ لَمُ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرُهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنُ أَخَذُهُ أَخَذُ بِحَظَّ وَافِي. (سنن ابن ماجه ، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث ٢١٩، حلداول، صفحه ٢٥٩) ترجمه: امام ترندى الحي سند يكربن قيس راوی وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداء کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا اوراس نے کہا ا ابوالدرواء! من آپ ك پاس مديد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الك حديث ك لخ آيا بول، مجهم معلوم بوا بكر آبات نى اكرم صلى الله عليه و آله وسلم عيان كرت بين -حضرت ابوالدرداء نے دریافت فرمایا کہ کسی کاروبار کی غرض ہے تو نہیں آئے؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ ابوالدرداء نے سوال كياشايدكونى اورغرض مو؟ اس في جواب ديا بنيس (كوئى اور مقصد بهي نبيس ب) حضرت ابوالدرداءرضى الله عنه في فرمایا: میں نے نبی کریم صلى الله عليه و آله و سلم كوفرماتے سنا، جوعلم كى تلاش میں راسته طے كرتا بواللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیتا ہے اور فرشتے طالب علم سے خوش ہوکرا پنے پرُ ول کو بچھاتے ہیں۔ زبین و آسان میں جتنی چیزیں ہیں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں حتیٰ کہ پانی میں مچھلی بھی ۔اورعالم کو عابد پرالی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے ستاروں پر چاندکوحاصل ہے۔علاءا نبیاء کرام عسلیہ ہے السسلاء کے دارث ہیں انبیاء وریثہ میں ندوینار چھوڑتے ہیں، ند درہم ۔ وہ ورشیس علم چھوڑتے ہیں جس نے اسے لیاس نے ایک بڑا حصہ حاصل کرلیا۔

علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشادفر مایا: جوآ دی طلب علم میں کوئی راستہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اُسے جَت کے راستے پر چلائے گا۔ فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے پاؤں کے نیچا ہے نیکہ بچھاتے ہیں۔ عالم کے لئے زمین وآسمان کی ہر چیز حتی کہ پائی میں مجھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر اور عالم انبیاء کرام کے وارث وجائشیں ہیں ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوء والسلام وراثت میں درہم ودینا رنبیں چھوڑتے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے توجس نے اسے حاصل کیا اس نے پوراصتہ پایا۔

وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے توجس نے اسے حاصل کیا اس نے پوراصتہ پایا۔

تب صورہ آویسی غفر آئے :۔ روایات عودی حیثیت مرت نظر رکھ کرجوا نات اور اشجار وغیرہ کا علاء کے لیے استعفار وغیرہ ہمارے دلائل میں ہے اور علم کلام میں ٹابت ہو گا کہ ان کا اِڈ راک اور کلام منی برحقیقت ہے۔ خلا فا للمعتز لئہ ، اہلی سقت کے دلائل میں آیا ہونی کی جاتی ہیں۔
آیا ہے ذیل چیش کی جاتی ہیں۔

(۱) كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلاتَه وَتَسُبِيْحَهُ (1) ترجمه: سبنے جان رکھی ہے اپنی نماز اور تیج

(۲) وَإِنْ مِّنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنُ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ (2) ترجمه: اوركوكي چيزئيس جواسے سراہتی ہوئی اس كی پاكن نہ بولے، بال تم ان كی شہی نہیں جھتے۔ (۳) يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُونِ قِ وَالْاَرُضِ . (3) اللّٰد كُ شَيْحَ كُرتَ بِي جَوكُونَى آسانوں اور زبين مِن بِي \_وغيره وغيره \_

<sup>(1)</sup>پـــاره۱۱، ســـورة النور ، آیت ۱۳(2)پــاره۱۱،ســوره بنی اسـرانیل، آیت ۱۳۳<sub>۵)پ</sub>ــاره۱۱،سورة النور ، آیت ۲۱

اوراُن كا إستغفار برائ علماء كرام كيا بون كيت جواعلى حضرت قُدِّس بروُ وَ فرمايا اور حضورغو في اعظم رضى الله تعالى عنه خصرف عالم بلكه علماء كرواولياء ساز (1) بي - فافهم وَلا تكنُ مِنَ الْوَهَا بِيّدُنَ (2)

حقیقت بیہ کہ عام انسان کو اتنا شعور نہیں جتنا جمادات کومجو بانِ خدا کی خبر ہے۔ احادیثِ مبار کہ کے مطالعہ سے بے شارایسے واقعات ملتے ہیں۔

(۱) ني پاك صلى الله عليه وآله وسلم كاستون حتاشاى سلسلم كرى م

(۲)شفاء شریف میں ہے کہ حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی افغی مقدس کا جب باغ سے گزر ہوتا تو درختوں کی شہنیاں جھک کر بربان حال عرض کرتیں کہ میں قبول فرمالیں۔

(٣) ني پاك صلى الله عليه وآله وسلم ايك باغ سے گزر عتو مجور بول برى "الصلوة والسلام عليك يا رسول الله "آپ نے اس كاصحانى نام ركھا۔ (وفاء الوفا وغيره)

صفِ ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری شاخیں چھک چھک کے بجا لاتی ہیں بُرا تیرا

مل لغات: \_ صف، قطار \_ سلاى بتظيماً جمك كرسلام عرض كرنا، نذرانة عقيدت بيش

كرنا\_<u>شاخيس، ثبهنيال مجراءادب واحترام</u>

شوج: \_ا فوث الاعظم رضى الله تعالى عنه!روئ زين كورخت جوصف برصف كرخ وضف برصف كرخ وضف برصف كورخت وصف برصف كور فرائد عقيدت وعظمت پيش كرتے بين اورورخوں كي منهاں تھك محمك كرآپ كادب واحر ام بجالاتى بين \_

تبصره اویسی غفراه : \_ یشعرهی ندکوره بالاشعری طرح بادران ک

(1) علماء واولیاء بنانے والے ( علماء پروڈکشن )(2) لہذا تو مجھ جاا ورو ہائی نہ نبتا۔

آداب بجالانے میں اُن کرامات کی طرف اشارہ ہے جواولیاءِ کرام سےان اشیاء میں صاور ہوتی ہیں۔ فقیرنے "میں ذکر کردیا ہے۔ چنر واقعات ملاحظہ ہوں۔

آگ کا کام جلانا ہے اور پیدا بھی ای لئے کی گئی ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے انبیاء ورسل علیٰ نبین و علیہ السلام کا واقعہ ہمارے دعویٰ کی نبین و علیه السلام کا واقعہ ہمارے دعویٰ کی بین ولیل ہے۔ چنانچ قرآن شاہر ہے کہ جب سیّدُ ناابرا ہیم علیه السلام آگ میں پہنچ تو اللہ تعالی نے فورا آگ کوفر مایا:

قُلُنَا يِنَارُ كُونِي بَرُدًا وَ سَلْمًا عَلَى إِبُرْهِيمَ ٥(١)

ترجمہ: ہم نے فرمایا اے آگ! ہوجا شخنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔
یکی وجہ ہے کہ آج تک آگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم اوران کے سیچ وارثین
اولیاء کرام بلکہ اسلام کی ہرمقدس شے کی تعظیم و تکریم اورادب بجالاتی ہے۔ چندمشاہدات
بڑھے

حضرت انس کے کا دستر خوان: ۔ صدیث تریف میں ہے کہ سیّد کا اس بن ما لک صحابی رضی اللہ تعالی عنه کے ہاں کچھ مہمان آئے۔ آپ نے انہیں کھانا کھلایا جب وہ کھانا کھا چکے تو سالن وغیرہ کے لگ جانے سے دسترخوان زرداور میلا ہوگیا آپ نے خادمہ سے فرمایا؛ کہ اس دسترخوان کو تنور میں ڈال دے۔ حسب اِرشادا س نے دسترخوان کو تنور میں ڈال دیا۔ تنور آگ سے کہ تھالیکن خداکی قدرت، دسترخوان کو آگ نے گزند(2) نہ پہنچایا بلکہ کچھ دیر کے بعد جب اسے تنور سے نکالا گیا توصاف وسفیداور میل کچیل سے

<sup>(1)</sup> پاره ١ ١ ، سورة الأنبياء، آيت ٢٩ (2) صدم، رخي، وكي تكليف

پاک ہوچکا تھا۔ مہمان جرت کے سمندر میں ڈوب گئے اور عرض کرنے گئے کہ اس وستر خوان میں کون کی خاصیت ہے جس وجہ سے اس پرآ گ اثر ند کر کئی۔ حضرت انس دضسی اللہ تعالی عنه

گفت زائکه مصطفیٰ وست ووبال . بس بمالید اندرایں وسترخوان

رجہ: اس لئے کہ صطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے ہاتھ ملا۔(1)
اس کی مزیر تشریح فقیر کی کتاب 'صدائے نوی شرح مثنوی' میں دیکھئے۔
سیدہ زهرہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی روشیاں:۔

حضور مرورِ عالم صلى الله عليه وآله و سلم سيدة النساء فاطمة الزجر هرضى الله تعالى عنها كره و شاب كره و شاب كره و شاب وقت حفرت فاتون بخت تنور مين رو شاب لگاري تهيں - ني اكرم صلى الله عليه وآله و سلم نے از راه شفقت و محبت ارشا و فرما ما يا: كه بي اتو آرام كر، تنور مين رو شيال مين لگاتا بول - سيد هرضى الله تعالى عنها نے اس رحمت بحر ارشاد كر ما مخر سليم فركر اي آپ صلى الله عليه وآله و سلم نے اپ وست مبارك سے پچھ رو شيال تنور مين لگا كي من منا له عليه وآله و سلم نے اپ وست مبارك سے پچھ رو شيال تنور مين لگا كي من فداكى قدرت باقى سب رو شيال پك كئيل كين رسول الله صلى الله عنها عليه وآله و سلم كى لگائى بوئى رو شيال جول كى تول تي رئيس - سيده ذهر هروضى الله تعالى عنها نے جران بوكر عرض كيا كر حضور آپ والى رو شيال پي كي كيول نہيں آپ نے جوا باارشا و فر مايا:

ا في اطلم مه! عجب ندار آن نانها شرف مساس دست يافت الى وہر چه دست ماآن رابسايد آتش بآن كارنكند.

(1) (مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح باب النقيع والانبذة جلد ٢ صفحه ١٣٣)

ترجمہ: اے فاطمہ! تعجب نہ کر،اس روٹی نے میرے ہاتھ کو چھونے کا شرف پایا ہے اور جو میرے ہاتھ کو چھوئے اس پرآگ اڑنہیں کرتی۔

شخ المحدّ ثين على الاطلاق معزت شخ عبدالحق محدِّ ثده بلوى رضى الله تعالى عنه في الله واقعد و ألمحد ثين على الاطلاق معزت شخ عبدالحق محدِّ ثده كموقع پر كعبه معظمه كى بلندى پرنصب كے موقع بركعبه معظمه كى بلندى پرنصب كے موقع بركعبه معظمه كار ماركار صلى الله عليه و آله وسلم في الله عليه و آله وسلم الله وست اقدس سے انہيں گرائے تو إن پرجمتم كى آگ بھى اثر نه كر عتى بايں وجه آپ في معزت شير خدا على مشكل كشا رضى الله تعالى عنه كوفر ما يا تھا كه مير ك كذه هي پرسوار موكم الن بتول كوگراؤ - (مدارج الله ق جلد معنى الله تعالى عنه كوفر ما يا تھا كه مير ك كذه ي پرسوار موكم الن بتول كوگراؤ - (مدارج الله ق جلد معنى ١٨٥) (١)

## آگ نے رسول اللمسائل کے بال مبارک کا ادب کیا:۔

تاریخ کشمیری ایک کتاب میں بتایا گیا ہے کہ درگاہ حضرت بل سے بی پاک صلی
اللہ علیہ واللہ وسلم کا جوموئے مبارک گم ہوا ہے اسے آگ جلانے سے قاصر ہے ہی کتاب
ایک نامور کشمیری مورخ غلام کی الدین صوفی مرحوم نے لکھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ
کشمیر کے ایک حکمر ان نے ایک بارموئے اقدس کو آز مائش کے طور پر جلتی آگ میں ڈال دیا
جس سے اسے ذرہ بحر گزند نہیں پہنچا تھا۔ مورخ نے مزید بتایا کہ موئے مبارک 1499ء
بمطابق اااا ھے کو مدینہ متورہ سے بجابی ر (2) لایا گیا تھا جب کہ شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر
ہندوستان پر حکمرانی کرتے تھے۔ (انوائے وقت لا ہور کی جنوری ۱۹۲۴ء)

<sup>(1) (</sup>مدارج النه ة فارى باب موم بيان فتح مكة جلد ٢ ، صفحه ٣٨٥ طبع نولكشور وكلفئز )

<sup>(2) (</sup>بھارت میں ایک جگہ کانام ہے)

فائد و : مو يح مبارك توسر كاردوعالم صلى الله عليه واله وسلم كاجز وشريف بي اس كو كرند پنجان في ساس كو كاردوعالم صلى الله عليه واله وسلم كاجز وشريف بي اس كو كرند پنجان في ساس كار كرند پنجان في ساس كار دو سلم كوست مبارك في مرم صلى الله عليه واله وسلم كوست مبارك في مرف مسلى الله عليه واله وسلم كوست مبارك في مرف مس فر ما يا اوراس جرد و بنخ كاشرف حاصل في مواجيها كريم في پهل واقعات كله بين -

ازائة وَهم : مِمَن بِ كَبِعض اذ بان مِيل وہم پيدا ہوكہ بات دائر وإمكان مين نبيل تو پر ہم كيے مانيں؟ كه واقعه ايما ہوا ہو۔ اس وہم كو يول زائل كيا جاسكتا ہے كہ يہ مجز ورسول صلى الله عليه و آله وسلم ہے اور مجز و ہوتا وہى ہے جو دائر وإمكان سے خارج ہوا ور مجز ور ہتى دنيا تك قائم ودائم ہے۔

حضور اكرم عيدوالت كے مونے مبارك كا ادب: اس كے ہم اللہ عليه وآله وسلم كموے مبارك كا ادب : اس كے ہم اللہ عليه وآله وسلم كموے مبارك كا قطيم وتكريم اورآ داب بجالاتے ہيں اس لئے كم حضور نبى پاكسلى الله عليه وآله وسلم كموے مباركى اللہ تعالیٰ فتم يا دفر مائى۔ چتانچ فرمايا:

وَ الضَّحٰى ٥ وَ الَّيْلِ إِذَا سَجْى ٥ (١)

ترجمه: چاشت كاقتم اوردات كى جب پرده والے-

صاحب روح البیان اس کے تحت فرماتے ہیں کہ المضحیٰ سے کنا بینور جمال مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم ہے اللیل سے مراد زُلفِ پاک ہیں۔

(1) پاره ۳۰، سورة الضحي، آيت ۲،۱

به وصف رخش والضحى گشت نازل چو والليل شد زلف وخال محمد (1) دوسرى جگرمايا

دوچشمی نرگس که مازاغ البصر فوانند درزلف عنبرینش راکه واللیل اذایغشی (2)

مونے مبارک کے متعلق نبوی ارشاد: حفرت علی شیر خدا رضی الله علیه واله وسلم کود یکھا کہا پ درسی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم صلی الله علیه واله وسلم کود یکھا کہا پ بال ہا تھ مبارک میں لئے ہوئے فرمارے ہیں کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی تکلیف پہنچائی یعنی اس کی بے ادبی وتحقیر کی اس پر اللہ تعالی نے جت حرام کردی۔ ( کنزا لعمال جلد ۲، صفحہ ۲۵) (3)

اور فرمایا کہ: جس نے میرے بال کواذیت پینچائی اس نے مجھے ایڈ ادی اور جس نے مجھے دُ کھایا اللہ تعالیٰ کو اس نے اذیت پہنچائی ، اس پر اللہ تعالیٰ زمین وآسمان کے برابر لعنت فرمائے گااور اس کا کوئی فرض فقل قبول نہ ہوگا۔ (4)

(1) ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ کی تعریف میں واضحیٰ (کا قرآنی کلمہ) نازل ہوا، جیسے آپ کی زلف عنیریں کی شان میں وَ الَّیْل (کامبارک قرآنی کلمہ) آیا۔

(2) ترجمہ: دوزکسی نین جن میں مازاغ البصر کا سرمہ ہے، آپ کی معطرومعنبر زلف ہے جب رات کی تاریکی چھاجائے۔

(3) عَنُ عَلِي رَضِى اللّه عَنهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّهِ طَلَيْتُ وَهُوَ آخِذُ شَعُومٍ يَقُولُ : مَنُ آذى شَعُرةً مِن شَعُرى فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. كنزا لعمال في سنن الاقوال و الافعال كتاب الفضائل من قسم الافعال، باب فضائل النبي عَلَيْتُ ، المجلد السادس رقم الحديث ٣٥٣٣٦، دارالكتب العلمية بيروت. (4) كنزا لعمال في سنن الاقوال و الافعال كتاب الفضائل من قسم الافعال، باب فضائل النبي عَلَيْتُ ، المجلد السادس رقم الحديث ٣٥٣٣٤، دارالكتب العلمية بيروت.

دیگر معجزف : حضرت صدیق اکروضی الله تعالی عنه صفورا کرم صلی الله علیه وال معجزف : حضرت صدیق اکره را که تعالی عنه صفی مسائد در کها ورانهی مبارک کے بال لے کرهر آئے اورانهی نهایت تعظیم سے اندر رکھا تھوڑی ویر بعد قر آن پاک پڑھنے کی آواز سائی دی مدیق اکبراندر آتے ہیں تب بھی برستور قر آن پاک کی تلاوت جاری ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا تعجب ناک ہوکر صفور صلی الله علیه و آله وسلم کو ماجراساتے ہیں آپ صدیق اکبروضی الله تعالی عنه سے واقعہ س کرم کرائے اور فرمایا ملائکہ میرے بال کے پاس حاضری دے کرقر آن پڑھتے ہیں۔ (جامع المعجر ات صفح ۱۳)(1)

یہ تو صرف نمونہ کے طور پر تمرک کے طور پر عرض کیا گیا ہے تا کہ گند مزاج سمجھ جائے کہ اعلیٰ حضرت ڈکڑس بر کا ف نے مبالغنہیں بلکہ حقیقت بیان فرمائی ہے۔

کس گلِستاں کو نہیں فَصُلِ بَہاری سے نیاز
کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا

حل شعات: گستان (فاری) باغ، چن فصل بهاری ، موسم بهارلانے والا ، مراد غوث یاک نیاز ، ضرورت سلسلم ، زنجر، خاندان -

شرح: اے غوث پاک آپ موسم بہار ہیں اور کوئی چن یعنی دنیا کا کوئی ولی ایسانہیں ہے جس کو آپ کی توجہ کے موسم بہار کی ضرورت نہ ہواور سارے سلسلے قادر رید، چشتیہ، نقشبند رید، سہرورد ریدوغیرہ ان سب ہیں آپ ہی کا فیض کا رفر ماہے۔

چودھویں پندرھویں صدی کے جھلاء، صوفی اور پیر ان پیر ہیں لینی سب عرهد

(1) جامع المعجزات في سير خير البريّات صفحه ٢٤،٢٢ مطبوعه مصر

برحق بلكه ولايت كينده بين خواه وه كسي سلسله كاولي مو چشتى ،سېروردى ،نقشبندى ، أوليي وغیرہ وغیرہ میٹیں کہ آپ صرف قادر پیسلسلہ کے سرتاج ہیں اور بس نہیں آپ کے ماتھ مبارك ميں ہے ولايت كا قلمدان جب تك آپ كى مېر شبت نه ہوليتى آپ جب تك كى كو ولایت عطانہ فرمائیں وہ ولی نہیں بن سکتا تفصیل فقیر نے پہلے عرض کردی ہے چند حوالہ جات يہال مناسبت كے طور ير پيش كردوں تا كەكى غلط كاركو كھسلانے كاموقع نه ملے۔ شيخ عدى بن مسافرعليه الرحمة : على عمراليز ازعله الرحمة سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کو شواعظم رضی الله تعالی عنه مُجّول کے مردار ہیں اور اولیاءاللہ کی باگ ڈورآپ کے ہاتھ مبارک میں ہے۔ (قلائدالجواہر صفحہ کے)(1)

اعلى حضرت عظيم البركت ، امام الل سقت ، مجد دوين وملت مولانا شاه احدرضا خان بر بلوى رحمة الله تعالى عليه في كياخوب فرماياب

جوولي قبل تھے يابعد ہوئے يا ہوں گے

سبادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا! تیرا

میرے خیال میں اس مئلہ میں کسی بھی صاحب طریقت کو اختلاف نہ ہوگا سوائے چند متعصبین(2) کے ۔ اس طویل بحث کو (بیان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ) فقیر سیدنا جنید بغدادی رضی الله معالی عنه کاقوال براکتفا کرتا ہے جنہیں جملہ اہل طریقت نے سید الطّا كفه ما نا ہے۔

سيدنا جنيد بغدادي رضى الله تعالىٰ عنه

ا يك دن عالم كيف ميس سيرُ الطا كفه حضرت جنيد بغدادي رضي الله تعالى عنه كي زبان پربير

<sup>(1)</sup> قلائدالجوير بحامدة فق الغيب صغير المطوعة معر

<sup>(2)</sup> متعقب كى جحع ب، تعقب كرنے والا۔

کلمات جاری ہوے"قَدَمُهُ عَلَى رَقَبَتِى قَدَمُهُ عَلَى رَقَبَتِى"
ترجمہ: اس كاقدم ميرى كردن ير، اس كاقدم ميرى كردن ير

بیحالت دیم کرلوگ جران ہو گئے۔ عالم کیف کے افاقے کے بعد دریافت کیا تو فرمایا: کشنب باطن کے ذریعہ مجھے معلوم ہوا کہ پانچویں صدی میں عارفوں کا تاجدار پیدا ہوگا

جوشيت ايزدي كاشاره پاكرارشا وفرمائ كا؛

قَدَمِیُ هانِهِ عَلی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِیِّ اللهِ ترجمہ: میرایوقدم سارے ادلیاء کی گردن پرہے۔

اضطرابِ شوق میں آج ہی اس کی جلالتِ شان کے آگے میری گردن خم ہوگئی اور عالم کشف میں بیالفاظ بے ساختہ میری زبان سے جاری ہوئے۔

نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا

حلِ أَهَات: نَهِين، برائِ استفهام اقراری عاند، ماهتاب، مجاز آروش ضمیرول منزل، درجه، گھر علوہ، دیدار، نمائش آئینے، جس میں زیب وزینت دیکھی جائے، شیشه منزل، درجه، گھر عنی شیش محل، وہ مکان جس میں ہر طرف شیشے بڑوے ہوئے ہوں مجاز آروش منگ نگر محنی شیش محل، وہ مکان جس میں ہر طرف شیشے بڑوے ہوئے ہوں مجاز آروش

سينه-

شرح: کی ماہتاب یعنی بلند سے بلند درجہ والا روش ضمیر ولی ایسانہیں ہے جس میں آپ کا نور نہ جھلکتا ہوا ورکوئی روشن سین نہیں جس میں آپ کی روشن نہ پائی جاتی ہو۔ آپ ہی کا نور ولایت دنیا بھر کے اولیاءِ کاملین کوعطا ہوا ہے جس سے وہ خود روشن ہیں اور دوسروں کو بھی روشن فرماتے ہیں۔

جمله سلاسلِ اولياء كعلاوه آج بطريقة أويسيه حضورغوث أعظم رضى الله تعالى

عند كافیض جارى ہے۔سلطان العارفین حضرت سلطان با ہور حدد الله تعالى عليدائ فيض أو يسيدى الله تعالى عليدائ فيض أو يسيدى الله تعالى الله تعالى عليد كادعوىٰ آپ كرار پرجلی قلم سے لعمائ كوئى سالك(1) مير بياس آئے ميں الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليد كوفيض سے بهره ور ہوئے اور ہور ہے ہیں۔

راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خُدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا

حل أخات : \_راج كرنا ، حكومت كرنا \_ خدّ ام ، جمع خادم ، ميال ، مريداورنام ليوامراد - باج ، خراج ، محصول \_ نهر ، كى دريا سے نكالى موئى شاخ مجاز أفيض حاصل كرنے والا شاگرد \_ دريا ، بميشہ بہنے والى برى نهر ، مجاز أفيض دينے والا استاذ كامل \_

شرح : -ا سرالاولیاء! کون ساالیاشهر جس ش آپ کور یا کونمت گزار اولیاء کرام حکومت نہیں کرتے اور کون ساالیا نالہ ہے جس سے آپ کا دریا محصول نہیں مارولیوں کا فیض یافتہ اوراحیان مند ہونا ہے اور دریاسے ماصل کرتا نهر کے محصول سے مرادولیوں کا فیض یافتہ اوراحیان مند ہونا ہے اور دریاسے مرادخو وفیض دینے والے حضرت فوش پاک رضی اللہ تعالی عنه کی ذات گرامی ہاک لئے بالواسط اور بلاواسط ہر جگہ حضو فوش اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا "من حیث اللہ واللہ " رائے ہا اور بین مبالغہ ہاورن می پرعقیدت ہے بلکہ حقیقت ہے کیونکہ دنیا کا اللہ تین طریقوں سے چل رہا ہے۔

(1) تصوِّف كي اصطلاح مين ايسائخلص مومن جوالله تعالي كا قرب بھي جا ٻتا ہواور حلال روزي بھي كما تا ہو۔

(١) ابلِ معرفت (اولياء) كي نگاه

(٢) ابل شريعت (علاء) كى خدمت خلق سے

(٣) اہلِ حکومت (شابانِ اسلام) کی سیاست (اور حضور غوثِ اعظم ان نتیوں کے سربراہ بن

غُوثِ اعظم رضى الله تعالىٰ عنه كے تين طُرُہے:۔

شخ ابوعبداللہ محرین شخ ابوالعباس خفر موصلی قدِس بِر وُ وُر ماتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں سیرعبدالقا در جیلانی قدِس بِر وُ کُوان کے اپنے مدرسہ بغداد میں کھڑے دکھا اور وہ اتناوسی تھا کہ بر و بر کے تمام مشائخ اس میں جمع ہیں۔ شخ عبدالقا درا یک بلند تخت پر جلوہ فرما ہیں ہر ولی اللہ کے سر پر عمامہ ہے اور ہر عمامہ پر ایک ایک طُر ہ (1) بعض اولیاء اللہ کے دو طُر ہے تھے لین شخ عبدالقا در کے تما ہے کے تمن طُر ہے تھے۔ میں اس خواب سے چران تھا کہ آپ کے عمامہ کے تمین طر ہے ہیں؟ جب بیدار ہواتو سیدنا شخ عبدالقا در جیدالقا در کے مار کے میں اور آپ فرمارے تھے کہ اے خفر اور ایک طریقت کا اور ایک حقیقت (کے شرف) کا ہے۔ (زیدۃ الاسرارصفیہ ۵۵)(2)

عقلى كائنات: قالق كائات في دورسابق كا قانون بتايا:

وَقَفَّيْنَا مِن مُ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ - (3)

ر جمہ: اوراس کے بعد بےدر بےرسول بھیج۔

(1) پگڑی وظامہ کے او پر کاسر اجو اُٹھار ہتا ہے۔ (مزیداس لفظ کے چود و معانی ہیں )

(1) زبدة الاسرار وزبدة الآثارذكر علمه اللدني وعلمه الظاهر صفحه ٢ مطبع بكسلنگ كمپني(3) ياردا، مورة القره، آيت ٨٤

€331<sub>}</sub>

لیکن چونکہ ہمارے آ قامحبوب و خاتم النہین صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے بعد نبوت کا درواز ، مدود (1) تھااس لئے شریعت مطیرہ کو تھامنے اور مُسلِم قومیت کواڈ سر نو زندہ کرنے کے لئے قدرتِ خداوندی نے ایک ایسے برگزید ہفسِ قدی کو چھانٹ لیاجس نے دنیا کو پھرائی شامراه متنقيم يرچلاديا، جس يرحضور صلى الله عليه واله وسلمامت كوچهور كئ تقراعي نیابت میں حضور غوث اعظم کو قطبیت وغوشیت کی سندیں عطاء کر کے اولوالعزمی کی بوشاك (2)، امور كماليت كاتاح (3) سرير كهكر اصلاح قوم ير مامور فرماديا-اى لئة آب قطبُ الا قطاب، غوثُ الاغياث اورمقتدي اولياءِ عظام بي بير - جس طرح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محروه انبياء من بي مثل وبنظيراورسردارانبياء بي -اى طرح حضور غوثِ اعظم كروهِ اولياء مين بِمثل وبينظير سرتاج اولياء بي اور" قَدَمِي هذه عَلَى رَقَبَةِ حُلِّ وَلِي اللهِ" آپِي عَن ان جآپ كاقدم تمام اولياء الله كارون برجاس كى وجدظا برے کہ برنی علیه السلام میں نبوت کے علاوہ ولایت بھی ہے۔حضور سرورانبیا ععلیه الصلومة والسلام يرنبوت ختم موكى تؤولايت ختم ندموكى صحابة ثلاثه (سيدنا صديق اكبر،سيدنا فاروق اعظم ،سیدناعثمان غی رضی الله تعالی عنهم احمعین ) کے بعدولایت کاباب علی المرتضى رضى الله تعالى عنه يرمفتوح مواران كي بعد نيابت ولايت الليب مين منتقل موئى جو آخرى امام ابل بيت كے بعد حضور غوث الاعظم رضي الله تعالى عند كونتقل كردي كئي سيدنا مهدى رضى الله تعالى عنه كى تشريف آورى تك يوسلسله آب ك قضدين ب جع جايي ولایت سےنوازیں جھے جا ہیں معزول فرما کیں۔

<sup>(1)</sup> بند کیا گیا ، روکا گیا ، بند\_(2) (لُعابِ و بمن سات بار عطا فرما کر )مضوط اِرادہ کا ما لک بنا دیا\_(3) تمام معاملات کا تاج\_

#### مزرع پشت و بُخارا و براق و اجمير کون ی کشت په برسا نہيں جمالا تيرا

حل فعات: مررع، کھیت - چشت، ایک گاؤل کانام جہال سے سلسلہ چشتہ کی ابتداء جوئی - بخارا، ماوراء النہ لیخی ترکتان کے ایک مشہور ومعروف شہرکانام - حفرت امام بخاری مجھے بخاری شریف کے مؤلف امام اسمعیل و بیں کر ہے والے تھے یہاں چاروں سلسلوں بیں سے ایک سلسلہ نقشبند ہے عبلہ الرحمة مراد بیں بیں سے ایک سلسلہ نقشبند کے بانی حضرت خواجہ بہا کالدین نقشبند ہے علیه الرحمة مراد بیں اور یہ بزرگ بھی و بیں کے رہنے والے تھے - عراق، مراد ہے سلسلہ سہرورد یہ کے بانی حضرت خواجہ شہاب الدین شافتی سہرورد کی علیه السرحمة سہرورد ہے کر ہے والے تھے جو عراق میں ہے - اجمیر، را چوتانہ کے ایک مشہور شہرکانام ہے جہاں تبلیغ کے لئے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی خری رحمة اللہ تمانی علیه تشریف لے گئے اورو بیں اپنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی خری رحمة اللہ تمانی علیه تشریف لے گئے اورو بیں اپنا ورو بیں آپ کا وصال ہوا آپ کا مزارِ مقدس آج سک مرقی خلائق ہے آپ حضرت عثمان ہارونی چشتی علیه الرحمة کے خلیفہ خاص تھے - کشت، کھیت - جھالا، موسلا دھار بارش -

شرح : پشت اور بخارااور عراق اوراجیر شریف وغیره جنتی بھی جگہیں ہیں جہال الله تعالی نے اپنے نیک بندے پیدافر مائے ہیں بیسب جگہیں اے غوث التقلین رضی الله تعالی عنه آپ کے فیضان کرم سے سراب ہیں۔

چشت: چشتے سلمان کہ مبارک کے نام مے منسوب ہیں اگر چہ ہمارے ملک ہندو پاکستان میں اس کی شہرت حضور غریب نواز اجمیری قدِّس براً کا کی وجہ سے ہوئی اور حضور غریب نواز ہوں باان کے شخ باان کے شخ المشائخ سب نگاہ خوش اعظم رضی اللہ تعالی عنه سے معمور ہیں چنا نچے حضور فرید الملت والدین حضرت خواجہ غلام فرید چاچ ال شریف قدِّس

ا برا 6 سے سوال ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنداصحاب دقبہ (1) ایس اور سے اللہ تعالی عنداصحاب دقبہ (1) ایس تو آپ کے فرمایا میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال ہوگی اور بید عمران کی ابتدائے سلوک کی ہے ہاں اگر آپ کے شخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قُدِس برا 6 ما محاب رقبہ ہوں تو جب نہیں اگر آپ بھی نہ ہوں تو آپ کے شخ حضرت حاجی شریف زندنی اصحاب رقبہ ہوں تو جب نہیں اگر آپ بھی نہ ہوں تو آپ کے شخ حضرت حاجی شریف زندنی

فائده: فراجر صاحب رحمة الله تعالى عليه كى مرادا صحاب رقبه سے بيه كوفو في اعظم كروبروسر جھكا يا ياغا ئبانه (روحانی طور) اور حضرت غريب نوازا جميرى رضى الله تعالى عنه دوران اعلان كم عمرى بيس مهم كتبة بيل كرسر جھكا يا ضرور خواه بعدكويا اى كم عمرى بيس عنه دوران اعلان كم عمرى بيس يخاني حضرت خواجه معين الدين چشتى اجميرى رضى الله تعالى عنه ان دنوں خراسان ك چنا نچه حضرت خواجه معين الدين چشتى اجميرى رضى الله تعالى عنه ان دنوں خراسان ك يها رول في محاله الله تعالى عنه نے بھى روحانى يها رول بيل مجاہدات وزياضات بيل مشغول تقرآب رضى الله تعالى عنه نے بھى روحانى طور پر جناب غوث الاعظم كامندرجه بالاارشاد كرامى من كرائي كردن اس قدر خم كى كر پيشانى در بين كوچھونے لگ گئى اورع ض كى:

"بَلُ قَدَ مَاكَ عَلَى رَأْسِي وَعَيْنِي"

ترجمہ: آپ کے دونوں قدم میرے سراور میری آنکھوں پر ہوں۔ حضرت غوش اعظم دضی اللہ تعالی عند نے اس اظہار نیازے متاثر ہو کرمجلس میں فرمایا کہ سیدنا غیاث الدین کے صاحبز ادے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے جس کے باعث عنقریب ولایت ہند سے سرفراز کئے جائیں گے۔(3)

(1) ولایت کے ایک درجہ کا نام ہے۔(2) زندانی دونوں طرح سے استعال ہوتا ہے لقب فیر الدین ہے آپ سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں سے بیں آپ علیه الرجمہ خواجہ مودود چشتی علیه الرحمة کے ظیفہ تھے ١٢١٥ء میں آپ کا وصال ہوا۔(3) تفریح المخاطر ،المنقبة المحادیة عشر صفحه ٢٥ مطبوعه مصر کی و کی اللہ شخ صنعان رحمہ اللہ علیہ کا انکار وتوبه : اصفہان کے ایک و کی اللہ تعالی عنه کے ہم عصر سے دریائے علم وعرفان کے زبردست شاور (1) سے اور کرامات وخوارق ان سے بھڑ ت سرز دہوتے سے فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا فہ کورہ بالافر مان روحانی طور پر انہوں نے بھی سنا گرآل جناب رضی اللہ تعالی عنه کا مرتبہ کمال پیچا نے میں شوکر کھا جانے باعث گردن تم کرنے میں متائیل ہوئے (2) جس پرای وقت ان کی ولایت وبصیرت کی اور تہی وامن ہوجانے کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بالآخران کے سل ہوگئی اور تہی وامن ہوجانے کی وجہ سے ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بالآخران کے ایک ارادت مندکی عاجزی وفدمت گزاری کے باعث جناب فوث اعظم رضی الله تعالی عنه نے متوجہ ہوکر انہیں کفر سے بچالیا اور تو بہر نے پر منصب بحال ہوا۔

فائده: \_ ياشعار دراصل "قدمني هذه على رقاب اولياء الله"(3) كاتفيريل جنين عتلف پهلوول سے بيان كياجار الم

قدمی هذه علی رقبة النح كا مفهوم: جنابِغوثِ النی كربانِ مبارک نظم كرت بین كدوه بحكم الهی كم گئے مبارک نظر و ان الفاظ كم معلق بيق سجی تنايم كرتے بین كدوه بحكم الهی كم گئے معظم وسعت فرمان كے معاملہ بین موجوده دور كے بعض حضرات نے اختلاف كيا ہے۔ ان كا خيال ہے كہ آپ كا بيفر مان صرف اوليائے وقت كے ساتھ مخصوص تھا كيونكہ اوليائے متاخرين ميں محتقد بین میں مختلف حضرات صحابہ كرام، تابعین ، تبع تابعین اوراوليائے متاخرين ميں حضرت امام مهدى بھی شامل بیں كين اكثریت اوراكا برین كی رائے بيہ كوال قول كے حضرت امام مهدى بھی شامل بیں كين اكثریت اوراكا برین كی رائے بيہ كوال قول كے

<sup>(1)</sup> تيراك، تيرنے والا \_(2) موچنے لگے۔

<sup>(3)</sup> بهجة الاسرار ومعدن الانوار، ذكر اخار المشائخ عنه بذلك، صفحه ٢٠، مصطفى البابي

تحت آپ کے زمانے کے اولیائے حاضروعائب کے علاوہ تمام اولیائے متفقر مین ومتاخرین بھی آتے ہیں اور اولیاء سے مرادوہ وَلَیُ اللّٰہ ہیں جواصحاب وائمہ اہلِ بیت رضبی اللّٰہ مُعالیٰ عنهم وغیرہ کے مختص نامول سے منسوب نہیں۔

مزیر تفصیل فقیر کی کتاب 'قدم خوث جلی برگردن ہرولی' میں ہے۔ اور محبوب ہیں، ہال پر سبحی کیسال تو نہیں یول تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا

حل لغات: \_اور، دومرے کثرت ہے۔ محبوب، پیارے دوست - بال، بیشک - بر، لیکن \_ سمى،سب بى،سب كےسب \_ كيان، برابرمسادى \_ بول تو،اس طرح تو\_ شرح: -الله تعالی کے بے شار پیارے اور دوست ہیں لیکن یقیبنا سب برابرا ور ساوی نہیں ہیں -ان کے مقابلے میں آپ کا درجہ الله تعالی نے سب سے زیادہ بلند فرمایا ہے يهال تك كرآب سے جو پيارومجت ركھنے والے بيں وي محبوبان البي بيں اور جس نے آپ کو نہ جا ہاوہ مردودِ بارگا ہُ الٰہی ہے کیونکہ آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے منبع ولایت اور سیدُ الا ولیاء والاقطاب بنایا ہے لہذا بڑے سے بزابررگ آپ کے زیر سایہ عاطفت میں ہوتا ہے۔ وق غلاة (1): ال شعريس ال بيوقوف عالى كارد بحس في حضور نظام الدين اولياء كومجوب البي كے لقب كى وجدسے كهدويا ب كرآب حضور محبوب سبحاني رضى الله تعالى عن سے افضل ہیں۔اس کی تشریح ور دیدآ مے چل کرعرض کرونگا یہاں چندان محبوبوں کی بائنس برده لیس جومحبوب سجانی قطب رتانی رضی الله تعالی عنه کے جائے والے ہیں۔ عیسیٰ علیه السلام اور غوث پاک ان ایا عاد اد کی

(1) عُلَاة، عَالَى كى جمع، صد يرض والول كارد\_

پیار اور محبت کرنا ہے خواہ چاہنے والا افضل بھی ہو۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت قدِس برو ہ نے فرمایا کہ آپ کا ہرچا ہے والا محبوب ہے لیکن آپ کی شان زالی ہے کہ آپ کو بھی چاہتے۔
متعدد کتابوں میں ہے کہ ایک دفعہ ایک راہب جس کا نام سنان تھا آپ کی مجلس میں آیا اور
آپ کے دستِ مبارک پر اسلام سے مشر ف ہوا۔ اس نے عام مجمع میں کھڑے ہو کر بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا شخص ہوں میرے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہوا میں نے مصمم ارادہ (1) کرلیا کہ جو شخص اہل یمن میں سب سے زیادہ متنقی پر ہیز گار متدین (وین دار) متشر ع (پارسا) اور افضل ہوگا میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا نے میں ای فکر میں تھا کہ جھے فیڈر آگئی میں نے حضر ہے سید ناعیسی علیہ السلام کوخواب میں دیکھا آپ نے فرمایا:

میں جھے فیڈر آگئی میں نے حضر ہے سید ناعیسی علیہ السلام کوخواب میں دیکھا آپ نے فرمایا:
اے سان! تم بغداد جا وَاور شخ عبدالقا در جیلا نی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروکو کو کو کہ دہ اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

میں وکیونکہ دہ اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اِسی طرح ایک دفعہ مجلس وعظ میں تیرہ عیسائی آپ کے دستِ مبارک پرمٹر ف باسلام ہوئے ان عیسائیوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نصلائ عرب ہیں ہم مسلمان ہونا چا ہے تھے مگر متر قروتے کہ کس کے ہاتھ پرائیمان لائیں؟ اِسی اشاء میں ہاتھ نے پکار کر کہا کہ تم لوگ بغداد میں جا وَاور شیخ عبدالقاور جیلانی کے ہاتھ پراسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت جس قدرائیمان تمہارے دلوں میں ان کی برکت سے بحرا جائیگا اس قدرائیمان تمہارے دلوں میں ان کی برکت سے بحرا جائیگا اس قدرائیمان تمہارے اور کی جگمکن نہیں۔

(مراؤ الفیصان ازامام یافعی، قلائدالجوا ہرصفے ۱۵ وغیرہ) (2)

(1) پُتراراده (2) قلائد الجواهر بهامشه فتوح الغيب، اسلام اليهود والنصارى على يديه صفحه ۱۸ طبع بمطبعة عبدالحميداحمد حنفي بمصر.

ملائکہ چاہئے والے: منقول ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حفرت فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عند سے بو چھا آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ آپ ولئی اللہ بیں؟ جواب دیا کہ؛ بیں دس برس کا تھا گھر سے مدر سے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میر سے ساتھ چل رہے ہیں پھر مدر سہ بیس چہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسر سے لوگوں سے کہتے ولئی اللہ کو بیٹھنے کے لئے جگہ دو ۔ ایک دن جھے ایسا شخص نظر آیا جے بیس نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا اس نے ایک فرشتہ دو ۔ ایک دن جھے ایسا شخص نظر آیا جے بیس نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا اس نے ایک فرشتہ سے بوچھا یہ کون لڑکا ہے جس کی اتن عز ت کرتے ہو؟ اُس فرشتے نے جوابا کہا بیا یک ولئی اللہ ہے جو بہت بڑا ہے مرتبہ کا مالک ہوگا را وطریقت میں ۔ بیدہ شخصیت ہے جے بغیر روک اللہ ہے جو بہت بڑا ہے مرتبہ کا مالک ہوگا را وطریقت میں ۔ بیدہ شخصیت ہے جے بغیر روک گئے ت کے تقریب مل رہا ہے ۔ الغرض چالیس سال کی عمر میں میں نے پیچان لیا کہ بو چھنے والا بخت کے تقریب مل رہا ہے ۔ الغرض چالیس سال کی عمر میں میں نے پیچان لیا کہ بو چھنے والا بیے وقت کا ایک ابدال تھا۔

شیخ احمد رفاعی رحمة الله تعالی علیه: فرمات بیل که ایک وقت آن والا ہے جب غوث الله تعالی عدی طرف رجوع کیا جائے گا۔
عارفین میں ان کی وقعت ومنزلت زیادہ ہوگی اور اُن کا ایسے مرتبہ پر پہنچ کر انقال ہوجائے گاجب کہ اللہ تعالی مار تب کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نزویک تمام زمین گاجب کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نزویک تمام زمین پران سے زیادہ کوئی محبوب اور مقبول نہیں ہوگا آپ کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے جب کہ آپ کے دائیں طرف شریعت کا سمندر جس میں سے آپ آپ کے دائیں طرف شریعت کا سمندر جس میں سے آپ چاہیں فیض یاب ہوں آپ کی نظر کوئی نہیں ہے۔

وعظ : سَبِّدُ نَا غُوث الاعظم رضى الله مسانى عنه بفتے ميں قريباً تين بارمجلسِ وعظمنعقلا فرماتے تھے۔ وعظ كيا ہوتا تھاعلم وحكمت كا ايك ٹھاٹھيں مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا۔لوگوں پر وجدانی كيفتات طارى ہوجاتی تھيں، بعض اپئے گريبان چاك كر ليتے اور كپڑے پھاڑ ليتے تھاور بیہوش ہوجاتے تھے، کی مرتبہ لوگ بحالت ہے ہوقی واصل بحق ہوجاتے۔ آپ رضی اللہ تمالی عند کی مجالس بیس علاوہ و جائی الغیب (1) ، جنّات ، ملا تکہ اور اروار حلیبہ کے علاوہ عام سامعین کی تعداد ستر ستر ہزارتک پہننچ جاتی تھی اور آپ رضی اللہ تمالی عند کی آواز دورو خرد یک بیٹے ہوئے سب لوگ کیساں سنتے ۔ اس دور کے اکثر نامور مشاک بالالتزام (پابندی کے ساتھ) ان مجالس بیس حاضری دیتے تھے آپ ہے بکثر ت خوارق وکر امات کا طہور ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تمالی عند کی مجالس کا انعقاد بغداد بیس ہوتا گر آپ کے ہمعصر اولیاء اللہ یعنی حضر تی خوار حلی سے بالرحلن رحمہ اللہ تمالی علیہ طفو نجی اور شیخ عبد الرحلن رحمہ اللہ تمالی علیہ طفو نجی اور شیخ عبد الرحل من مسافر رحمہ شیا گردوں کے ہمراہ دائر سے بناکر بیٹھ جاتے اور نہ صرف حضر ت خوث الاحق میں اعداد سے اللہ تمالی علیہ عند کی مجلس میں قامبند شہر ہو ہیں اس وقت پر اپنے امرادت مندوں اور شاگر دوں کے ہمراہ دائر سے بناکر بیٹھ جاتے اور نہ صرف حضر ت خوث الموقع ملکا اور آپ رضی اللہ ساکر تے بلکہ انہیں قامبند شہر ہی کر تے کھر جب بھی بغداد آنے کا موقع ملکا اور آپ رضی اللہ تعالی عند کی مجلس میں قامبند شہر ہو ہرات کے ساتھ مواز نہ کرتے تو سر مُوفر ق (2) نہ پایا تعمد اللہ عالی عند کی مجلس میں قامبند شدہ تحریرات کے ساتھ مواز نہ کرتے تو سر مُوفر ق (2) نہ پایا

فائده: حضرت احدر فاعی قدِّس بر مُ وُغوثِ پاک کے جاہد والوں میں ہیں ان کا خود کا م

تعارف: آپرضی الله تعالی عده حضرت غوث پاک کے جمعصر بیں اور آپ وہی بیں جن کے لئے رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے قبرانور سے اپناہا تھ مبارک با ہر نکالاتو آپ نے ہزاروں کے مجمع میں سلام کا جواب بھی سااور چوما بھی۔

مولوى اشرف على تها نوى آپ كم معلق لكھتے ہيں كه حفرت غوش اعظم رضى الله

(1) و ولوگ جوز مین میں گھومتے ، لوگوں کی مدد کرتے لیکن نظر نہیں آتے۔(2) معمولی فرق ، بال برابر فرق۔

تعالى عند كے ہمعمرايك بزرگ بين حفرت سيداحمد كبير دفاعى (رحمة الله تعالى عليه) سيد بهت براير مشهور برك الله تعالى عند كيراير مشهور مبين \_ (افاضات اليومي جلداصفي من )(1)

امام سيوطى في فرمايا كرفيخ احمد وفاعى رحمة الله تعالى عليه في في كريم صلى الله عليه والله وسلم ك عليه والله وسلم ك دوضة اطهر پرحاض موكرا شعار مين حضورا كرم صلى الله عليه والله وسلم ك دست مبارك كوبوسد دين كي خوابش كا ظهار عرض كيا توعرض كرفي پر

فَظُهُورَتُ لَهُ يَدُالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهَا. (2) ترجمه: سركارِدوعالم اللَّهِ فَي التحد مبارك نكالا اورانهول في بوسه دين كاشرف حاصل كيا-(نزمة الجالس جلدا مفيه ۱۵۹، الحادي للفتادي للسيطي، جامع كرامات اوليا صفيه ۴۵، نضائل ج صفيه ۲۵،۲۵، قلاكدالجوابر صفيه ۸۸، حاشي تفريح الخاطر صفيه ۲۵ وغيره وغيره)

(1)ملفوظات حكيم الامّت ملفوظ نسبر ٣٩ جلداول صفحه ٦٣،٦٣ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه چوك فواره ملتان

(2) نزهة المجالس ومنتخب النفائس ، باب في فضل الجهاد، جلداول صفحه ١ ٨

قلائد الجواهربهامشه فتوح الغيب،اسلام اليهود والنصاري على يديه صفحه ٨٣طبع بمطبعة عبدالحميداحمد حنفي بمصر.

الحاوى للفتاوي للسيوطي عليه الرحمة، العجاجة الزرنبية في السلاسة الزينبية، نمبر ٢٠ تنوير الحلك في امكان رؤية النبي العلمية بيروت.

(جامع كراماتِ الاولياء جلد اوّل صفحه ۴ م الشر مركز اهلسنّت بركات رضا، پور بندر گجرات هند) حاشيه تفريح الخاطر المنقبة الثانيه ولعشرون في مصافحته يدالنبي النبيّة صفحه ا ۳

# اس کو سو فرد سراپا بفراغت اور هیس اس کو سو نیا تیرا در استان استان استان استان استان استان کو او نیا تیرا

حل الحات: \_ سو، ایک سو، مجاز أب ثار فرد، لوگ - سرایا، سر سے پاؤل تک - بغراغت، اطمینان و آرام سے \_ اوڑھیں، بدن کپڑے سے چھپاکیں - عک ، چھوٹی - اتر نے کوہو، اتارے جانے اور استعال ترک کرنے کے قابل ہو - نیا، چھوٹا جامہ، کپڑا -

شرے: اے غوفِ پاک آپ کامترک جامہ جوآپ کو چھوٹا ہوگیا ہواوراس سب سے اتار دینے کے قابل ہو چکا ہواگر آپ اے اتار دیں تو آپ کی برکت سے وہ تنگ جامہ سینکڑوں لوگ سرے پاؤں تک نہایت اطمینان اور آرام سے اوڑھ کیس گے۔

مقصدیہ ہے کہ جس مقام ہے آپ گزر چکے ہیں اور جوآپ کی عظمت شان کے آگے تھک ہوگیا ہے اس میں سواولیا عِکرام اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔

مرتب عوث جیلانی رضی الله تعالی عنه گقطب الابرار حضرت بدلج الدین شاه مداری قاضی شهاب الدین جو پوری نقل کرتے بین که بعد الل بیت اور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کے، رحبه وراء الوراء سے سوائے إن تينول وليول کے اور کوئی ولي آج تک فائز نہيں ہوا۔

- (١) حضرت خواجه أوليس قرني رضى الله تعالى عنه
  - (٢) حضرت جنيد بغداد كارضى الله تعالى عنه
  - (٣) حضرت بهلول دا تارضي الله تعالى عنه

اور دراء الوراء ایک مرتبہ عالی ہے کہ اس سے بلندتر ولایت میں دوسرا درجہ ہیں اور جناب محبوب سیانی اس مرتبہ میں مثل شہنشاہ ہیں اور کوئی آج تک ایسا پیدائہیں ہوا کیونکہ بیمرتبہ آپ کی ذات اقدس پرختم ہوگیا۔ (مجموعہ میلادشریف)

## علامه ابن حجر مكى رحمة الله تعالى عليه

حضرت علامه ابن جركى رحمة الله تعالى عليه فقاوى صديثير" باب مطلب في حكم مااذا قال قائل يعلم الغيب" صفي ٢٢٢ من فرمايا

قَىالَ الْيَافِعِيُّ وَرَولى مُسْنِدًا عَنهُ أَعنِي الشَّيْخَ عبدَ الْقَادِرِ أَنَّ شَيْخُا أُرْسَلَ جِمَاعَة يَقُولُونَ لَهُ إِنَّ لِي أَرْبَعِينَ سَنَةٌ فِي دَرْكَاتِ بَابِ الْقُدُرَةِ فَمَا رَأَيْتُكَ ثُمَّ فَقَالَ الشَّيْخُ عَبُدُ الْقَادِرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِجَماعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ اذُهَبُوا إِلَى قُلان تَعِدُونَ جماعته فِي بَعُضِ الطُّرِيُقِ ٱرْسَلَهُمُ إِلَى بلدٍ بكَّذَا فَرُدُّوُهُمْ مَعِكُمُ إِلَيْهِ ثُمَّ قُوْلُوا لَهُ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ الشَّيْخُ عِبدُ الْقَادِرِ وَيَقُولُ لَكَ أَنْتَ فِي الدُّرْكَاتِ وَمَنْ هُوَ فِي الدُّرْكَاتِ لَا يَرِي مَنْ هُوَ فِي الْحَضْرَةِ وَمَنُ هُوَ فِي الْمَحْضُورَةِ لَا يَولِي مَنُ فِي المُخُدَعِ وَأَنا فِي الْمُخُدَعِ أَدْخُلُ وَأُخُرُجُ مِنُ بَابِ السِّرِّ حَيُثُ لَا تَوانِي بِإِمارة إِن خَوَجَتُ لَكَ الخِلْعَةُ الْفُلانِيَّةُ فِي الْوَقْتِ الْفُلانِيِّ عَلَى يَدِيُ خَرَجُتُ لَكَ وَهِي خِلْعَةُ الرِّضَا وَبِإِمَارَةِ خُرُورَجِ التَّشُرِيُفِ الْفُلانِيِّ فِي اللَّيْلَةِ الْفُلانِيَّةِ لَكَ عَلَى يَدِي خَرَجَ وَهُوَ تَشُرِيُفُ الْفَتُحِ وَبِإِمَارَةِ أَنْ خَلَعَ عَلَيُكَ فِي الدُّرُكَاتِ بِمَحْضَرِ اثْنَى عَشَرَ أَلُفَ وَلِيِّ وَهِيَ خِلْعَةُ الْولَايَةِ وَهِيَ فَرُجِيَّةٌ خَضُرَآءُ طِرَازُهَا سُوْرَةُ الْإِخُلَاصِ عَلْى يَدِي خَرَجْتُ لَكَ فَانْتَهُواْ فَوَجَدُوْا جَمَاعَة ذَلِكَ الشَّيْخ فَرُدُّوُهُمْ ثُمَّ أُخْبَرُوهُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَبُدُ الْقَادِرِ فَقَالَ صَدَقَ وَهُوَ صَاحِبُ الْوَقْتِ وَالتَّصْرِيُفِ. (1)

<sup>(1)</sup> فتاوي الحديثيه جلداول صفحه ٢٢٣،٢٢٢ دارالفكر بيروت

ر جمه: المام يافعي رضى الله تعالى عنه حضرت يشخ عبدالقاور جبيلا في رضى الله تعالى عنه كي سند ہے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شیخ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه كياس جاكركوكمين جاليس مال عدركات قدرت (1) يس ہوتا ہوں کین آپ کونہیں دیکھا اور اس وقت حضرت شیخ عبد القا در رضی الله تعالی عنه نے بھی ایے چند خادموں کوفر مایا کہ فلاں شیخ کی طرف جاؤادراس کے اصحاب کو جو ہماری طرف بھیے ہیں رائے میں ل کران کوشنے کے پاس لے جا واور کھو کہ شنخ عبدالقاور رضى الله تعالى عند آپ کوالسلام علیم کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہتو در کات میں ہے اور جودر کات میں موتا ب وه درگاه والے كونيس ديكها اور جو درگاه ميں موتا ہے وه مخدع والے كونيس ديكها اور میرامقام مخدع ہے میں مخفی دروازہ ہے آتا جاتا تھااس کئے تونے مجھے نہیں دیکھا اگر تو اس بات کی تصدیق کرنا جاہتا ہے تو وہ خلعت جو فلاں رات تم کو دی گئی تھی وہ میرے ہی ہاتھ سے آئی تھی اور وہ خلعتِ رضا تھی اور دوسری بات آپ کی تصدیق کے لئے بیہے کہ فلاں رات کو جوفتو حات تم کو ہوئیں وہ میرے ہاتھ ہے ہی بھیجی گئی تھی اور وہ فتح کا شرف تھا اور تیسری علامت بیہ ہے کہ در کات میں بارہ ہزار ولیوں کو خلعت ولایت وی گئی اور وہ سبز خلعت کہ جس کی طبریزیں (2) سورۂ اخلاص کی تھیں میرے ہاتھوں بھیجی گئیں۔حضرت شیخ عبدالقادر ضي الله تعالى عنه كي خد ام اس شيخ كي اصحاب كوراسته ميس ملي توان كوواليس شیخ کی خدمت میں لے گئے اور جو پیغام حضرت شیخ عبدالقا در رضی الله تعالی عند نے دیا تھا بيان كياس شيخ نے كها:

صَدَق وَهُوَ صَاحِبُ الْوَقْتِ والتَّصُرِيُفِ.

(1) ولايت كايك درجه كانام ب-(2) تزكين وآرائش-

€343<sub>€</sub>

لینی حضرت شیخ عبدالقا در سلطان الوقت اور صاحب تصر ف نے سی فرمایا۔

فائد فی: اس مضمون سے ثابت ہوا کہ ولایت کا ہر مرتبہ حضور تُو فِ عظم رضی الله تعالی
عند کے طفیل اوران کے ہاتھوں نصیب ہوتا ہے بیعلیمدہ بات ہے کہ بعض اولیاء کواس کا علم بھی
ضہوتا ہوجیسے مذکور ہوا اور اس میں کی سلسلہ کی کوئی قیر نہیں۔ سید تامجہ والف ثانی رضی الله
تعالی عند نے بھی یہی فرمایا ہے جیسے کہ گزرا۔

اهام شعرانى قدِسَ سِرْهُ: \_ نْ اليواقية والجوابر' مِن الكهاب كُنْ قطابة كَ فَطابة كَ الله قطابة كَ الله الله على عكومت بموتى عدنياوآ خرت كاعالم اليك عن اورلكها على كه و هذا لا مُن لا يَعُوِفُهُ إلا مَنِ الْمُتَّصِفُ بِالْقُطُبِيَّةِ. (1)

ترجمہ: اوراس امر کو صرف وہی پہچانتا ہے جو قطبیت سے موصوف ہوتا ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کو بیر مرتبہ سلّم (سونیا گیا ہے) ہے۔

مولانا عبدالرحمن چشتی رضی الله تعالی عنه : ـآپ سے بوچھا گیا کی فوف اعظم رضی الله تعالی عنه : ـآپ و چھا گیا کی فوف اعظم رضی الله تعالی عنه کافر مان که "قَدَمِیُ هذه علی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِبِی الله علی رَقَبَةِ کُلِ وَلِبِی الله علی رَقَبَةِ کُلِ وَلِبِی الله علی معلوم ہوتا ہے کہ آپ تمام امت کاولیاء سے افضل ہیں حالانکہ دیگر سلام سلاسل میں بھی فوف وقطب ہوئے ہیں ۔ آپ نے جواب دیا کہ ہرولی کی نجی علیه السلام کے قدم پر ہوتا ہے اور حضرت مجوب سجانی قدّ سن بر محضرت پنجمر آخرالز مان علیه الصلوة والسلام کے قدم پر ہیں چونکہ خاتم الانبیاء افضل الانبیاء علیه سے افضل ہوئے۔

والسلام کے قدم پر ہیں چونکہ خاتم الانبیاء افضل الانبیاء علیه سے افضل ہوئے۔

(1)اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر، المبحث الخامس والاربعون في بيان ان اكبر اولياء بعد الصحابة رضى الله عنهم القطب ثم الافراد على خلاف في ذلك الخ،جلد، صفحه ا • ١

### بركة المصطفىٰ فى الهند شيخ المُحدِّ ثين سيدنا شاه عبدالحق محدِّث دهلوى قدِّسَ سِرُّهُ الْعَزيُرُ

شیخ محقق قُدِس برا کو نے لکھا ہے کہ بیرجا نا ضروری ہے کہ بعض بزرگانِ وین نے حضرت فوٹ اللہ تعالی عند کی شان میں مختلف روایات بیان کی ہیں جوآپ کی ذات کے ماتھ مخصوص تھیں گربعض روایات مطلق تھیں چونکہ آپ سَیِدُ اللَّه ولیاء ہیں آپ کے لئے تقد م وتا بڑک روایات حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی واقع ہوئی ہیں اور آپ کی نضیلت وتا بڑکی روایات حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی واقع ہوئی ہیں اور آپ کی نضیلت مقد بین ومتا خرین مشاکخ دونوں پر یکساں وار دہوتی ہیں - بیات واضح ہے کہ شہود وعدول کی مثبت (1) زیادہ رائح ہوتی ہے کہ آپ کی حکایات اور معاملات کی تمام اولیا یو وقت نے تا سکدی ۔ (انوار الرحمٰ لتو بر البحان، زیدۃ الآثار، صفحہ ۲۲)

نيزفر مايا: اگر ديگران قطب انداو قطب الاقطاب است واگر ايشان سلاطين او سلطان السلاطين - محى الدين كه دين اسلام زنده گردانيد وملت كفر رابميرانيد كه الشيخ يُحيى ويُعِيت زهي مرتبه كه ايجادِ دين ازحى وقيوم است واحيا ازوي - غوث الثقلين آنراگوند كه جن وانس همه بوي پناه جوئند - من بيكس نيز پناه بوئي جسته ام وبردرگاه افتاده مراجز عنايت اوكس نيست وبغير لطف اوفريادرسني - (اخبار الاخيار ، صفح ۱۳۵۸)

ترجمه: اكر دوسر عقطب بين توحضورغوث الثقلين رضى الله تعالى عندقطب الاقطاب بين

<sup>(1)&#</sup>x27;'شہود' کفظِ شاہد کی جمع ہے اور شاہد اہل تھو ف کی اصطلاح میں ولی کا وہ درجہ جس میں پینچنے والے کو جلو ہ حق بلکہ ہر شے عمین حق نظر آئے۔ جبکہ'' عدول' لفظِ عادل کی جمع ہے، انصاف کرنے والا لیعنی ایسے لوگوں کا غوث پاک کے واقعات کو بیان کرنا، ان واقعات کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔

اوراگر وہ بادشاہ ہیں تو حضور شہنشاہ ہیں (بادشاہوں کے بادشاہ) آپ کا لقب مبارک ہی اللہ بن ہے کیونکہ اللہ بن ہے کیونکہ اللہ بن ہے کیونکہ آپ نے دینِ اسلام کوزندہ کیا ہے اور ملت کفر کی بیخ کئی کی ہے کیونکہ شیخ (کامل) زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے شیحان اللہ! کیا شان ہے کہ دین کے موجد اللہ تعالیٰ کی قیق میں اور زندہ کرنے والا لیکن وہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب کو بخش سیّرہ کا غوش اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب کو بخش سیّرہ کا غوش اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب کو بخش سیّرہ کا غوش اللہ تعالیٰ کے اسلام کوغوث الشقلین اس لئے کہا جاتا ہے کہ جن وانسان آپ سے پناہ چا ہے ہیں اور میں انہیں کی بارگاہ میں پڑا ہوں آپ کی عنایت کے سوامیر اکوئی نہیں۔

ازاله وهم شرک: بیجازے جیے مولوی قاسم نانوتوی نے کرم احمی سے استغاث کیا ہے

مددکراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حای کار (قصائدقائی، صفحہ ۸، کتب خاندر جمید دیوبندیوبی)

> گرونیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل لوٹ گئے کھنے ساق آج کہاں ؟ یہ تو قدم تھا تیرا

حَلِ لُعَات : \_ جَهَان ، مِهَان مَهِاز أَتُواضَع كُرنا \_ سر بَحِهِ جانا ، سرز مِن پر ركه دینا \_ <u>دل لوث گئے</u> (دل مأنل ہو گئے ، ) \_ <u>کشفِ ساق ، یعنی تح</u>لّی الٰہی کا پیظہور نہیں تھا بلکہ بیتو آپ کے قدم یاک کا جلوہ تھا۔

شرح : قیامت کے دن اللہ تعالی ایک خاص تحبی فرمائے گا اور سارے اہلِ ایمان اس تحبی کود کھ کر سجدے میں گر پڑیں گے گرمنافق و کافر سجدے کی طافت نہیں رکھیں گے۔اعلی حضرت فرماتے ہیں کدا نوشو پاک! آپ کے قدم پاک کود کھ کر بہت ہے اولیائے کرام یہ سجھتے ہوئے کہ یہ تجذبی اللی ہے سجدے ہیں گر پڑے اور دہشت زدہ ہوگئے حالانکہ

تحقى اللى نقى بلك قدم پاك فوث التقلين كاكرشم تفا-حشف ساق: \_ يق قيامت ملى بى بوگاليكن فوث اعظم رضى الله نعالى عنه چونكم عظم ر قور اللى بين اس لئے آپ نے بحكم خداوندى جب قدم كى جھلك دكھائى كه جس سے انوار وجليات كاظهور بهور باتھا تو بعض اولياء نے سمجھا كھف ساق بوااسى لئے بحده ريز ہوگئے۔ قرب نگر وُن الله جُلُوةِ الْعَبُدِ لَا تَجَلَّى الْمَعْبُودِ كَمَا تَسْجُدُاهُلُ الْجَنَّةِ حَيْنَ يَرَوُنَ نُورَ رِدَاءِ عُشُمَانَ رَضِى الله تَعَالى عَنْهُ عِنْدَ تَحَوُّلِهِ مِنْ بَيْتِ إلى

بَيْتِ زَعْمًا مِّنْهُمُ أَنَّهُ قَدُ تَجَلَّى رَبُّهُمُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَاوَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ. (1)

وہ تو اللہ کے بندہ دولی کا جلوہ تھانہ کہ کہتی حق ۔ یہ ایسے ہے جیسے اہل بخت مجدہ میں گرجائیں گے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کی چا در کا نور دیکھیں گے جب وہ بخت کے ایک گھرسے دوسر سے گھر کو جانے لگیس گے لوگوں کا خیال ہوگا کہ بیان کے دب کی تحلی ہے جیسا کہ حدیث میں دارد ہے۔

تاج وُرُق عُرُفاء کس کے قدم کو کہے سر جے باج دیں وہ پاؤں ہے کس کا تیرا

حل معادف كى جمع ، خداشاس ، الله ولى مرع فاء ، عارف كى جمع ، خداشاس ، الله والدي الله والله والدي الله والله وال

(1) حاشيه حدائق بخشش ، حصه اول، ص، مطبوعه حنفيه پبليكيشنز، كراچي

شوج : حضرت شيخ موی زری رحمه الله تعالی علیه حضرت شيخ عبدالقاور جیلانی تؤرس بر و کا نهایت بی اوب کرتے شخ آپ سے وجدور یافت کی گئی تو فر مایا که وه سلطان الاولیاء وسیّد العارفین بین اس لئے که حضورغو شواعظم رضی الله تعالی عنه کا ایناار شاوگرامی ہم پہلے کھ آئے کہ آپ شیخ الانس والجن بین بلکہ آپ بھن ملائکہ کے بھی پیر بین جیسا که حضورغو شو اعظم رضی الله تعالی عنه کا ایناار شاوگرامی ہم پہلے لکھ آئے کہ آپ شیخ الانس والجن وملائکہ

رجال الغیب نے مردہ سنایا :ایکروزایک فض جے میں اس وقت نہ جاتا تھا ہم پر گزرا۔ جب اس نے فرشتوں کو بیکتے ساتوان میں سے ایک سے پوچھا بید لاکا کون ہے؟ جواب ملاکہ

سَيَكُونَ لِهِلَا شَأْنٌ عَظِيمٌ هِلَا يُعْطَى فَلا يَمُنعُ وَيُمَكَّنُ فَلا يُحُجَبُ وَيُقَرَّبُ فَلا يُمُكَرُبِهِ. (زبدة الآثار ص ١٣) (1)

ترجمہ:اس کی بڑی شان ہوگی اے عطا کیا جائے گامنے نہیں کیا جائے گا،اے قادر کردیا جائے گا ادر محروم ندر کھا جائے گا اے متر بنایا جائے گا ادراس کے ساتھ مکرنہ کیا جائے گا۔ فسافدہ: یہ حوالہ بتا تا ہے کہ رِجال الغیب نے بچپن سے ہی تسلیم کر لیا تھا کہ آپ خوث الاغواث ہیں۔

ملائکہ خدام تھے: دس برس کی المریس آپ ایٹ شہر کے متب میں پڑھنے جایا کرتے کیونکہ جب آپ سے دریافت کیا گیا گار آپ کواپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں دس برس کی عمر میں اپنے شہر میں گھرے لکتا اور مدرسے جایا کرتا پس

(1) قلائد الجواهر بهامشه فتوح الغيب، توبة قطاع الطريق على يديه صفحه ٩ ، مطبوعه مصر نوت: زبدة الآثاريس مذكوره عبارت كانى تلاش كي باوجود بيس مل كي \_ مِن فرشتوں کواپنے پیچھے چلتے ویکھا جب مدرسے پینچا تو آنہیں یہ کہتے سنتا کہ اللہ کے ولی کو مجدد وکہ بیٹھ جائے۔

ازائة وهم: معزل فرقد عمتاثر موكركونى الصمبالغدة تعيير فدكر عبلكه حقيقت على المحتلف المن المحتلف المنكد برنة تك فضيلت كربي منكر بين الماسقة كولائل بين الميديل "عَلْمَ آدَمَ الأسماء" بالمحتلف على المائكة عظام سافضل ما نا كيات تفصيل علم كلام من بين من المحتلف المناسقة المناسقة المناسكة المنسكة المن

(۱) حضرت شیخ عقبل رحمه الله تعالی علیه کی مجلس میں حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کا ذکر خیر ہوا تو آپ نے فر مایا کہ: آپ کی شہرت آسان وز مین ہے بھی زیادہ ہے۔ ملاء الاعلیٰ میں آپ کا لقب اَفْهِب (۱) ہے آپ قطب وقت ہیں ان کی کرامات اور مقامات کی تصدیق کرنے والانفع حاصل کریگا۔ (قلا کدالجوا ہر صفحہ ۲۷) (2)

تصديق الملائكه : \_ بجة الاسرار صفيه مين م كه جبسَيْدُ عَا عُوشِ اعظم رضى الله على مع الله على رَقَبَة كُلِّ وَلِيّ اللهِ "ميرا قدم تمام اولياء الله ك معالى عنه في فرمايا "فَدَمِي هالله على رَقَبَة كُلِّ وَلِيّ اللهِ "ميرا قدم تمام اولياء الله ك مدك الله على من جوابا فرمايا "صَدَّقَتَ يَا عَبُدَ اللهِ " الله ك بندك! آب في فرمايا -

(1) بلنديروازكرنے والا

<sup>(2) (</sup>قالائد الجواهر بهامشه فتوح الغيب ، صلاته الصبح بوضوء العشاء صفحه ٢ كطبع بمطبعة عبد الحميد احمد حنفى بمصر)

سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تخفے کیا جانیں جفر کے ہوش سے پُوچھے کوئی رُتبہ تیرا حل شفات: سکر، نشر کی حالت شراب وغیرہ کا نشرجس سے عقل پر پردہ پڑجا تاہے، اولیاءِ کرام پر بھی ایک حالت گزرتی ہے جس کو سکر کہتے ہیں ۔ خفز، ایک بڑے باعظمت پنج برجولوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔

شرق: اے مرتبہ علیا والے آتا! آپ کی عظمت کودہ لوگ کیا سمجھیں جواہی ظاہری علوم وفنون کے نشے ہیں رہتے ہیں اور تجلیا تب الهی کی کثرت کی وجہ سے مدہوثی کے عالم ہیں ہیں۔ بیدا ہوتی ہے جب ظرف کی کی اور تجلی کی زیادتی ہوتی ہے۔ ہیں۔ بیدا ہوتی ہے جب ظرف کی کی اور تجلی کی زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت خضر علب السلام جو کہ ہمیشہ سیر ہیں رہتے ہیں اور حالت سکر بھی ان پر طاری نہیں ہوتی اس کے اُن سے آپ کا مرتبہ معلوم کیا جائے کہ کتنا ہوا مرتبہ ہے، ہاں جب علم ظاہری کا نشدا تر جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ کتنے دفیع المنز لت ہیں مثلا ائن الجوزی رحمد اللہ تعالی

منگرین غوث اعظم : آپ کے ہم عمر علاء دمشائ کی جماعت میں سے کوئی بھی الیانہیں ماتا جو مدّت العمر آپ کے فضائل سے منکر رہا ہو۔ ہاں علاء کی جماعت میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے ابتداء میں آپ کی مخالفت کی ،معاندت (1) میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا (2) کیکن بعد میں تائب ہوکر انہوں نے آپ سے معافی ما تکی اور آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

<sup>(1)</sup> دشمنی،عداوت، جھگڑا۔(2) کمی نبیں چھوڑی۔

علامه ابن جوزی رحمة الله تعالی علیه : امام ابوالفرج عبد الرحل معروف به این جوزی حدیث وقیر میں امام زمانه تع جمال الحفاظ آپ کالقب تفایم حدیث ، علم تاریخ اور علم اوب میں آپ کی تفنیفات بمثرت ہیں چنانچ موضوعات تلبیس ابلیس، منتظم فی تاریخ الامم، تلیقح فهوم الاثرة فی التاریخ والسیرة، اور لفظ المنافع وغیره بهت ک کتب آپ بی کی تصانیف ہیں۔ آپ کی تفنیفات کے متعلق 'وعلامہ ابن خلکان' کا قول ہے کہ' ابن جوزی کی تفنیفات احاطہ وائدازہ سے باہر ہیں'

بعض مؤرّ ضین کا قول ہے کہ ابنِ جوزی نے انتقال کے وقت وصیّت فر مائی تھی کہ میں نے جن قلموں سے حدیث کھی ہے یہ چرے میں ہے مرنے کے بعد جھے نہلا کیں تو عنسل کے لئے اس تراشہ سے پانی گرم کریں چنانچہ آپ کی وصیت پڑ ممل کیا گیا پانی گرم ہوکر کچھ تراشہ ہے کہ رہا۔

علامہ این جوزی ۱۵ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۵۹۷ ہجری میں بغداد کے اندر آپ نے انقال فر ما یا اور باب الحرف میں مدفون ہوئے۔

علامہ موصوف حفرت غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کے جمعصر تھا ہلِ ظاہر کو چونکہ بوجیہ نافتی کے اہلی باطن کے ساتھ بالعموم کا وش (1) رہتی ہے۔

اس لئے علامہ ابنِ جوزی رحمہ اللہ تعالی علیہ حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی علیہ حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عند کے بعض اسرار کوخلاف ظاہر شریعت جان کران کارڈ کرتے اور طعن وشنیع میں بڑے زور سے حقد لیتے تھے بسااو قات تو آپ کے حق میں سخت وست اوردل شمکن الفاظ برے زور سے حقد لیتے تھے بسااو قات تو آپ کے حق میں سخت وست اوردل شمکن الفاظ

(1)خلِش، دشمنی

بھی کہ جایا کرتے تھے۔

علامها بن جوزی رحمه الله تعالی علیه کی مخالفت نصرف حضور غوشیت مآب تک می محدود تقی بلکه دیگر مشائخ وصوفید کی نسبت بھی وہ اکثر شخق اور در شق (1) سے کام لیا کرتے سے۔

امام غزالى رحمة الله تعالى عليه جوباا عتبار فلفة تصوق فردنيا كى تمام شاكتة تومول على ميل ميكام فاكتة تومول على ميل ميكامان كرديد بحى ابن جوزى نے كى جگه كطول سے كى ہاور جن كا جواب كى ابلى معارف نے اپنى تقنيفات عين ديا ہے جن عين سے ايك كتاب "قواعد الطويقة فى الجمع بين الشويعة والحقيقة "سيدا حمد زدنى كى تقنيفات سے حضرت شيخ عبدالحق صاحب محدث والوك رحمة الله تعالى عليه نے اس كتاب كاكث مسائل كا ذكرا بي رساله "مدح البحوين" عين كيا ہے علاوہ ازي عبدالله يافعى نے بحى ان باتوں كا جواب اپنى تاليفات عين ويا ہے۔

الغرض علامه ابن جوزی عرصه تک حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عنه سے مُنْحُرف (2) رہے کین آخر میں ان کومعلوم ہوگیا کہ وہ غلطی پر ہیں اپنے ا تکارسے تائب ہوئے اور حضور غوثیت مآب کے ظاہری وباطنی فضائل و کمالات کا اقرار کیا۔

چنانچیشخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ''مشکلوۃ''کے فاری ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک رسالہ میری نظر سے گزراجس میں لکھا تھا کہ بعض علاء ومشائخ عصرابنِ الجوزی کوغوثِ اعظم کی خدمت میں لے گئے اور (ابنِ جوزی نے) معافی مانگی آپ نے معاف فرمادیا۔

<sup>(1)</sup> تختی، بےرحی، برخُلقی \_(2) پھرنے والا، باغی \_

ملامه ابن جوزی کا رجوع: قلائدالجوابر و پجت الاسرار (1) میں ہے کہ ایک دفعہ ابن جوزی کا رجوع : قلائدالجوابر و پجت الاسرار (1) میں ہے کہ ایک دفعہ ابوالحباس ابن جوزی کے ہمراہ حضور غوش فی ایک آیت پڑھی ۔ آپ نے وجوہ بیان آپ ترجہ پڑھانے میں مصروف سے قاری نے ایک آیت پڑھی ۔ آپ نے وجوہ بیان کر نے شروع فرمائے ابوالحباس ابن جوزی سے پھر وجہ کے متعلق پوچھتے کیا آپ کومعلوم ہے؟ وہ اثبات میں جواب دیتے گئے۔

اس ك بعد آپ نے پورى چاليس وجيس بيان فرمائيس اور ہرايك وجد كواس كے قائل كى طرف منسوب كرتے گئے اور حافظ ابوالعباس كے پوچھنے پر ابن جوزى اخيرتك ہر وجد پرنفى ميں جواب ديت رہے كہ مجھے اس كاعلم نہيں۔ آخر مصرت غوث اعظم دضى الله تعالى عنہ كي وسعتِ علم پرنہايت متبجب ہوكر باختيار كہنے لگے كہ ہم قال كوچھوڑ كرحال (2) كى طرف رجوع كرتے ہیں۔ لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ.

اس كے بعد آپ نے اپنے كيڑے كھاڑ ڈالے بيد كھ كر كيكس بين الك اضطراب بيدا ہوگيا۔ خوش اعتقادى: پھراس محدّث ابن جوزى قُدِّس بِرُ 6كى بيكيفيت ہوگى كہا كرتے۔ لامُرِيْدَ الشَّيْخِ اَسْعَدُ مِنْ مُّرِيْدِ الْغَوْثِ.

ترجمہ:حضورغوث پاکرضی الله تعالی عنه کے مرید سے زیادہ کوئی مریدخوش بخت نہیں۔

ازالهٔ وهم : خالفین یعنی منکرین کمالات مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم وکرامات اولیاء کی عادت ہے کہ هیقت حال پر پردہ ڈال کردھوکہ دے دیتے ہیں مثلاً انہیں این الجوزی حمد الله تعالی علیه کی وہ عبارت اٹکاراولیاء میں پیش کریں گے جوآپ کی رجوع الی الغوث الاعظم علیه الرحمة سے بل کی ہول گی اس سے عوام اہل اسلام آگاہ رہیں۔ اگرکوئی الغوث الاعظم علیه الرحمة سے بلکی ہول گی اس سے عوام اہل اسلام آگاہ رہیں۔ اگرکوئی

<sup>(1)</sup> بهجة الاسرار بهامشه رياض البساتين ،ذكر علمه وتسمية بعض شيوخه صفحه ١٦٩

<sup>(1)</sup> محاورہ ہے، مراد ظاہری اور دکھاوے کی باتوں کوچھوڑ کڑھل کی طرف آتے ہیں۔

دھوکہ کرے بھی ، تو اِس سے اولیاءِ کرام کی شان میں کی نہیں آئے گی۔ انکار کرنے والے کا اپناانجام بر باد ہوگا۔

وہ تو چھوٹا ہی کہا چاہیں کہ ہیں زیرِ تخیف اور ہر اوج سے اُونچا ہے ستارا تیرا حل اُسفات : \_ چھوٹا ہی چاہیں، کم درجہ کا ہی چاہتے ہیں - کم ، برائے تعلیل کیونکہ \_ زیر، نیچے - خِسفِن ، پستی \_ اوج ، بلندی ، عروج - ستارا ، اوج پر ہونا مجازاً بلند نصیبہ والا ہونا \_

شرح: اے غوث الاعظم رضی الله تعالی عند! علم نارسا(1) رکھنے والے نخالف تو آپ کو ہرطرح کم مرتبہ والا ہی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود لیستی کے غار میں بڑے ہوئے ہیں حالانکہ آپ اتنے بڑے نصیب والے ہیں کہ وج ح کم ہر بلند ترین مقام سے بھی کہیں بلند ترین مقام ہے بھی کہیں بلند ترین مقام پرآپ کا ستارا چک رہا ہے۔

غوث اعظم بڑھے نصیب والے: حضرت شاہر حمة الله تعالی علیه حضور غوش اعظم بڑھے نصیب والے: حضرت شاہر حمة الله تعالی علیه حضور غوش الله علی کے خوش اعظم دضی الله تعالی عنه کے جمع صریحے بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوش پاک نے ایک شب خواب میں ویکھا کہ حضور صلی الله علیه واله وسلم ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں میں فورا میرے مکان پر تشریف لائے اور خوش ہو کر مجھ سے فرمایا! اے نورالعین ادھ آئیں میں فورا آپ کے پاس گیا نہایت مخبت سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو تخت پر بٹھایا اور شفقت سے میری پیشانی پر بوسد دیا اور پیرائین مبارک جو پہنی تشی اسے اتار کر جھے پہنا دیا اور فرمایا:

هذا خِلْعَةُ الْفَوْرِيَّةِ عَلَى الْاَقْطَابِ وَالْاَبُدَالِ وَالْاَوْتَادِدِدِي

<sup>(1)</sup> بے انز علم ۔(2) ترجمہ: یہ مقام نموشیت کی خلعت ہے جواقطاب ،ابدال اور اوتاد( کے مقام) پر (فائق) ہے۔مدنی \*354

اور بعدعطائے ضلعتِ غوشیت جھ کورخصت فر ما یا اور تشریف لے گئے مرتبہ نفوشیت بیہ۔
رسالہ الا ولیاء میں سیّد ہاشم علوی بیجا پوری تحریفر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کی
ملک کے منصب ولایت پر منصوب ہوتا ہے تو پہلے بحکم خداور عالم حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے آپ اس کو جناب غوث الاعظم کے
پاس جھیج دیتے ہیں آپ اس کواگر لائق ولایت و کیھتے ہیں تو نام اس کا دفتر ولایت میں درج
کرتے ہیں اور یہی دستور آپ کے عہد غوشیت سے ہے۔ ( تفری الخاطر، منا قب غوشیہ،
تر غیالناظر)

ولادتِ غوثِ اعظم رضى الله عنه كى بشارت: آپ كوالدِ ما بعد الله عنه كى بشارت: آپ كوالدِ ما جدا بوصا لحرصه الله عليه وآله وسلم مع صحاب كرام واوليائ عظام تشريف لائع بين اورفر مار بين:

يَاأَبُا صَالِحِ اَعُطَاكَ اللَّهُ إِبْنًا وَهُوَ وَلِيٌّ وَ مَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَيَكُونُ لَـهُ شَانٌ فِى الْآوُلِيَآءِ وَالْآقُطَابِ كَشَانِى بَيْنَ الْآنْبِيَاءِ وَالْآقُطَابِ كَشَانِى بَيْنَ الْآنْبِيَاءِ وَالْآسُلِ (1)

ترجمہ: اے ابوصالح اللہ عرّ وجل نے تم کوالیا فرزندعطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کامحبوب ہے اور اس کی اولیاءاورا قطاب میں و لیی شان ہوگی جیسی انبیاءاور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔

چوں محمد علمال درمیانِ انبیاء روحِ روال یہال تووہال اکر حورتھا غوثِ اعظم درميانِ اولياء شهره كى كون كانزديك ودور تا

(1) سيرت غوث الثقلين صفحه ٥٢، بحواله تفريح الخاطر المنقبة الثانية صفحه ١٥

فائدہ: ۔ یہ بشارت بتاتی ہے کہ آپ باشٹناء صحابدوالل بیت باقی تمام اولیاء کرام سے فضل ہیں۔

ولادت كى كراهت : آپك دلادت كى شبتمام صوبة كىلان ميں ايك لؤكى
جى پيدائيس موئى سب كے سب لڑكى بى تولد موئے جن كى تعداد ايك بزار ايك سوك قريب تقى لطف يدكہ جننے لڑكاں شب ميں پيدا موئے سب كے سب ولى كامل فكلے يہ بھى آپكى ولادت كى بركت تقى \_ (مناقب غوثيه)

فائد 3: - بيعطيد بتا تا م كه حضور غوث الله تعالى عنه ك فيضان سے بى اولياءِ كرام پرولايت كاعطيد ہوگا نيزاس سے رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كى كمال ا تباع كى طرف اشاره م كرآ پ كى ولا دت كه دن تمام عالم دنيا بيس بچ بى بچ پيرا ہوئے محلوث اشاره م كرآ پ كى ولا دت كه دن تمام عالم دنيا بيس بجوار ما بيس سے حضور عوث عوث الله تعالى عنه كوفعيب ہوا۔ چنا نچرا يك بزرگ سير محمد ملكى رحمة الله تعالى عليه في محلول بيل كالعالى بيل كھا م كد:

إِنَّ سُلُطَانَ الْأُولِيَاءِ السَّيِّدُ عَبُدُالُقَادِرِ كِيلَانِيُّ فِي مَقَامِ الْمَحْبُوبِيَّةِ لَهُ شُهُرَةٌ عَظِيْمَةٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَحْبُوبِينَ لَيْسَ كَالْلِكَ.

اس کے بعدلکھا کہ:

وَاشُتِهَارُ مَحُبُوبِيَّةِ الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ كَاشْتِهَارِ مَحْبُوبِيَّةٍ حَبِيْبِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلَّظِيْلُ لِكُونِهِ عَلَى قَدَمِهِ.

ترجمہ: سلطانُ الا ولیاء سیّد عبد القادر جیلانی رحمہ الله تعالی علیه مقام محبوبیّت میں ہیں، آپ کو بہت بڑی شہرت حاصل ہے، ہاں دوسر مے مجوبوں کو بیر مرتبہ حاصل نہیں۔اور سیّدُ عَا غوثِ اعظم رصبی اللّٰہ نعالی عنه کی محبوبیّت کی شہرت اولیاء میں الی ہے جیسی حضور سرویا لم نوی جسم صلى الله عليه وآله وسلم كى شهرت ب (انبياء كرام عليهم السلام كورميان) - (1)

فانده : اس بيس كى كوا تكارنبيس بوسكم جهال اسلام فقدم جمايا و بيس پرني كريم صلى

الله عليه وآله وسلم كو يواف متافي يائ جات بين اورساته بي سيدناغو شواطم رضى
الله تعالى عنه كرنياز مند بهي -

آدی اپنی اول نے بھلا سکر نکالا تیرا

فر والوں نے بھلا سکر نکالا تیرا

فر فات: احوال، حال کی جمع ، حالات - کرتا ہے قیاس ، سوچتا ہے ، خیال کرتا ہے ، اندازہ کرتا ہے - فیے والوں نے ، ظاہری علوم وفنون والے - بھلا ، اچھا ، یہ کلمہ طفرا بھی ، اندازہ کرتا ہے - فیے والوں نے ، ظاہری علوم وفنون والے - بھلا ، اچھا ، یہ کلمہ طفرا بھی استعال کیا جاتا ہے جس کے معنی بجیب وغریب کے لئے جاتے ہیں - سکر ، فشہ ، مدہوثی - نظلا ، بنایا، بیان کیا - تیرا، آپ کی اورآپ کی عظمت و منزلت کے لئے - فیل ، بنایا ، بیان کیا - تیرا، آپ کی اورآپ کی عظمت و منزلت کے لئے - موانیا واللہ بلکہ باجودآپ کے موالا ، بنایا ، بیان کیا - جوانسان اپنی علم وفن کے فیٹ پاک! آپ کی ذات گرامی کے حالات مبار کہ کوخود اپنی میں حالات و کوائف پر قیاس کر کے حکم لگا تا ہے کہ وہ تو ہمارے ہی جسے ایک مجبور انسان تھے ، اور نوٹ کی الا علی کو سکر پر مجمول کیا حالا نکہ بیا تیں آپ نے حالت ہوش میں فرمائی ، اور نوٹ کی نشر والوں نے اپنی جسیا ظاہری علم وضل والا تھة رکیا حالانکہ آپ

(1) بشک سلطان اولیا، سیّر عبدالقادر گیانی مقام محبوبیت میں دوائی عظیم شہرت رکھتے میں کدان جیسی شہرت کی دوسرے کونیس ملی۔ اور سیّدنا غوشے اعظم رضی اللّه عمالی عده کی محبوبیّت کی شہرت اولیاء کے مابین ، حضور سرورعالم، نورجتم صلی اللّه علیه وآله وسلم جیسی شہرت کے۔ آپ ایٹ آقا کریم صلی اللّه علیه وآله وسلم کنتشِ قدم پر تھے۔ مدنی

ظاہری علم وضل کے ساتھ ساتھ باطنی وروحانی علم وضل اور مے قربت الجی (1) ہے بھی سرشار معے مران ظاہر بین لوگوں نے اس طرح آپ کے سارے فضائل ومنا قب کو بہت کر سائدانی بیان کیا جوان لوگوں کی معظی و کے فہی اور لاعلمی کی کھلی دلیل ہے۔

مسکو کا اشارہ: بیشعران محرین کے رقیس ہے جو کہتے ہیں کہ "قَدَمِی هلا ہو سکو کا اشارہ: بیشعران محرین کے رقیس ہے جو کہتے ہیں کہ "قَدَمِی هلا ہو سکو کا اشاری عند نے فرمایا توشکر کی علی رقبَهِ کُلِ وَلِی اللّهِ" جب حضور فوٹ اعظم رضی اللّه تعالی عند نے فرمایا توشکر کی حالت تھی اس کی تفصیل و تحقیق تو ہم نے "قدم فوٹ جلی برگردن ہر ولی" میں لکھ دی ہے میاں بقد رضرورت عرض ہے کہ "قدم می هلذہ علی رقبَهِ کُلِ وَلِی اللّهِ" بفضلہ تعالی حضور فوٹ اس کی تفصلہ تعالی میں فرمائی ہیں اورای طرح مامور من الله (3) ہے۔

مامور من الله : \_ چند شوامر پش كرول كه "قَدَمِي هذه عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيّ اللهِ "كَخِيرِ مَامورٌ مِّنَ اللهِ تق\_

(١) سَيْدُ عَالَمَيُ الدّين ابن عربي قُدِس بررُ 6 في فرمايا:

وَأُمَّا عَبُدُالْقَادِرِ فَالظَّاهِرُ مِنُ حَالِهِ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورٌ بِالتَّصَرُّفِ الخ (الفتوحات المكية، باب ثلاثين). (4)

ترجمہ: بہر حال عبد القاور رضی الله تعالی عند ، تو آپ کے ظاہری حال سے بید (واضح ہوتا ہے) کہ آپ تھر ف پر مامور تھے۔

فانده: اس عبارت مین تصر ف عموم مین جاراندکوره بالا دعوی بھی شامل ہے۔

(1) الله تعالى كترب ك شراب (2) بيدارى كى حالت (3) الله كي طرف يحتم، يك (4) الفتو حات السمكية ، الباب الشلاثون في معرفة الطبقة الاولى والثانية من الاقطاب الركبان، جلد ا، صفحه ٣٠٥ ، دار الكتب العلمية بيروت

(۲) نیز فرمایا جس کا اردوتر جمدیہ ہوتی ہارے ہرایک زمانہ میں ایک ایما ولی ہوتا ہے ، دلیر ہوتا ہے کیر الدعو کی الحق (1) ہوتا ہے جو کہتا ہے تق کہتا ہے اور اس کا ہرایک (2) تق ہوتا ہا اور الله فرمایا: کان صَاحِبُ هلذا المُقَام شَیْحَنَا عَبُدَالْقَادِرِ الْجِیْلِیِّ بِبَعُدَادِ کَانَتُ لَهُ الصَّولَلَهُ وَالْاسْتِطَالُهُ بِحَقِّ عَلَى الْحَلُقِ، کَانَ کَبِیْرَ الشَّانِ أَخْبَارُهُ مَشْهُورَةٌ (3) وَالْاسْتِطَالُهُ بِحَقِّ عَلَى الْحَلُقِ، کَانَ کَبِیْرَ الشَّانِ أَخْبَارُهُ مَشْهُورَةٌ (3) (فقوات کید باب۲)

ترجہ: اس مرتبہ ومقام کا مالک جمارا پیشوااور جمارا شیخ غوشے صدانی جیلانی بغداد والا ہے جن کی شوکت اور استطالت (4) مخلوق پر بالحق تھی اعلیٰ شان تھی ان کے علُوِ مراتب کے اخبار (5) مشہور ہیں۔

(١٨) بعض اولياء كبير الشان صاحب ناز موت بين چنانچ فرمايا:

ومنهم من يقام فى الادلال كعبدالقادر الجيلى ببغداد سيد وقته(6) ترجمه: اوربعض اولياءوه بين جومقام نازيس بوت بين جيس يدعبدُ القاور جيلانى بغدادى ايخ وقت كردار تھے۔

(1) بهت مجود و کرنے والے (2) تول(3) الفتوحات المكية ، الباب الثالث والسبعون فى معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف، جلد مصفحه ٢٣٥٥، دار الكتب العلمية بيروت (4) مهر بانى وكرم توازى (5) تجري وواقعات (6) الفتوحات المكية ، الباب التاسع والستون و مائة فى معرفة مقام ترك الأدب و أسراره، جلد مصفحه ٥٣٠، مفحه و دار الكتب العلمية بيروت

نوٹ: مکتب اویسیہ والے نسخ سے اور اس فائل میں بھی مقطع نہیں ملا اور نہ ہی اس کی شرح دستیاب ہوئی اس لیے نوٹ: مکتبہ اویسیہ والے نسخ سے اور اس فائل میں بھی مقطع نہیں ملا اور نہ ہی اس کی شرح دستیاب ہوئی اس لیے المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی) کی تحقیق شدہ مکتبہ المدینة سے شائع ہونے والی حدائق بخشش صفحہ نمبر کا پرمقطع یوں درج ہے۔

### دلِ اَعَد اء کورضا تیز نمک کی دھن ہے اک ڈرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا

حل اُسطات: ولِ اعداء ، دشمنول كرول تيزنمك كى دهن به ، مزيد جلان كى ضرورت ب، اور بخت وار كرنے كى ضرورت ب- اك زرااور ، ايك نمك كى ڈلى مزيد ، ايك وار اور \_ چيم كرار بے ، ڈالرا ر ب، فامير ، قلم تيرا، آپ كا-

شرح : سیدی اعلی حضرت علیم السر حمه خود کو نخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے رضا! آنا پچھآپ نے جو دشمنان اولیاء کے خلاف کھا ہے، اس نے دل دشمنان اولیاء کے خلاف کھا ہے، اس نے دل دشمن کو، اس فتنے کو ختم نہیں کیا، بلکہ تیراقلم دفاع اولیاء کی خاطر تیز و سخت تحریروں کے ذریعے اور وار کرتا رہے کیونکہ قیامت تک شیطان اولیاء دشمنی کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا رہے گا اور انسانوں کے روپ میں اپنے کئی چیلے تیار کرتا رہے گا، لبند الجھے بھی مسلسل ان دشمنوں کے زخموں پر، جن ہے کا اور انسانوں کے روپ میں اپنے کئی چیلے تیار کرتا رہے گا، لبند الجھے بھی مسلسل ان دشمنوں کے زخموں پر، جن پہلے وار کرکے آئیس زخمی کیا ہے، تحریروں کا نمک چھڑ کتے رہنا ہے تا کہ ان کو تکلیف ہوتی رہے اور بیسکون نہ پا

#### وصل چمارم

درمنافحت اعداء واستعانت ازآقا رضى الله عنه لين دشمنول كرفاع اورآ قالين غوش اعظم عدد حاصل كرف كريان يس

منقبت

الامان قبر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مرکے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا

حلِ شُعَات : \_الامان ،خداكى پناه \_قيم ،غضب ، ناراضكى وَنَظَى \_غوث ،فريادكو كَيْنِي والا ،حضورسَيّدُ ناشاهِ بغداد رضى الله تعالى عنه كاصفاتى اسم \_ تيكها ، (بندى لفظ) بمعنى تيز ومؤثر اورز برملا \_ چين سے سوتانبيس ، يعني آرام سے نبيل سوتا -

شرح: اے حضور غوف پاک! رضی اللہ تعالی عند آپ کے غیظ و غضب سے خدا کی پناہ،
آپ کا غیظ و غضب جس پر اتر آئے تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ وہ (قبر و غضب) تو اتنا
سخت ہے کہ جس پر اترے اُئے بھی آرام و چین نصیب نہیں ہوتا بلکہ قبر ہیں بھی وہ بمیشہ
پریٹان اور بے چین رہتا ہے ۔ وائی عذا بے خداوندی ہیں گرفتار رہتا ہے کیونکہ آپ جلال ب
خداوندی کے مظہر بھی ہیں ۔ ابتدا ہیں تو یہ وتا تھا کہ جو بھی آپ کا بلا وضو (وضو کے بغیر) نام
لیتا تو فورا کسی آفی نا گہانی میں مبتلا ہوجاتا۔ بعد کوخلق خدا پر رحم فر ماتے ہوئے تخفیف
کردی گئی چنا نچے حضرت شخ عبدالقا در الار بلی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب " تفری الخاط' میں کھتے ہیں کہ غوف اعظم حر زُ الیمانی (یعنی حرز مرتضوی وسیف اللہ) کا ورد کیا کرتے تھے اور اس کھر ہو ورد کی وجہ ہے آپ پر ابتدائی حالت میں جلالیت کا غلبہ ایسا تھا جیسی منکروں اور اس کھر ہو ورد کی وجہ ہے آپ پر ابتدائی حالت میں جلالیت کا غلبہ ایسا تھا جیسی منکروں کی گردن مارنے والی تکوار اور دشمنوں کے جگر کو چنچنے والا تیر۔ اسی لئے منکرین و حاسدین میں سے جس نے بھی آپ کا نام مبارک بغیر وضو کے لیا اس کی گردن سیفٹ اللہ سے ماری

گئی۔ پس مُکا شفہ (1) میں حضور نی کر یم صلی اللہ علیه وآله وسلم کی زیارت ہوئی توانہوں نے فرمایا: "تم خود بی سیف بن چکے ہواب اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں "اس پر پکھ عرصہ آپ نے وردر ک کردیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیه وآله و سلم کے اشارہ سے وردشروع کردیا۔ اس کی تفصیل" تفریح الخاطر" (2) میں ملاحظہ ہو۔

حکایت: ایک بزرگ نے مجوب بحانی، فو شے صدانی، قطب رہانی حضرت و شخط عبدالقادر جیلانی قئرس بر و النورانی کی بارگاہ میں عرض کیا کرآپ لوگوں کواس مصیبت سے خوات والا کیس تو آپ نے فرمایا مراقبہ کرد۔اس نے مراقبہ میں عرش کے نیچا یک تلوارالکی ہوئی دیکھی جس پر کھیاں اپ آپ کوگراتی ہیں اور دو کلاے ہوجاتی ہیں تو آپ نے اسے آٹکھ کھولئے کا حکم دیا اور فرمایا کھیاں اس تکوار سے جنگ کرتی ہیں اور اس سے انہیں یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مجھ سے محبت رکھنے والے میرانام ہرحال میں ادب واحر ام سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مجھ سے محبت رکھنے والے میرانام ہرحال میں اور خالفین و منکرین لیتے ہیں اور ہرحال میں عفواور مغفرت کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور خالفین و منکرین بوج کہ اور ہم اللہ بوتا ہے اور میرا تیرنگانہ پرلگا ہوا ہے اور گھوڑ ازین سے کسا ہوا ہے اور میں اللہ کی بردھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں تمام اہلی بغداد کی سفارش پر آپ نے اس حالتِ جلالی کو اہلِ عناد (3) سے اُٹھالیا۔

واقسعات ای دوریس چندوا قعات بطور کرامات نمودار ہوئے۔ایک روز آپ وعظ فرمارے تھے۔فلق خدا کا کیر مجمع تھا پانی برنے لگا لوگ بھا گئے لگے آپ نے آسان کی طرف انگلی ہلائی اور فرمایا میں ملاتا ہوں توجدا کرتا ہے۔تھوڑی در مخمر جا۔فور آپانی موتوف

<sup>(1)</sup> حالتِ كشف، اولياء كرام كوأمور غيبيم علوم بوجانا\_ (2) تفريح المخاطر، المنقبة الرابعة في هلاك من ذكر اسمه بغير طهارة، صفحه ١٩٠١ (3) بشني ركفني والي\_

ہوگیا۔

حرامت : ایک بارگرین بخمه اکلاآپ نفر مایا درودی مرجافورامرگیا۔آپ در دواور بہت در دواور بہت در کا در کا

كواهت: ايك بارحفرت فوفياك كتاب دكيم رب تع جوب في حيث عامى گرائی آپ نے اس کی طرف جونظر اُٹھا کر دیکھا فور آمر کر گریڑا۔ دراصل آپ کو بیمر تبداللہ تعالى نے اى لئے عطافر ماياك آپ نے الله ك نام كى عرقت كى - چنانچة" تفريح الخاطر" میں ہے کہ جب بیات جلالی مشہور ہوئی تواس وقت آپ کا نام مبارک بے وضوموت کے خوف ہے کوئی نہ لیتا تھا۔ بغداد کے اولیاء کرام نے آپ کی بار گاوغوشیت پناہ میں حاضر ہوکر عض كيا حضور الوكول يررح فرمائي اوراس تخي كومعاف فرمائي-آپ نے ارشادفرمايا: میں تواس حالت کو پیند نہیں کرتا لیکن حق تعالی نے مجھے خاطب کر کے فرمایا ہے کہ تونے مرےنام کی عوت کی ہے ہم تیرےنام کی عوت کریں کے جوعوت کرتا ہے موز بن جاتا ہے۔اگر چہ سختی اُٹھالی گئی کہ آپ کے بلاوضونام لینے سےفورا تباہی آ جاتی تھی کیکن تجربہ شاہد ہے کہ جوآپ کا اسم شریف وضو کے بغیر لیتا ہے وہ تنگدی اور مفلسی میں مبتلا ہوجاتا ہےاور جوآپ کے نام کی نذر مانے اسے ضروراداکردینا جا ہے تاکمکی مصیبت میں گرفتار نہ ہوجائے جوجعرات کوحلوا یکا کراور فاتحہ پڑھکراس کا ٹواب آپ کی روحِ مبارک کو پہنیائے اور فقراء میں تقلیم کرے اور آپ ہے کی امر میں مدوطلب کرے تو آپ اس کی مد فرمادیں گے اور جوبعض وقت اپنے مال میں سے چھ طعام پر فتم شریف پڑھ کرآپ کو ثواب پہنچا تارہے اس کی دینوی مشکلات حل ہوجائیں گی جوآپ کا نام مبارک اخلاص كے ساتھ باوضولے تو وہ تمام دن خوش وخرم رہے گا اللہ تعالیٰ اس كے تمام گناہ مٹادےگا۔

(تفريح الخاطر)(1)

خووفر ماتے ہیں رضى الله تعالى عنه

وَنَحُنُ لِمَنُ قَدُ سَاءَ نَا سِمٌ قَاتِلٌ فَمَنُ لَمُ يُصَدِّقُ فَلُيُجَرِّبُ وَيَعُتَدِى

ترجمہ: اور جوکوئی بھی ہمیں اذیت پہنچائے ہم اس کے لیے سم قاتل (2) ہیں جے اس کا یقین نہ ہووہ اذیت پہنچا کراس کا تجربہ کرلے۔

ای لئے (حضرت شخ علی بن بیتی علیہ الرحمة) آپ کے مخصوص مریدین کو جو آپ کی بارگاہ میں حاضری کا قصد فرماتے تو انہیں عسل کی تلقین فرماتے نیز آپ (اُن) مریدوں کو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت غوث التقلین قبرس برا و الربانی کی خدمتِ اقدس میں مودب رہا کرواور بیسوچ کرزیارت کا قصد کیا کروکہ ہم ایک ایے شخ کی بارگاہِ عالیہ میں مودب رہا کرواور بیسوچ کرزیارت کا قصد کیا کروکہ ہم ایک ایے شخ کی بارگاہِ عالیہ میں حاضری و سرے بیل جن کی غلامی اور چاکری پرمشائخ کو ناز ہے۔ یا در ہے کہ حضرت علی بیتی رضی اللہ تعالی عند کے او لین عشاق سے بیل حضرت علی بیتی رضی اللہ تعالی عند کے او لین عشاق سے بیل اور بہت بڑے با کمال ہوگز رہے بیں تا حال آپ کی کرامات کے اثر ات جاتوروں تک موثر بیس دار الشکوہ برادر بادشاہ عالمگر رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شخ علی بن بیتی علیہ السرحمہ وہ مصاحب تھر فریز رگ بیں کہ اگر کسی پرشیر حملہ کرتا اور اس کے سامنے آپ کا نام مبارک لے لیا جاتا تو شیر اُلٹے پاؤں لوٹ جاتا۔ (سفینہ الاولیاء) (3)

آپ غوث اعظم کے ہاں آنے سے پہلے پاک وصاف اور باوضو بلک عسل کر کے حاضری دیتے ۔ شیخ علی بن بیتی علیه الرحمة نے فرمایا جس نے حضرت سیّد تاغوث اعظم

<sup>(1)</sup> تضريح الخاطر، المنقبة الرابعة في هلاك من ذكر اسمه بغير طهارة، صفحه ١٩،١٨ و١) جلد بالكروية والاز بر (3) ( عنية الاولهاء (فارى ) وَكَرْشُخُ عَلَى بَن مِينَ صَفَّى ١٩،١٨ عَلِيومَ الرَّواندُ ما)

فَهَلُ تَولَى لَهُمُ مِّنُ بَاقِيَةٍ ٥ (1) ترجمہ: توتم ان میں سے کی کو بچا ہواد کیھتے ہو۔

(قلاكدالجوامر صفحه ۵)(2)

ابن بونس وزیر ناصرُ الدّین نے سَیّدُ کا غوفِ اعظم کی اولاد کوطرح طرح کی ادیت و تکلیف پیچائی یہاں تک کراس نے بغداد سے بھی شہر بدر کردیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کوتا ہو در بادکردیا اورخود "مَاتَ اَقْبَحَ مَوْتِه،" بری موت مرا۔(3) (قلائد الجوابر ،صفحہ ۵۲ ، مطبوعہ معر)

1 ) پاره ۲۹ ، سورة الحاقة ، آیت ۸

(2) (قلائد الجواهر بهامشه فتوح الغيب ذكر او لادالشيخ محمد بن عبدالعزيز الجيلي، ص

(3) هذا ما حضرنى من أولاده وأولاد أولاده وذريته رضى الله تعالى عنهم وهم معظمون مسجلون عندالخاص والعام بسائر البلاد ماقصد هم أحد بسوء الا ولقيه فى نفسه وذريته فى أسرع وقت وأقربه ولقد شاهدت ذلك فى زماننا هذا فانه كان بحماه نائب يقال له نصوح قصد المرحوم الشيخ أحمِد بن الشيخ قاسم السابق ذكره بسوء وحصل له منه الا ذى الزائد فماكان الا قليل حتى بددالله شمله وقطع ذريته ولم يبق منهم احد فهل ترى لهم من باقية

انجام بربادہ وتا ہے جیے مدیث اللہ تعالی عند کے گتاخوں مدیث شریف کا فیصلہ ہے۔ خصوصیت سے صفور غوث واعظم دضی اللہ تعالی عند کے گتاخوں کے انجام برباد آنکھوں سے دیکھے گئے۔ ہمارے دور میں مولوی غلام خان (پاکتان) اپنے وقت کا تمام گتاخوں میں نمبراقل تھا۔ اس کی تقریرا در تحریف تو تاور ولایت کی گتاخی اور

وكيف لا يكون ذلك وجده القائل

ونحن لمن قد ساء ناسم قاتل فمن لم يصدق فليجرب ويعتدي

وحكى بعضهم أن ابن يونس وزير الناصر لدين الله كان قصد أو لاد سيدنا الشيخ عبدالقادر ببغداد وبدد شملهم وفعل في حقهم كل قبيح ونفاهم الى واسط فبدد الله شمله ومزقه كل ممزق ومات أقبح موته ببركة سلفهم الطاهر. (قبلائيد البجو اهربهامشه فتوح الغيب ذكر اولادالشيخ محمد بن عبدالعزيز الجيلي، ص ٥٦، طبع بمطبعة عبدالحميداحمد حنفي بمصر) ترجمه: جيها كه مجه معلوم مواب كدأن كي تمام آل داولا داورأن كي ذريت دنيا بجركة مام علاقول مين، تمام خاص وعام کے مزد کی معظم ومحتر م ہیں جب بھی اُن کے ساتھ کی نے پُر ائی کااراد و کیایا اُنہیں تکلیف پہنچائی تو خود ہی وہ اور اُس کی ذریت اُس مصیب میں گرفتار ہوگئ جیسا کہ میں نے اِس زیانے میں خود ہی اُس کامشاہدہ كيا ب كداكي شخص جيسے نائب حماه جو "نصوح" كے نام سے يكارا جاتا تھا أس نے جب مرحوم شخ احمد بن شخ قاسم کی شان میں گتانی اور بے اولی کی تو اُسے اُس سے بڑھ کر تکلیف اور مصیبت پیٹی چند ہی ونوں میں اُس کا شیرازہ (سلسلہ، انتظام)اللہ تعالیٰ نے منتشر کر دیا ادراس کی نسل کو منقطع کر دیا ادراب اُن میں ہے کو کی بھی شخص ز مین پر باتی ندر ہااور بیآیة كر بيدواضح طور پراورصا دق نظراً نے لگی " تو تم ان میں ہے كى كو بجا بواد كھتے ہو؟" اور الیا کیول نہ ہوتا جب کدان کے داداحضور کا قول ہے: ترجہ: جوکوئی بھی ہمیں اذیت پہنچائے ہم اس کے لئے بیم قاتل ہیں جےاس کالفتین نہ ہووہ اذبیت پہنچا کراس کا تج بہکر لے۔اورجیسا کہ حکایت بیان کی گئی ناصرُ الدین کے وزیراین پونس نے جب سّیدُ مَا شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولا دے ساتھ ظلم وزیادتی کی اوراُن کومنتشر کرنے کا ا رادہ کیااوراُن کی شان میں خوب خوب دریدہ دئی (گتاخی، بدزبانی ) کامظاہرہ کیااوراُن کو'' وسط'' کی جانب جلا وطن كرديا توالله تبارك وتعالى نے أس كے شيرازے دمنتشر كرديا ورأ ہے يور بطور پرنيست و نابود كرديا اور وہ أن كاسلاف صالحه كى حرمت كے فيل بہت يُرى موت سے بهكنار ہوا۔

بادبی پروٹی ہوتی ہے آخری تقریروبی (عرب ممالک میں ہوئی) عنی گواہ شاہدیں کہ اس نے جونہی گتا خاندروتہ اختیار کیا تو خضب الہی ایبا جوش میں آیا کہ اسٹیج پرعذاب الہی نے آگھرا، یہاں تک کہ سپتال چہنچ ہی شکل تبدیل ہوگئ ۔ اس کی ہیب ناک شکل دیکھنے والے والوں کی حالت غیر ہوجاتی اس لئے چہرہ کو چھپا دیا گیا اور دبئ سے پاکستان جھیخ والے ڈاکٹروں نے چہرہ دیکھنے کی ممانعت کردی بالآخرائ فی چھپے چہرے سے وفتایا گیا۔ بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑئی بجلی بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑئی بجلی فی اللہ جھنٹ جاتی ہیں اُٹھتا ہے تیغا تیرا

حل أعات: بادلون، بادل كى جمع ابر، گھٹا۔ كركتى، سخت، مُهيب اورخوف ناك آواز كر تى ہوئى۔ بھل ، برق بادلوں سے دكھائى جانے والى چك في الله ، اس پر جولو ہے كا كول چپنا بنا ہوتا ہے جس پر چرا يا كوئى اور نہايت مضبوط چيز چڑھائى جاتى ہے جنگجولوگ تلوار سے بچاؤ كے لئے استعال كرتے ہیں۔ چھنٹ جاتى ہے، كٹ جاتى ہے۔ اُٹھتا ہے ، بلند ہوتا ہے۔ بيغا (فارى) چھوٹى اور چوڑى تلوار۔

شوج : اے فوٹ پاک! رضی اللہ تعالی عند آپ کے خالف اور دیمن و حاسد لوگ گھٹاؤں کی طرح نہایت کمزور اور سراپا تاریکی ہیں اور آپ چکتی ہوئی برق کی طرح ہیں جو سینکڑوں گہرے باولوں کے آر پار ہوجاتی ہے۔ نادان اور بزدل دیمن آپ کی بڑھتی ہوئی فئیر ت اور علم وعرفان اور فضل و کمال کوروکنا چاہتا ہے گر ذرا بھی ہوش نہیں کہ آخروہ کیا کر دہا ہے ۔ آپ کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب آپ کی تلوار اُٹھ جاتی ہے تو ڈھالیں وار کو برداشت نہیں کر پا تیں اور کھڑے گڑے ہوگر بیکار ہوجاتی ہیں اور مد مقابل کے بچاؤ کا کوئی ذرا بعد باتی نہیں رہتا۔ چنا نچے حضور غوث و اعظم رضی اللہ تعالی عند کی ایک مریدنی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن کی کام سے پہاڑی غار کی طرف گئی تو اس کا عاشق بھی اسی غار کی طرف ہولیا اور

اس کے پاس جا کر عصمت ریزی کا ارادہ کیا جب عورت نے دیکھا کہ کوئی نجات ملنے کی امرینیں،حضور غوث و شاعظم رضی الله تعالی عند کو پکارا:

ٱلْغِيَاثُ يَا غَوُثُ اَعْظُمُ، ٱلْغِيَاثُ يَا غَوُثَ النَّقَلَيْنِ، ٱلْغِيَاثُ يَا شَيْخُ مُحُى الدِّيُنِ، وَالْقِيَاثُ يَا ضَيْخُ مُحُى الدِّيُنِ، وَالْقِيَاثُ يَاسَيِّدِي عَبُدَالُقَادِر

اُس وقت آپ مدرسہ میں وضوفر مارہ مجھاور پاؤل میں لکڑی کی کھڑاویں تھیں آپ نے انہیں پاؤل سے اتار کر غار کی طرف پھینکا وہ فاسق کے مراد پانے سے پہلے پہنچ گئیں اور سر پر پڑنے لکیں حق کہ وہ مرکمیا پھر وہ عورت انہیں اُٹھا کر حضور غوشِ اعظم رضی اللّه تعالی عند کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئی اور حاضرین کے سامنے آپ سے اپنا سارا واقعہ عرض کیا۔ (1)

(1) إن امراء حسناء صارت مريدة لحضرته وكان يعشقها رجل فاسق قبل انتسابها الى حضرة الغوث فراحت لحاجة لها الى غار جبل فعلم ذلك الرجل الفاسق برواحها الى الغاز فراح ورائها واراد أن يلوث ذيل عصمتها ولم تجد لخلاصها ملحاً فنادت باسم حضرة الغوث وقالت الغياث يا غوث اعظم الغياث يا غوث الثقلين الغياث يا شيخ محى الدين الغياث ياسيدى عبدالقادر ففى ذلك الوقت كان حضرة العوث يتوضاً فى المدرسة وكان الغياث ياسيدى عبدالقادر ففى ذلك الوقت كان حضرة العوث يتوضاً فى المدرسة وكان فى رجليه ورماهما الى طرف الغار وقبل فى رجليه نعلان من الحسب اى القبقاب فنزعهما من رجليه ورماهما الى طرف الغار وقبل وصول الفاسق الى مراده وصل النعلان الى رأسه وصارا يضربان برأسه حتى مات ثم اخذت المرأة النعلين المباركين وجاءت بهما الى حضرة الغوث و أخبرته عن حالها وماجرى لها فى حضور جماعة بين يديه رضى الله عنه رتفريح الخاطر المنقبة السادسة و الثلالون فى تحليص امراة من مريديه من تلوث فاسق فاجر ، صفحه ٢٢)

ترجمہ: غوث اعظم رضبی اللّٰہ تعالی عند کی ایک با جمال مرید ٹی کا واقعہ ہے کہ اس کے مرید ٹی ہونے سے پہلے اس سے ایک فائن وفاج شخص اس سے عشق کرتا تھا۔ ووایک دن کسی کا م ت پہاڑ کی طرف گئی تو اس کو پتا چلا تو اسکا پیچھا کرتے ہوئے اس غار کی طرف بولیا اور اس کے پاس جا کر عصمت ریز کی کا ارادہ کیا۔ جب عورت نے دیکھا نصلائے دیوبند: حضورغوش اعظم رضی الله تعالی عنه ہوں یاالل سقت کا کوئی اور بزرگ ان کی کرامات بالخصوص المداد کے متعلق توسن کرفضلائے دیو بند کا فتو کی جوش میں آجاتا ہے اور اِن کے ایخ اکا برکی بات ہوتو عین اِسلام!

ایک واقعه ملاحظه مور

حضرت حاجی صاحب مہاجر کی نے فرمایا کہ ایک دن حضرت غوث اعظم سات اولیاء اللہ کے درمیان بیٹھے تھے ناگاہ ظر بھیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت وتو تجہ باطنی سے اِسے غُرق ہونے سے بچالیا۔ (شائم المادیہ)(1)

اور مولوی اشرف علی تھانوی و یوبندی نے جمال الا ولیاء (2) بیس محمد بن عبداللہ کا واقعہ لکھا
ہے کہ آپ متوسلین میں ہے کسی کے پاس بیٹھے تھے کہ جلدی ہے اُٹھ کھڑے ہوئے پھر
لوٹے تو آپ کے کپڑوں سے پانی فیک رہاتھا اُن صاحب نے اُٹھنے کی وجہ دریافت کی تو میں
فرمایا: میرے متوسلین میں ہے بعض کا جہاز پھٹ گیا تھا اُس نے مجھ سے مدو ما تگی تو میں
نے اپنا کپڑالگا دیا جی کہ ان لوگوں نے اس پھٹن کو درست کرلیا اور جہاز جیسا تھا ویسا ہوگیا۔

کہ کوئی نجات کی امیر نہیں تو حضور غوثِ اعظم روضی اللہ تعالی عند کو پکارا: مددا نے غوث اعظم مددا نے غوث الثقلین مددا سے شخ نمئی الد بن مددا سے میر سے سردار عبدالقادر۔ اُس وقت آپ مدرسہ میں وضوفر مار ہے تھے اور پائوں میں لکڑی کی گھڑ او یں تھیں آپ نے انہیں پاؤں سے اتار کرغار کی طرف پھینکا وہ فاس کے مراو پانے سے پہلے بہنچ گئیں اور سر پر پڑنے لگیں حتی کہ وہ مرگیا پھروہ عورت انہیں اُٹھا کر حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عند کے در بارعالیہ میں حاضر ہوئی اور حاضرین کے سامنے آپ سے اپنا سارا واقعہ عرض کیا۔

(1) شَائمُ الدادية (بمنفحات مكيه، حصد دوم صفحه ٨، قوى پريس لكھنو

(2) جمالُ الاولياء مجمد بن عبدالله بن علوى جلداول صفحة ١٣٢ ، مكتبه اسلاميه بلال صحّجُ لا مور-

# عس کادیکھ کے منہ اوربیھ نیزا تیرا چار آئینہ کے بل کا نہیں نیزا تیرا

حل أخات: على ، پُرَ تَوَ ، مرمقابل و بكيه كمنه ، صورت و كيه كر بهر جاتا به ، خات الله على الله الله على الله ع

شوح: اے غوث الاعظم! رضی الله تعالی عند آپ سے مقابلہ کرنے والا اگر مدِ مقابل آجاتا ہے تو اس کی صورت دیمے کرآپ کا شد و تیز نیزہ بہت زیادہ تیز ہوجاتا ہے اور مدِ مقابل خواہ پورالو ہے میں مَدُ ھا(1) کیوں نہ ہوآپ کا نیزہ جب چاتا ہے تو پھر مضبوط سے مضبوط زرہ بکتر کے بس کی بات نہیں رہتی اوراس سے آر پار ہوکر جم کے اندر پیؤست ہوجاتا ہے اور مدِ مقابل ہمیشہ کے لئے خاموش ہوجاتا ہے اِس لئے حضرت سیّر جلال ہوجاتا ہے اور مدِ مقابل ہمیشہ کے لئے خاموش ہوجاتا ہے اِس لئے حضرت سیّر جلال الله بن بخاری رحمۃ الله مائی علیه فرماتے ہیں کہ اگر کسی کودن چیف جائے تو اس کے کان میں یا حضرت الشیخ قطب العالم می الدین السید عبدالقادر الکیلانی پڑھ کر پھونک دیا جائے تو اس وہ دوہ فرم ہوجائے گا۔ اگر کفار کا لشکر اسلامی ملک پر چڑھ آئے یا کی کورا ہزنوں کا خوف لاحق ہوتو زمین سے سیاہ مئی لے کراس پرخو فِ اعظم کانا م مبارک پڑھ کر دم کر ہے اور وہ می اس کی طرف چھیئے جیسا کہ جو جسبحانی قدر سی میں ڈال دے تو اللہ تعالی اُن کو اندھا کر دے گا دراُن پر قبر وغضب نازل فرمائے گا اور فرمایا: جو شخص کی مصیبت میں جتال ہوتو وہ میں دور کے اور اُن پر قبر وغضب نازل فرمائے گا اور فرمایا: جو شخص کی مصیبت میں جتال ہوتو وہ

(3) ڈھانپاہوا، چھپایا ہوا۔

حضور غوفِ اعظم کا توشل کرے تو اللہ اسے اس تکلیف سے نجات دے گا اور وہ بھڑو سے خلاصی پائے گا اور اسے خوثی حاصل ہوگی اور جس نے آپ سے خرقۂ خلافت پہنا وہ دنیا وہ دنیا وہ تر سے کی مصیبتوں سے نجات پانے کے علاوہ مراتب عالیہ کو بھی پہنچ گیا کیونکہ آپ نے اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے تق میں خاص طور پر دعا ما تگی ہے اور آپ قطب عالم بیں اور آپ کی دعا بارگا و خداوندی میں مقبول ہے۔

بیکسان راکس اگر جوئی تودردُ نیا ودیں

هست محى الدين سيد تاج سرداران يقين

ترجمہ: اگرتم کسی الیی برگزیدہ متی کے متلاثی ہوجود نیا اور عظی میں غریبوں اور لا وار لوں کا الدین قدّ سیارو مددگار ہے تو یقین جان لووہ سر داروں کے سرتاج حضور سَیّد کا میراں کُئی الدین قدّ سی سرا کا کی ذات مبارک ہے۔

صلائے عام: يستيدُ فاغوث اعظم رضى الله تعالى عنه في مريدين كے لئے صلائے عام فرمايا۔(1)

أَنَا لِمُويْدِی حَافِظٌ مَا يَخَافُهُ وَأَحُوسُهُ مِنْ كُلِّ شَرِّ وَفَتُنَةً ترجمہ: میں اپنے مرید کی محافظت کرنے والا ہوں ہراس چیز سے جواس کوخوف میں ڈالے اور میں اس کی تکہانی کرتا ہوں ہرتم کے شراور فتنہ سے۔

(1) من استغاث بي في كوبة كشفت عنه ومن نادى باسمى في شدة فرجت عنه ومن توسل بي الى الله عنرو جل في حاجة قضيت له ترجمه: يوكن تكيف يش بجه عنر إدكر عوه تكيف وفي بواور يوكن يم ميرا نام كرنداكر عوو وطابت برآئي الله في عاجت مين الله تعالى كرف بحصة توشل كرع وحاجت برآئي الله في الله تعالى الله تعالى وبشراهم مص عمل الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى وبشراهم مص مساله الله تعالى ا

مُرِيدِى إِذُ مَا كَانَ شَرُقاً وَمَغُوباً أُغِثُهُ إِذَا مَا سَارَ فِي أَيِّ بَلُدَةٍ ترجمہ: میں اپنے مریدکی فریاد ری کرتا ہول خواہ وہ کی شہر میں بھی ہومشرق میں یامغرب میں۔

مُوِيُدِى لَا تَخَفُ وَاشِ فَانِّى عَنْدُ الْقِعَالِ عَنْدُ الْقِعَالِ عِنْدَ الْقِعَالِ عَنْدَ الْقِعَالِ عَ ترجمہ: میرےمریدکی دشمن سے نہ ڈرکہ پیٹک میں مستقل عزم والاسخت گیراوراڑ الی کے وقت قُل کرنے والا ہوں۔

> کوہ سر مگھ ہو تو اِک وار میں دو پر کالے ہاتھ پڑتا ہی نہیں "بجول کے" اوچھا تیرا

حلِ المفات: \_ كوه (فارى) پہاڑ، مجازاد یو پیکر بہادر \_ سرکھ (ہندی لفظ ہے) مقابلہ \_ وار (ہندی لفظ ہے) تھوكر، تمله \_ <u>دو پركالے</u>، دوكلڑ بے \_ ہاتھ پڑتا ہی نہيں ، دراصل سيہ عبارت يوں ہے، ہاتھ او چھا پڑتا ہی نہيں \_ وار غلط نہيں ہوتا بھر پورنشانہ پر جالگتا ہے \_ مجول كے (اردو) نادانتگى ميں، غيرارادى طور پر، يونہى \_

شرح: اے غوث الکونین! رضی الله تعالی عند آپ کے مقابلے کے لئے اگر چہکوئی پہاڑ
ہی جیسا کیوں نہ آ جائے آپ کا صرف ایک ہی واراس کے دوگلڑے کرنے کے لئے کافی
ہی جیسا کیوں نہ آ جائے آپ کا صرف ایک ہی واراس کے دوگلڑے کرنے کے لئے کافی
ہے کیونکہ آپ یونہی غیرارادی طور پر بھی اپنے ہاتھوں کو اُٹھادیتے ہیں تو وہ بھی خطانہیں کرتا
اوراسے ہزاروں لوگوں نے آز مایا فقیریہاں ایک قصہ حوالہ قلم کرتا ہے۔

حكایت : صاحب تفرح الخاطر (1) نے مندرج فر مایا ہے كہ بغداد كے علاء يس سے ايك عالم فاضل نمازِ جمعداد اكر نے كے بعد شاگردوں كے ساتھ قبرستان كى طرف فاتح خوانى

(1) تـفريـح الـخـاطـر،الـمـنقبة الثانية والثلاثون في عفو سلطان الجن عن رجل الخ،صفحه ٣٣.٣٢

ے لئے نکلے۔راستہ میں ایک سیاہ سانپ دیکھا تواس کوایے عصائے آل کرڈالا تھوڑی درے بعداے ایک لمج گردوغبارنے ڈھانپ لیااوراجا نک نظروں سے غائب ہوگیا۔ مدد کھ کرشا گرد جیران ہوگئے کھ در بعدد یکھا کہ استاد صاحب ایک عمدہ لباس بہنے آرہے ہیں ،آگے بڑھ کر استقبال کیا اور احوال اور لباس کے متعلق دریافت کیا۔استا دصاحب فرمانے لگے جب جھ برغبار چھایا توجن مجھے پکڑ کرایک جزیرہ میں کے گئے پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کراینے بادشاہ کے پاس لے گئے میں نے دیکھا کہ وہ ایک نگی تکوار ہاتھ میں لئے تخت پر کھڑا ہے اوراس کے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا ہے جس کا سرزخی ہے اورجسم ے خون بہدرہا ہے۔ میرے متعلق سوال کیا گیا کہ بدکون ہے؟۔ بخوں نے کہا یہی قاتل ہے۔ نیز اس نے میری طرف غضه کی حالت میں دیکھا اور کہا اے شہر کے استاد! تونے اس نوجوان کو ناحق قل کیوں کیا ہے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا خدا کی قتم! میں نے ا على نہيں كيا آپ كے خادموں نے جھ پر جھوٹا الزام لگايا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہاس کے ہاتھ کا خون سے لتھڑا ہوا عصااس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل كياب ديكها توعصا كوداقعي خون لكابوا تها- مجهساس خون كمتعلق بوجها كيا توميس نے كہااس سے تومیں نے ایک سانپ كو مارا ہے اور بیاس كاخون ہے۔ باوشاہ كہنے لگا: اے جابل وہ سانپ یہی میرا بیٹا ہے یہ سنتے ہی میں ہے ابکا (1) رہ گیا۔ پھر قاضی کی طرف متوجّہ ہوااور کہا کہ پیخص اینے قاتل ہونے کا اقراری ہے تم اس کے قبل کا حکم دے دو۔قاضی نے میرے قبل کا علم دے دیا۔ بادشاہ نے تکوار تھنچ کر مجھ پر وار کرنے لگا تو میں اپنے دل سے ایی شیخ ، اُستاد حضرت غوثِ اعظم کی طرف ملتجی ہوا (2) اور مد دطلب کی ، فوراً ایک نورانی مرد تمودارجوااور

(1) جران -(2) التجاكر نے لگا، منت اجت كرنے لگا۔

بادشاہ سے کہنے لگا کہ اس مخص کوقل نہ کرویہ تو حضرت محبوب سجانی شخ عبدالقادر جیلانی قُدِس برا ہُ النورانی کا مرید ہے اگر وہ اس کے سبب تم پرعتاب فرما ئیں تو تم کیا جواب دو گئے۔ آپ کا نام سنتے ہی اس نے تلوار ہاتھ سے نیچے بھینک دی اور جھے کہا اے شہری استاد! میں نے حضرت غوث الاعظم کے ادب و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا ، اب تم ہی اس مقتول کا جتازہ پڑھا واور اس کے لئے بخشش کی دعا ما تگو۔ پھرائس نے جھے یہ خلعت بہتا کر جتا ہے کہا تھ رخصت کر دیا جو جھے وہاں لے کر گئے تھے وہ جھے اس مکان میں چھوڑ کر میری نظر سے پوشیدہ ہوگئے۔

آن شاه سرفراز كه غوث الثقلين است

دراصل صحيح النسب از طرفين است

ترجمہ: وہ عالی مرتبہ بادشاہ جو جن وانس کے فریاد رس ہیں بلحاظ حسب ونسب نُجیبُ الطَّر فنین (1) ہیں۔

حل أفعات : اس به الي صورت مين قر ظم ، آفت چند ، تفور ع --گفنادين ، كم كردي - كهين ، كى طرف ، كى جگه - يايي ، مرتبه ، بلندى قدر -

شرح : اے محبوبِ ربّانی ، غوشِ صدانی! بیسب کومعلوم ہے کہ آپ کا وار بھی خالی ہیں جا تا ایک صورت میں بھی آپ کے بچھ دشمن میکوشش کرتے ہیں کہ کی طرح موقعہ ہاتھ لگے اور وہ آپ کا بلندم تبہ کم کر دیں حالانکہ ان کی میر کمتیں ان کے لئے ایک دن آفت و مصیبت

(1) جو مان اور باپ دونوں کی طرف سے سیح النب ہو اسید ہو۔

×374

ی کران کے گلے پڑجا کیں گی۔ چنانچہ آپ کے ابتدائی دور میں نفذ سزامل جاتی تھی لیکن مران کے گلے پڑجا کیں گی۔ چنانچہ آپ کے ابتدائی دور میں نفذ سزامل جاتی تھی کہ مرکز اورا ہے جنانچہ تفریح کی اوران اوران میں ہے کہ شروع شروع میں آپ پرجلالیت کا بہت غلبہ تھا اس غلبہ کی حالت بیتھی کہ وقعض آپ کا نام بے وضو لیتا اس کا سرتن سے جدا ہوجا تا اور وہ مرجا تا تو حضرت محبوب بجانی ، قطب رتانی شخ عبدالقا در جیلانی قدیس سراء کو التورانی نے اپنے نا نا جان حضرت محمد سطفی صلی اللہ علبہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں کہ بیٹا اس حالت کوچھوڑ دو کیونکہ ایک زمانہ ایس اس کے دو کہ اوران میں اور میر سے رب تعالیٰ کا نام بھی بغیراد کیونکہ ایک زمانہ ایس کا تام بھی بغیراد کیونکہ ایک زمانہ ایس کا تام بھی بغیراد کیونکہ ایک زمان کیا کہ شہولولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی المت پر مرحم کھا کراس حالت کو ترک کر دیا۔ (جیسا کہ گزرا)

عقل ہوتی توخدات نہاؤائی لیتے ہے گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا حل نخات: عقل ہوتی (اردو) ان کواگر عقل ہوتی، پچھلم ونہم ہوتا۔ تو (اردو) یقینا لڑائی (اردو) مقابلہ، جنگ و جدال گھٹائیں (اردو) مرتبہ کم کریں۔ منظور (عربی)

بند برهانا (اردو) مرتبددینا عظمت عطاکرنا۔

شرح: اے غوث الاعظم سُرِدُ الاولیاء! آپ کوتو خود الله تعالی نے بہت برام رتبہ دیا ہے آپ کوتو خود الله تعالی نے بہت برام رتبہ دیا ہے آپ کودرجہ محبوبیت پرفائز فرمایا ہے بینا دان مخالف لوگ پچھ بھی احساس وفہم رکھتے تو آپ کی عوقت وعظمت کو بھی کم کرنے کے لئے بیانات نہ کرتے بھرتے۔ آپ کی تنقیص کی عوقت وعظمت کو بھی ہم کرنے کے لئے بیانات نہ کرتے بھرتے۔ آپ کی تنقیص دراصل رب تعالیٰ ہی ہے۔ دراصل رب تعالیٰ ہی ہے۔

مديث قدسى: الشتعالى فرماياك

مَنُ عَادِی لِی وَلِیًا فَقَدُ اذَنُتُهُ بِالْحَوْبِ ( بَخَاری شریف) (متن یکھی رُزا) ترجمہ: جس نے میرے ولی سے دشمنی کی توبے شک میں نے اس سے اعلانِ جنگ کیا۔

الله تعالی کے اعلانِ جنگ کے دومعانی ہیں۔

(۱) اس کی دولتِ ایمان چھین لیتا ہے اس لئے'' روض الریاطین' میں قاعدہ لکھا ہے کہ جو
کی ولئی اللہ سے گتا خی کرتا ہے تو اس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس پر ہزاروں واقعات شاہد
ہیں ہمارے دور میں مولوی غلام خال (راولپنڈی) کا حال سب کومعلوم ہے ۔ اخبارات
میں اس کے متعلق اشارے کنائے سے اس کا حال شائع ہوا۔ جہاں مراوہاں سے عینی
شاہدوں کے خطوط پاکتان میں پہو نچے ۔ تفصیل فقیر کی کتاب'' گتا خوں کا کہ اانجام' میں
د کیکھئے۔

(۲) دنیا میں کی طرح کی سزا میں جتا کردیتا ہے۔ اس کے جوت پر ہزاروں واقعات کتابوں اوراخباروں میں چھتے اورشائع ہوتے ہیں۔ایک جدیدواقعہ اخبار کا ملاحظہ ہو۔ 190ء کے اخبار نوائے وقت کے جمعہ میگزین ۳۱ (اکتیس) اکتوبر میں ایک واقعہ شائع ہوا کہ دھپ (تھپٹر) کا بیواقعہ بقول لطیف ہمالیہ والا ۲۰ بو 190ء میں میکلوڈروڈ پرلا ہور ہوٹل کہ دھپ (تھپٹر) کا بیواقعہ بقول لطیف ہمالیہ والا کے عید کا دن تھا اور وہ چند دوست مل کر کے آس پاس ہی کہیں چیش آیا بقول لطیف ہمالیہ والا کے عید کا دن تھا اور وہ چند دوست مل کر باغ جناح کی سیر کے لئے گھر سے نظے، ابھی وہ اپنے گھروں سے چند قدم ہی دور گئے تھے کہا یک نیم برہنہ فقیران کے سامنے آگیا۔ یہ فقیران جوانوں کے لئے کوئی اجنبی یا نامانوس شخصیت (1) نہ تھا اس کو وہ پہلے ہی اس علاقے میں اوھرا دھر گھومے و کیھ چکے تھے انہیں سے شخصیت (1) نہ تھا اس کو وہ پہلے ہی اس علاقے میں اوھرا دھر گھومے و کیھ چکے تھے انہیں سے بھی پنہ تھا کہ اپنے آپ میں گم یہ فقیر کی سے بوت ہوئے ہے۔ ادھر وہ خود الملی و نیا کے میں رہے ہوئے ہو نے ہو اس دنیا کے میں رہے ہوئے ہو اس دنیا کے ایک نظر انداز شدہ شئے تھی نہ وہ کس سے تعرض (2) کرتا تھا، نہ کوئی اس سے، لیکن نہ کیل سے، لیکن نہ کیل اس سے، لیکن نہ کے ایک نظر انداز شدہ شئے تھی نہ وہ کس سے تعرض (2) کرتا تھا، نہ کوئی اس سے، لیکن نہ کے ایک نظر انداز شدہ شئے تھی نہ وہ کس سے تعرض (2) کرتا تھا، نہ کوئی اس سے، لیکن نہ کے ایک نظر انداز شدہ شئے تھی نہ وہ کس سے تعرض (2) کرتا تھا، نہ کوئی اس سے، لیکن نہ کوئی اس سے، لیکن نہ کا کہ کے ایک نظر انداز شدہ شئے تھی نہ وہ کس سے تعرض (2) کرتا تھا، نہ کوئی اس سے، لیکن نہ کہ کی اس سے، لیکن نہ کوئی اس سے، لیکن نہ کے لئے ایک نظر انداز شدہ شئے تھی نہ وہ کسی سے تعرض (2) کرتا تھا، نہ کوئی اس سے، لیکن نہ کی کی تا تھا۔

<sup>(1 )</sup> مَا وَاتَّفَ، انْجَانْ شَخْصَ \_(2 ) مِزَاحِمت

جانے عید کے دن کی خوشی کا اثر تھا یا اُنواع واُقسام کے کھانوں پرخواری کا خمارتھا۔ نتیجہ کہ لطیف کے شوخ دوست نے آگے بڑھ کراس فقیر کے سر پرایک'' دھپ' جمایا (تھیٹر لگایا)بس! جناب بددھپ لگانائ اس نوجوان کے لئے قیامت کا پیغام بن گیا۔فقیرنے پیچیے مڑکرایک نگاہ اس نو جوان پر ڈالی نہ کچھ کہا اور نہ کچھ بولا، کوئی دنیا دارتھوڑا ہی تھا کہ احتیاج كرتايا اول فول بكتا(1)\_بس اس في توجوكرنا تفاكر ديا اور پهرايني راه لي مكرنوجوان ا پنی راہ بھول بیٹھااور کیے نہ بھولتا اسے کچھ نظر آتا، کچھودکھائی دیتا تو وہ راہ بھی دیکھا! اس نے سمجھا کہاس کا وہم ہے لہذا پہلے تو اس نے جلدی جلدی آتھوں کومَلا اور پھر آتکھیں بھاڑ مچاڑ کرد کھنے کی کوشش کی مگراس کوشش ہے کیا ہوسکتا تھا آئکھوں میں بصارت رہ گئی ہوتی تو اے کچھ نظر بھی آتا.....اور پھرا جا تک ہی اس پر انتہائی خوفتاک حقیقت کا انکشاف ہوا لینی کہ وہ اندھا ہوچکا ہے۔فقیر کو دھپ جمانے کے نتیج میں اس جمارت (2) کی سزامیں اس کی بینائی اس ہے چھن گئی ہے اور پھروہ جوابھی ایک دو کھے پہلے نشہ شاب میں بدمت چُلبلا ہٹ(3)اورشوخی کی تصویر بناہوا تھاانتہائی بے بی کے عالم میں چیخا۔ مائے او! میں اندھا ہوگیا، او! مجھے کچھ نظر نہیں آر ہامجھے بچاؤ مجھے کچھ نظر نہیں آر ہالطیف اور اس کے دیگر دوست جواسے پہلے ہی پریشانی کے عالم میں آٹھوں کو ملتے اور رکڑتے و کھے کر جران ہور ہے تھے۔اس کی چی ویکار پر ملکے بئے رہ گئے (4) ایک لحد کے لئے تو خوداُن کی بھی د نیااند هیری ہوگئ اور جب وہ منجلے تو کچھ بھے تیں یارہے تھے کہ اب کریں تو کیا کریں؟ البته اتن سمجھاأن سب كوآ گئ تھی كەپيىس كچھاس'' وھپ'' كاكِيا دھراہے جواُن كے ايك لمح بہلے کے شوخ دوست نے حالِ مت فقیر کے سر پر رسید کیا ہے۔ بہر حال بیچارگ

<sup>(1)</sup> بهودوباتين كرتا فخش بكتا\_(2) باكى برأت - (3) بيقرارى -(4) جران و پريشان -

اور پریشانی کے عالم میں اینے دوست کو پکڑ کراس کے گھر لائے ، گھر والوں کو جب حقیقت حال کاعلم ہوا تو وہاں بھی ایک ممہر ام چے گیا "اندھے پن" کے جارہ کی سوچنے لگے سب ك في يكي آياكه اب جاره سازى بھى وہيں سے ہوگى جہاں سے در دملا ہے۔ چنانچ اب سب نے مل کراُس فقیر کی تلاش شروع کی بصر مشکل کہیں وہ ملاء تو ان لوگوں نے جوان کواس کے قدموں میں ڈال دیا۔فقیر حال مت کے دل میں قبر کے بجائے قبت کے جذبات پیداہوئے اس نے ایک پیار مجری نظراس جوان برڈ الی جو عجز واکساری کی تصویرینا اس کے قدموں پر پڑاا پی گتاخی کی معافی ما تگ رہاتھا اور دوسرے ہی کمیے وہ بینا ہو چکاتھا اس کی آنکھوں کی روشنی اسے واپس مل گئ تھی وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے چیخ اُٹھا''او میں سُجا کھا ہوگیا آں،ادمینوں نظرآن لگ پیا اے'(1) دوست اور گھر والےخوشی ہے اس کی بلائیں لینے لگے(2)اور مارےمرت کے ایک دوسرے کے گلے ملتے لگے فوری اور بے پناہ سرّ ت کے ان کمحات میں کھ در کے لئے سب لوگ فقیر کے وجود سے عافل ہو گئے اور جب اُن کوفقیر کا خیال آیا تووہ اس وفت تک جاچکا تھا۔سب نے مل کراہے بہتیرا علاش کیا مگراس نے ملنا تھا نہ ملا۔ اور ملتا بھی کیوں''بے نامی''و''بے نشانی''(3)کے پیتمنائی خداع وجل مت فقیروہاں کہاں تھہرتے ہیں۔ جہاں بیایک دفعہ 'ظاہر' ہوجا کیں کہ بیہ شیوه تو د نیاداروں اور شُعبد ه بازوں کا ہوسکتا ہے مگر الله والوں کانہیں اور وه تو الله والاتھا سو پھراس علاقے میں وہ بھی نظر نہ آیا گر نتیجہ اس تمام ماجرے سے یہی لکلا کہ زنهار (4) جو کسی کوحقیر جان کردھپ جماؤیاستاؤ کہ کیا پیۃ۔

ال گرديس كوئى سوار موگا

دریں گرد سوارے باشد

<sup>(1)</sup> پنجابی زبان کا جملہ ہے۔(ترجمہ): دیکھو! میں بینا (دیکھنے والّا) ہو گیا ہوں۔ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔(2) پیار کرنے گئے۔(3) گمنامی، بے پتاو بٹھکانا۔(4) خبر دار!

ایک اور گسالی خود دیوبندی دہابی موضع کھٹیالہ شخ ضلع گرات نے بائیس برس دبلی میں درس حدیث پڑھایا آ نرعمر میں گھر پر مدرسہ کھولا ۔ ایک مرتبہ حدیث پڑھایا آ نرعمر میں گھر پر مدرسہ کھولا ۔ ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے رایا در معاذ درمیں آگے چیچے برابر دیکھتا ہوں' گتا خانہ لہجہ میں کہا کیا آپ کے ...... (معاذ اللہ) اس گتا فی کا نتیجہ بیدلکا کہ چند دنوں کے بعد گلی کوچوں میں مارامارا پھر تارہتا جب مراتو شکل مجر گئی اس لئے ایام مرض الموت میں اس کے وَرَقَ عَاس کا چر ہُنہیں دیکھنے دیتے شکل مگمل طور پر بدل چی تھی ورثاء نے رات کو اندھرے میں دفتا یا لیکن صبح کو سارے گورستان میں عفونت (1) پھیل گئی عفونت کو خم کرنے کے لئے مزدوروں کے ذریعے ایک سو بورے مئی کے ڈالے گئے ،مزدور عفونت کی دجہ سے بیار پڑگئے جنہیں کا فی علاح معالی کے بعد آرام ہوا۔

(قلمی مسودہ صاحبزادہ عبدالجلیل نائکٹ شریف، شلع مجرات)

وَ رَفَ عُنَ الْکَ ذِکُ وَکُ کَ کَا ہِما یہ تجھ پر

بول بالا ہے بڑا ذِکر ہے اُونچا تیرا

علی اُفات: وَ رَفَعُنا لَکَ ذِکُوکِ، قرآن مجیدی آیت کا جملہ ہے پارہ ۳۳ سورہ

الم نشرح، اس کا معنی ہے اور ہم نے تہارے لئے تہارا ذکر بلند کردیا (اعلیٰ حضرت) اس

ہمراد جناب رسول دو جہال صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ سامیہ مشہور
لفظ ہے بمعنی پر چھا کیں ، نقش قدم ۔ بول بالا، اونچی بات۔

(1) بديو-

شرح الله تعالى في حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى شان يل "وَ رَفَعُنا لَكَ ذِكُوكَكَ " فرما يا اورآپ كا ذكر او نچاكيا اور چونكه حضرت غوث پاكرضى الله تعالى عنه قدم بقدم تقوم متع (1) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين اس ك "وَ رَفَعُنا لَكَ ذِكُوكَكَ " كاير ماير إن يرجى يراتا باس لئ حضرت غوث پاكرضى الله تعالى عنه فرماتے بين

و کُلُّ وَلِیٌ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّی عَلَیٰ قَدَمِ النَّبِیِّ بَدُرِ الْکَمَالِ. (2)
ترجمہ: ہرولی میرے قدم بفقام ہے اور میں حضور سید الانبیاء صلی الله علیه و سلم کے نقش قدم
پر ہوں جو آسان کمال کے بدر کامل ہیں۔

ایک مرتبہ محبوب سجانی ،غوث صدانی ، قطب ربّانی قُدِّس بِرُ وُ التورانی حضور اکرم صلی الله علیه و سلم کے روضۂ انور پر چالیس دن تک کھڑے ہوکر بیشعر پڑھتے رہے۔ ذُنُو بِی کَمَوُجِ الْبَحُوبَالُ هِیَ أَكُورُ کَمِدُلُ الْجِبَالِ الشَّمِّ بَلُ هِیَ أَكْبَرُ

كَمِثُلِ الْجِبَالِ الشَّمِّ بَلُ هِيَ أَكْبَرُ وَلَكِنَّهَا عِنْدَ الْكَرِيْمِ إِذَا عَفَا

جَنَاحٌ مِّنَ الْبَعُوْضِ بَلُ هِيَ أَصْغَرُ

ترجمہ: یعنی میرے گناہ سمندر کی جھاگ ہے بھی ذائد اور بلند پہاڑ ہے بھی بڑے ہیں لیکن اگر رحیم وکر یم معاف کردے تو یہ چھر کے پُرکی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ دوسری بارجب حاضر ہوئے تو گذید خصر کی کے سامنے یہا شعار پڑھے:

<sup>(1)</sup> ہر ہر لمحد پیروی کرنے والے۔

<sup>(2)</sup> فتوح الغيب على هامش بهجة الاسرار، القصيدة الغوثيه، صفحه ا ٢٣ ، مصطفى البابي

اور پُر حِجْرَة شريف حَقْريب موكر يول مُناجات كى؛ في حَالَةِ الْبُعُدِ رُوْجِى أُرْسِلُهَا تَقَبَّلَ الْأَرْضَ عَنِى وَهِى نَائِبَتِى وَهاذِهٖ نُوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتُ

فَامُدُدُ يَمِيُنَكَ كَيُ تُحُطِّي بِهَا شَفَتِي

ترجمہ: حالتِ بعد بیں مکیں اپنی روح کوآپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا جومیری طرف سے زمین بوی کرتی تھی اور اب میں خود حاضر ہوا ہوں ، سواپنا داہنا ہاتھ بڑھا ہے تا کہ میرے ہونٹوں کوان کے چومنے کافخر حاصل ہو۔

پس اُسی وقت نی کریم صلی الله علیه وسلم کاوستِ رحمت طاہر ہوا آپ نے مصافحہ فرمایا اس کو بوسہ دیا اور اپنے سر پرد کھا۔ (1)

ای شم کا واقعہ سید نااحر کبیررفاعی رحمه الله نعالی علیه کا بھی مشہور ہے اور قیر انور \_\_\_\_\_\_ انور \_\_\_\_\_\_ انور \_\_\_\_\_\_ انور \_\_\_\_\_ انور سید ناجلال \_\_\_\_\_ نقذ جواب پانے والوں کی فہرست طویل مثلاً سید ناامام اعظم ابوطنیفه اور سید ناجلال

تقبل الارض عنى وهى نانبتى فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى (1)في حالة البعد روحي أرسلها وهذه نوية الإشباح قدحضرت

وهذه نوبة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى فظهرت يده صلى الله عليه وسلم فصافحها وقبلها ووضعها على رأسه رضى الله تعالى عنه رتفريح الخاطر فى مناقب الشيخ عبدالقادر، ذكر المنقبة الثانية والعشرون فى مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم حين زيارته ،صفحه اس ترجمه المحدريم إصلى الله عليه وسلم دورى كى حالت عمل اليه عليه وسلم دورى كى حالت عمل اليه عليه وسلم دورى كى حالت عمل أي روح وخيال كو بيجاكرتا تقاجو مركى نيابت عمل آستال بوت كرت تصاوراً على شودد يو وراد فرما عمل تاكه مركب وست بوى كى معادت حاصل دولت برحاضر بول لبذا آب ابن وست كرم كو دراز فرما عمل تاكه مركب وست بوى كى معادت حاصل كرسيس بين أى وقت ني كريم صلى الله عليه وسلم كادست رحمت ظام بوا آب نے مصافح فرمايا الى كو بوسه ديا وراد بن مريرد كھا۔

\$381 ·

الدين بخارى سيوطى اورامام احدرضا بريلوى رحمهم الله

مِك كَ مِنْ إِن من جاكينك أعداء تيرے نہ مِنا ہے نہ مخ کا مجھی چہا تیرا

حل نعات: \_مث كني ، نيست ونا بود بو كني ، نياه وبرباد بو كني \_ أعداء ، جمع عدو كل ، وشمن ، خالف، حاسد \_ ندمنا ب ندمخ كا، نذختم مواا ورندختم موكا \_ جرجا ، شهرت ، تذكره \_ فوج :اےشرت و والے آتا! آپی شرت اور تذکرہ کے خالف اورآپ کے دشمن سلے بھی پیدا ہوئے اور اب بھی ہورہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے دشمنی اور خالفت میں مرکر دفن ہوئے، سی طرح اب بھی فنا کے گھاٹ اُتر جا کیں گے اور آئندہ بھی ان کا یہی حثر ہوگااورسب کے سب گمنامی کے دینز (موٹے) یردے میں چیب جائیں گے (لیمن

کوئی بھی انہیں یاد کرنے والانہیں رہے گا) مگرآپ کی شہرت اور تذکرے دشمنوں کی

مخالفتوں کے باوجودنہ پہلے بھی ختم ہوئے اور نہ بھی ختم ہوں گے۔

غلطى كا ازاله: \_ بدونول اشعارعوام بلكه بهت سے واعظين حضور مرور عالم صلى الله عليه وآله وسلم ك لئ راحة بين -اكرجه بيردونون اشعار ني ياك صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے بالاصالة (1) بيل كين اعلى حضرت وَدِّس بِرُ وَ لي حضور غو في اعظم رضى الله تعالى عنه كى شان ميس كھے بين اور إس كى تشريح فقير نے سابقداوراق ميں كھى ہے۔

(1)حقیقی طور پر ، بغیر وسلہ کے۔

الحقائق في الحدائق

اُو گھٹائے سے کی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بردھائے کچنے اللہ تعالیٰ تیرا

مل نعات : \_ گھائے \_ ،مرتبہ کم کرنے ہے ۔ ندگھا ہن پہلے بھی ب

قدرہوا، نداب \_ برطاعے، بلندم تبرکے۔

شوج: اے محبوب صدانی رضی الله تعالی عنه آپ کوتو آپ کاعز ت دینے والدالله تعالی عنه آپ کوتو آپ کاعز ت دینے والدالله تعالی بلندی ورجات عطافر ما تا ہے کوئی مخالف اور کوئی ویشمن آج تک آپ کے بلند درجات کونه کم کرسکا ہے اور نہ جھی کم کرسکے گا۔

صدیاں گزرگئیں خالفین نے بھی طرح طرح کے حیلوں سے فوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا نام مٹانا چاہالیکن قدرت نے ہردور میں آپ کے نام کوروشن فرمایا۔ آزما کردیکھتے جہال اسلام ہے دہاں فوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا بھی چرچاہے۔

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ خوش اعظم رضی اللہ تعالی عند ہرصاحبِ سلسلہ کے جسن این اور کُسن کے اِحسان کا چرچ خرور کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اہلِ سقت اپناو جود منوانا چاہتے ہیں وہاں محافلِ گیار ہویں منعقد کر کے مخالفین پر غلبہ پاتے ہیں۔ اِسی لئے تمام ممالک جہاں مسلمان ہیں اپنے محن کی محافل قائم کرتے ہیں فقیرا لگلینڈ جاکر جران رہ گیا ہے غیروں کے ملک میں خداع و وجل ورسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اذکار کے ساتھ ساتھ گیار ہویں کے بھی خوب چرچ دیجھے۔

سِمِ قاتل ہے خدا کی قَسُم اُن کا اِنکار مُثْکِرِ فصلِ حضور آہ سے لکھا تیرا

حل أفات: يم (سين كزير كساته)، زهر قاتل، جان ليوا، مار دُالنه والا مار دُالنه والا الكار، نه ماننا، اقرار كي ضد مكر، الكاركر في والا وفضل، فضيلت وصفور، حاضر موف

والا، اردویس کلمهٔ ادب واحر ام بجوبرے آدمی کے واسطے استعال کیا جاتا ہے۔ آو، کلمهٔ تأسف\_ کلمهٔ کلمهٔ تأسف\_ کلمهٔ تأسف\_ کلمهٔ ک

شرح: میں خدای هم کھا کر کہتا ہوں کہ خالفین کا فضائل غوثیہ سے اٹکار کرنا اُن کے لئے جان لیوا زہر کی طرح ہے اس لئے کہ بیر خدائے منعم کے انعام واکرام سے اٹکارہے۔ اے مخالف مجھے تیری بدشمتی پر بڑا افسوں ہے ۔اس لئے کہ تیری قسمت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عند کی فضیلت کا منکر ہونا درج ہو چکا ہے جو بدیختی کی واضح دلیل ہے فرما یا غوث یاک رضی اللہ تعالی عند نے

تَكْذِينُكُمُ لِى سِمٌّ قَاتِلَ لِأَدْيَانِكُمُ وَسَبَبٌ لِذِهَابِ دُنْيَا كُمُ وَالْخُواكُمُ. (1) ترجمہ: تم لوگوں کا جھے جمثلا ناز ہرقاتل ہے تہارے دین کے لیے اور تہاری دنیا اور آخرت کی تباہی وہر بادی کا سبب ہے۔

میرے سیّاف کے خنج سے کچھے باک نہیں

چیر کر دیکھے کوئی ''آ،' کلیجا تیرا

حلّ الحات: \_\_\_اف ، تلوارکارَهنی ، شمشیرزن \_ نخج ، کفار،ایک قسم کا پھرا ۔ باک ،

خوف \_ چیرکے ، کھول کر ، چاک کر کے ۔ آ ہ (افسوں کا کلمہ) کلیجا، کلیج، دل ۔

شصوح : \_ میر یے تلوار کے دھنی کی کٹار سے اے خالفت کرنے والے! ظاہری طور پرتو
محسوں ہوتا ہے کہ تجھے ذرا بھی خوف نہیں ، لیکن اگر چیر کردیکھا جائے تو مارے دہشت کے
شیرا کلیجہ پھٹا پڑتا ہے ۔

خودفر مايا: أَنَا سَيَّاتَ أَنَا قَتَّالٌ أَنَا سَلَّابُ الْأَحُوالِ. (2)

(1) بهجة الاسرار، ذكر كلمات اخبربهاعن نفسه محدثه بنعمة ربه الخ، صفحه ۴٬۳۰ مصطفى البابى مصر (2) يرعبارت بين طل البتير أنا سياف أنا قتال "اسطرح كالفاظ علت بين جو بجد مصطفى المبادي عدد المعدد ٤٥٠٠ من المعدد عدد عدد المعدد عدد عدد المعدد عدد المعدد عدد المعدد عدد المعدد عدد المعدد الم

ترجمہ: میں سیاف (1) اور قال (2) ، احوال کا سلب کرنے والا ہوں۔
اعدائے اولیاء کوہم نے آزمایا ہے کہ انہیں ہرولی سے وشمنی کے باوجود، جب خوش اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنه کانام سنتے ہیں جل بھن جاتے ہیں۔ پھروہ اگر اسی حالت میں یعن خوش اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنه کی وشمنی میں مرتے ہیں قوحرام موت مرتے ہیں۔ مصرعاق ل میں مخالیف اولیاء کی عادت بتائی گئی ہے کہ بظاہروہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے نیاز مند ہیں ماگرکوئی اِن میں گتا نے ہو وہ مائی سے کہ اُٹھتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ بالخصوص خوش اعظم
ماگرکوئی اِن میں گتا نے ہو وہ مائی سے کہ اُٹھتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ بالخصوص خوش اعظم
من اللہ تعالیٰ عنه کی کھر سکتے ہیں تو کرلیں! وہ ہما را کی خہیں بھائے سے تو صرف اِن
کی زبانی بات ہے ورنہ حقیقت ہے کہ کوئی ان کا دل چیر کرد کھے یعنی اِن کے اندرونی راز
سے آگاہ ہوجائے تو اسے پنہ چلے گا کہ انہیں اولیاء اللہ سے کتنا بغض وعداوت ہے جیسا کہ
مصرعہ خانی میں فرمایا۔

تجربہ شاہر ہے ناظرین وشمنانِ اولیاء کے طریقۂ کارکوخود دیکھر ہے ہیں کہوہ زبانی طور پر کیے اور لیے اللہ استاء اللہ سے قبت وعقیدت کاوم بھرتے ہیں کین جب بھی بس چلتا ہے

الاسراراوردوسری کتب فوشید میں بیں عبارت کو یوں کرلیں جواخبارُ الاخیار فاری میں ہے: انساسیاف انا قتال ویحدر کے الله نفسه اگر نمی بود لگام شریعت برزبان من هر آئینه خبر میکو دم شمارا بانچه میخوریدومی نهید در خانهایخودمن میدانم انچه در ظاهر و باطن شماست و شمادر رنگ شیشهائید در نظر من (احبار الاخیار فارشی، قطب الاقطاب فردالاحباب الغوث الاعظم، صفحه ۱۹ مطبع محتبائی دهلی) ترجمہ: میں سب نے یادہ کوارکا دھی اور سب برا آتال و جان لیوا ہوں ۔ اور اللہ تعالی تہمیں اپنے عذاب نے ڈراتا ہے، اگر شریعت نے میری زبان میں لگام ندی ہوئی تو میں لازی طور پر مہیں بتادیا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کھاتے اور کیار کتے ہو، میں تم لوگوں کے ظاہر و باطن سے واقف ہوں اور تمہیں بتادیا کہ تمہارے شیشوں میں سے جھے نظر آر ہا ہے۔

(1) تلوارساز، سركارى تلم رِتلوار ع كردن أران والا (2) بهت قل كرن والا-

مسرح حدائق بخشش

توان سے دشمنی کا ندصرف اظہار بلکہ ان کے خلاف کوئی کسرنہیں چھوڑتے۔ ابن زہرا سے ترے دل میں ہیں بید زہر مجرے کل بے او منگر بے باک سے زہرہ تیرا

تعجب اس لئے ہے کہ حضور غوث واعظم رضی الله تعالی عند کی کرامات وفیوض و برکات اظہر من الشمس ہیں کین محر محروم ہیں بیا سے ہے جیسے کفار ومشرکین نے نبی آخرالز مان حضرت محد مصطفیٰ صلی الله علید و آله و سلم کے مجزات دیکھے اور نہ مانے تو اُن پر بھی تعجب کیا گیا۔ مان میں اللہ علیہ و آله و سلم کے مجزات دیکھے اور نہ مانے تو اُن پر بھی تعجب کیا گیا۔ باز اَفْہَ بُ کی غلامی سے بیر آئمیں پھرنی

بازِ الحبّبُ لی غلای ہے یہ آنکھیں پھرتی دکھ اُڑجائے گا ایمان کا طوطا تیرا

حل أفعات : باز، ايكمشهور شكارى پرنده - اههب ، سفيد بازاههب ، مقامات الوهيت (1) مين بلند پروازى كرنے والا، جس طرح شامين فضاؤن مين پرواز كرتا ہے بيد لقب ہے حضرت غوث اعظم دضى الله تعالى عنه كا - آئلھيں پھرنى، بيزار ہونا - و كھے، خبر دار،

<sup>(1)</sup>معرفت البي كدرجات\_

وهیان کر۔ اُڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، طوطامشہور پالا جانے والا پرندہ، طوطا اُڑ جانا بمعنی حواس باختہ ہوجانا۔ ایمان کا طوطا اُڑ جانا، ایمان جا تار ہنا، بے ایمان ہوجانا۔

مرح: اے غوشِ پاکرضی الله تعالی عند کے تصر ف کے منکرو! حضور غوشِ پاکرضی الله تعالی عند کے تصر ف کے منکرو! حضور غوشِ پاکرضی الله تعالی عند کی تا بعداری وفر ما نیرواری سے بیزاری تحسوس کرنا، ایمان جاتے رہے اور بالله تعالی عند کی تا بعداری وفر ما نیروار ہوشیار! بیہ تیری بیزاری کہیں تیرے بے ایمان ہوجائے کا سبب ندین جائے تو اُو اُس وقت کہیں کا ندرہ جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ہرولی ہوجائے کا سبب ندین جائے تو اُو اُس وقت کہیں کا ندرہ جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ہرولی کے دیم اعلانِ جنگ کے لئے دیم آف کے لئے دیم اعلانِ جنگ کے لئے دیم آف کے سبب ندین جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ہرولی کے دیم اعلانِ جنگ کے لئے دیم آف کے لئے دیم اعلانِ جنگ کے لئے دیم آف کے دیم اعلانِ جنگ ہے۔

اورروض الریاصین میں ہے کہ اعلانِ جنگ سے مراد ہے کہ ولی اللہ کے دشمن کا خاتمہ إيمان برنہيں ہوتا اور بالخصوص غوث اعظم رضبی اللہ تعالی عنه کے دشمنول کوہم نے مرتے دیکھا اور سنا کہ وہ کہ کی سے کری موت سے مرے۔

شاخ پر بیٹھ کے جڑ کا شنے کی قِکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھا دے کچھے شجرا تیرا

حل العات: شرمنده نه كرے - شجرا، دراصل شجره بي درخت اور إصطلاح صوفياء ميں الله على ا

شرح: سلسلة بيعت ميں داخل ہونے كے بعد حضرت غوث پاك كى كرامات وعظمت كا منكر ہوكر جڑكا شخ كى تدبير كرر ہاہے، تيراإس سلسله كى طرف اپنے آپ كومنسوب كرتاكہيں مجھے ذليل وخوار نه كردے۔

حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كسلط مين قاورى كهلواكرو بابيت ك

اثرات سے اولیاءِ کرام کے شان میں بیہودہ بکواسیں کرتے ہیں اِن کا حال اُن اُعدائے اولیاء جیسا ہوتا ہے کہ ان کا بھی خاتمہ ایمان پڑمیں ہوتا۔

قاعده: \_امام عبدالله يافعى رحمة الله تعالى عليه الني كتاب روض الرياطين من قاعده كليه كلصة بين كدجيكي ولى كالل يبغض مواس كاخاتم فراب مون كاخطره ب-نسعوذ بالله من سوء المحاتمة \_(1)

حق سے بد ہو کے زمانہ کا بھلا بنآ ہے اس کھتا ہوں مُعَمَّا تیرا

حل نعات : حق، حق تعالی بد، کرار ان کا بھلا بنتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بنتا چا بنتا ہے اور چیتان، چا بنتا ہے ارد چیتان، چا ہتا ہے۔ ارد بیچیدہ بات، پیلی اور چیتان، الجھا ہوا مسئلہ۔

شوج : حضرت غوف پاک کی فرمت کر کے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یُراہ اگر چہ بظاہر تُو عوام کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ ارے اُونڈر! میں تیری پہیلی خوب اچھی طرح سجھتا ہوں ہم نے تجربہ کیا ہے کہ یہ اُعدائے اولیاء، پالحضوص دشمنانِ غوث الور کی لوگوں کے بظاہر خیر خواہ بنتے ہیں کہ تو حید کا درس دیتے اور شرک ہے بچاتے ہیں لیکن اصلی مقصد یہی ہے کہ خوث اعظم اور اولیائے کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے نام لیوا اِن کی دام ترویر (2) میں آجا کیں ان بستر بندوں (دیو بندی نام نہا دہلیغیوں) کودیکھ لیجے کہ رات دن وَروَر کو تھے کھاتے پھرتے ، عوام کو دین کی با تیں سکھانے کے رنگ میں کس طرح بدند ہب بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدّر س برا و نے اِن کے معتا کو ط فر مایا ہے اور اُن کے (سیدی امام احمد رضا عدید

<sup>(1)</sup> بهم يُر كاتم يك عالم كي نياه مين آتے ہيں۔ (روض الرياحيين في حكايا الصالحين،الصفحة ٢ ،المكتبة التوفيقية، مصر)(2) مركا جال فريب كا پهندا۔

الرحمة كى الفيل ان كے غلام خوب سجھتے ہيں ليكن افسوس ہے كہ ہمارے دور ميں سلم كُلّيت كامض برد حد ہا ہے كہ وہ بھی ان مكاروں كے مروفريب كوخوب جانتے ہيں ليكن نامعلوم كس لا لج اور طمع اور كس خوف سے ان مكاروں كى مكاريوں پر نہ صرف پردہ ڈالتے بلكہ ان كى طرف دارى كر كا لا اپنوں سے كث رہے ہيں؟ ۔ (اللہ تعالی ہدایت دے ۔ آمین) طرف دارى كر كا لا اپنوں سے كث رہے ہيں؟ ۔ (اللہ تعالی ہدایت دے ۔ آمین) سبگ دَر قبر سے ديكھے تو پھر تا ہے ابھى بند بند بدن اے رُوب دنیا تیرا

حلِ شعات : سك در ،درواز كاكار بهرتاب منتشر بوتا ب، برباد بوتا ب-بنديد بدن ،بدن كاجور جور رورواز كاكام اصل رُوباه ب)، لومرى -

شرح: آپ کاسگِ در لینی مرید موکرآپ کوغلط نگاه سے دیکھے تو فوراً برباد موجاتا ہے۔ حاشیہ پر لکھا کہ "إشارة بقصّة صنعانی" اس کا قصمشہور ہے اور فقیر نے اور اتِ گذشتہ میں ان کا واقعہ فصیل سے لکھ دیا ہے۔

قصہ مذکورہ کے علاوہ ہر دوریس بہتج بہشہادت دیتا ہے کہ اللہ والوں سے بغض کی شامت لے ڈوبتی ہے بالخصوص سَیّد مَا غوث اِعظم رضی اللّه تعالی عنه سے عداوت کے نتیجہ میں وہ شخص ندونیا کار ہتا ہے اور ند آخرت کا۔

غُرض آقا سے کروں عُرض کہ تیری ہے پناہ بندہ مجبور ہے خاطِر پہ ہے قبضہ تیرا

حل أهات: غض، خلاصة كلام - خاطر، ول-

شرج: - خلاصة كلام بيكرد نيامين ره كر سيلنے كا خطره بے جبيا كه عديث شريف مين بےك

يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِي كَافِرًا(1) ترجمه: ايك فخص صح مومن موكا ورشام كوكا فر-

لیعنی ابتدائی دوراہلِ ایمان میں (ہے ہوتا ہے،) پھرکوئی مُری صحبت علی یا کوئی ایسا جھٹکالگا کہ وہ کا فرہوگیا، ہزاروں مثالیں دو رِحاضر میں آنکھوں کے سامنے ہیں کہ بہت ہے الچھے خاندانی لوگ بدمذہب مرزائی، شیعہ، وہابی بن کرمرے۔ اِی لئے حضرت خواجہ غلام فريدرحمة الله تعالى عليه في وعائير للمقرمايا:

شالامُول سلامت، نينوال ره وچ لڙول چور\_(2)

خدا کرے ایمان کا دامن سلامت لے کر دنیا سے جاؤں کیونکہ راستہ میں چورلڑتے (لڑائی کرتے) ہیں۔ڈاکہڈال کرایمان کی پونچی چھین لیتے ہیں بالخصوص دورِ حاضرہ کا حال زبوں تر (3) ہے کہ ہر بد مذہب اسے ظاہری اسباب کی قوت سے وام کو گراہ کرنے پر ایرای چوٹی کازورلگار ہاہے اور سنی مذہب اینے وسائل کی کی وجہ سے عوام کو پوری طرح سنجال نہیں سکتا یمی وجہ ہے کہ ہرطرف سے بدنہ ہی تھیلتی جارہی ہے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولا دکو بدندجی ہے محفوظ رکھے۔ (آمین)

(1) عَنُ أَبِي هُونِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ يُضْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا(صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن، حديث ١١٩ ، جلد ١، صفحه ٢٩٤ ) رجمه : حفرت الوبريه وضى الله تعالى عنه بيان كرت بين ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: أن فتنول كرواقع بونے سي بيلي نيك اعمال كراوجواند جرى رات کی طرح چیا جا کیں گے ۔ ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کا فریا شام کومومن ہوگا اور شبح کو کا فر اور معمولی دنیادی منفعت کے عوض اپنی متائج ایمان فروخت کرڈ الے گا۔

(2)( سرائیکی زبان کے الفاظ میں )(3) بہت ہی بُرا۔

اعلی حضرت قُدِس سِرُ ہُ نے اِس کا علاج بتایا کہ اگر کسی کو ایمان بچاتا ہے تو غوث و عظم رضی اللہ تعالی عنه کا دامن پکڑے آپ کا نام لیوا بن جائے اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور خاتمہ بھی ایمان پہوگا اور کل قیامت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کی امان میں ہوگا اس کی تفصیل فقیر ابتداء میں عرض کرچکا ہے۔

خاطر به قبضه تبرا: اس جمله عن الفين توجل مُفن جاتے بلك شرك كا فتوى الله عالى كرتے بيل كين جنهيں غو في الله تعالى عنه عن قيدت بان كے لئے خود حضورغوفي الله تعالى عنه كا إرشاد كا فى ج - بجة الاسرار ميں سام احمد رضا قدّس برا كا فى نے اس مسئله كورساله فقير شهنشاه ميں بيان فرمايا - چند إقتباسات (1) ملاحظه

يول:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عرفات میں ۱۲۳ میں دو بزرگ بیٹے اور حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کاؤ کر خیر کرنے لگے حضرت صالح رحمة الله تعالی علیه نے اپنی حقیقت سائی پھردوس سے بزرگ کو یا ہوئے فرمایا:

وَأَنَا اَيُضًا كُنُتُ جَالِسًا بَيْنَ يَدَيُهِ فِي خَلُوتِهٖ فَضَوَبَ بِيَدِهٖ فِي صَدُرِى فَأَشُرَقَ فِي عَلَوَ فِي صَدُرِى فَأَشُرَقَ فِي قَلْبِي نُورٌ عَلَى قَدْرِ دَاثِرَةِ الشَّمْسِ وَوَجَدُتُ الْحَقَّ مِنُ وَقَتِى وَأَنَا إلَى اللهَ اللهَ وَي زِيَادَةٍ مِّنُ ذَلِكَ النُّورِ .(2)(فَتَتَهُمْنَاهُ ١٩٠١٥)

رَجمه: يوني مِن بَهِي الله تعالى عنه كسامَ ترجمه: يوني مِن مِن الله تعالى عنه كسامَ خَلَوْت مِن حاضرتها ، حضور نے اپ وستِ مبارك كومير سے سنے پر مارا ، فوراً ايك نور قُرصِ مَن قَلْ وَيايا، اور آل وقت سے مِن نے حَلَ كو پايا، اور آل وقت سے مِن نے حَلَ كو پايا، اور

<sup>(1)</sup> اقتباس كى جمع ب، چنا بواكلام -(2) بهجة الاسوار، ذكر فصول من كلامه موضعا بشيئي الخ، صفحه ۵۳ مصطفى البابي مصر (3) سورج كى كليه، سورج كى گولائى -

آج تک وہ نورز فی کردہاہے۔

حفرت ابوالخير محمد بن محفوظ رحمة الله تعالى عليه في فرمايا وه باره بزرگ حضور غوث اعظم ك حضور حاضر موئ آب في مايا:

لِيَطُلُبُ كُلُّ مِنْكُمُ حَاجَةً أُعُطِيْهَا لَهُ.

ترجمہ: تم میں سے ہرایک کوئی مراد مانگے کہ ہم اُسے عطا فرمائیں۔

اس پردس صاحبول نے دینی حاجتیں معلق علم ومعرفت اور دو مخصول نے دنیاوی عہدہ و منصب کی مرادیں مائکیں جو پہت الاسرار شریف میں مفصل ندکور ہیں اور اُن بارہ بزرگوں کے منصب کی مرادیں مائکیں جو پہت الاسرار شریف میں مفصل ندکور ہیں اور اُن بارہ بزرگوں کے اساء بھی ( ندکور ہیں ) ۔ ان کی حاجات طبی پر حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عنه نے فر مایا:

اساء بھی ( ندکور ہیں ) ۔ ان کی حاجات طبی پر حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عنه نے فر مایا:

مخلا نیم فر مقل آلاء و مقلو آلاء مِن عَطآء رَبُک مل وَ مَا کَانَ عَطَآءُ رَبُک

مَحْظُورًا٥(1)

ترجمہ: ہمسب کو مدود ہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تبہارے رب کی عطامے اور تبہارے دب کی عطام پرروک نہیں۔

راوی فرماتے ہیں بخداجس نے جومانگاتھا، وہ پایا۔ ہیں نے بھی ایک مراد چاہی تھی کہ ایسی معرفت مل جائے کہ وارداتِ قلبی (2) ہیں مجھے تمیز ہوکہ یہ وارد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور یہی راوی اِن دوسرے رُفقاء(3) کی مرادیں بیان کر کے اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ:

وَأَمَّا أَنَا فَاِنَّ الشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِيُ وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَ يَدَيُهِ فِي مَجُلِسِهِ ذَٰلِكَ فَوَجَدُتُ فِي الْوَقْتِ الْعَاجِلِ نُوْرًا فِي

(1) (باره ۱۵ مسوره بنبي اسرائيل، آيت ۲۰) (2) وِل مِين آئے والے خيالات (3) رفيق كي جمع

صَدُدِی وَأَنَا إِلَى الْأَنِ اُفُرَقَ بِهِ بَیْنَ مَوَارِ ذَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَاُمَیِّزُ بِهِ بَیْنَ اَحُوالِ الْهُدی وَالطَّلَالِ وَکُنْتُ قَبُلَ ذَلِکَ شَدِیدَ الْقَلْقِ لِاِلْتِبَاسِهَا عَلَیْ. (1)
الْهُدی وَالطَّلَالِ وَکُنْتُ قَبُلَ ذَلِکَ شَدِیدَ الْقَلْقِ لِالْتِبَاسِهَا عَلَیْ. (1)
ترجمہ: اور میری بیکیفیت ہوئی کہ میں حضور غوش پاکرضی اللہ تعالی عنه کے سامنے عاصر تھا۔ حضور نے اُسی مجلس میں اپنا وستِ مبارک میرے سینے پر دکھا کہ فورا ایک نور میرے سینے پر دکھا کہ فورا ایک نور میرے سینے میں چیکا کہ آج تک میں اسی نور سے تمیز کر لیتا ہوں کہ بیروار وحق ہا ورب باطل، بیرطال ہدایت ہاور بیگر ابی اور اس سے پہلے مجھے تمیز نہ ہو سکنے کے باعث سخت قاتی رہا کرتا تھا۔

## شماب سمروردی رحمة الله علیه کا ا پنا حال﴾

سلسله سهروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سهروردی قُدِّس بِر اُ اپناحال بتاتے ہیں کہ جوانی میں مجھے علم کلام (2) کا بہت بوا فَغف (3) تھا اس مسئلہ پر کتا ہیں از برحفظ کرلی

تھیں اوراس میں خوب ماہر ہو گیا تھا۔

میرے عظم مکرتم و پیرمعظم حضرت سیدی نجیب الدین عبدالقا برسم وردی رضی الله تعالی عنه محصن فرمات تصاور میں بازندآتا تھا۔ ایک روز مجھے ساتھ لے کر بارگا وغوشیت پناہ میں

(1) (بهجة الاسرار ، ذكر فضول من كلامه مرصعا بشيئي الخ، صفحه ٣١،٣٠ مصطفى البابي مصر)

(2) و علم جس میں ندہبی امورکو دائل ہے ثابت کیا جاتا ہے، ندہبی بحث ومباحثہ اور مناظرہ کاعلم۔ (نوٹ: اعلی حضرت رضی اللّٰہ تعالیٰ عند فقان کی رضویہ، جلد 23 شاہ 627 تا 628 تکھتے ہیں ": ائمہ دین فرماتے ہیں جوعلم کلام میں مشغول رہے اس کا نام دفتر علاء ہے تحو ہوجائے۔ جب متاخرین کاعلم کلام جس کے اصل اصول عقائد سنت واسلام ہیں بوجہ اختلاط فلفہ وزیادات مزخر فی فدموم تھہرا اور اس کا مشتغل لقب عالم کاستحق نہ ہوا تو خاص فلسفہ وہ میگر خرافات کا لیاذ کرہ، ولہذا تھم شرعی ہے کہ اگر کوئی شخص علائے شہرے گئے بچھ وصیت کر جب ولہذا تھم شرعی ہے کہ اگر کوئی شخص علائے شہرے گئے بچھ وصیت کر جب تو ان فنون کا جانے والا ہرگز اس میں واغل نہ ہوگا۔ " یدنی ) (3) بہت زیادہ وہ کچی

حاضر ہوئے۔ راہ میں مجھ سے فرمایا ؟ اے عمر! (حضرت شیخ بہاب سہروردی کا اسم گرای
رحمة الله تعالیٰ علیه) ہم اِس وقت اُس کے حضور حاضر ہونے کو ہیں جس کا دِل اللہ کی طرف
سے دیکھا ہے دیکھواُن کے سامنے باحتیاط حاضر ہونا کہ ان کے دیدار سے برکت ہو۔ جب
ہم حاضر بارگاہ ہوئے میرے پیرنے حضور سیّد کا غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه سے عرض کی
اے میرے آقا! بیمیرا بحشیجاعلم کلام (جس کے مضاطین میں سے بعض مضاطین وَہریّت کی
طرف لیجاتے سے اُس آلودہ ہے۔ میں منع کرتا ہوں نہیں مانتا۔ حضور غوث پاک نے جھ
سے فرمایا ؟ اے عمر! تم نے علم کلام میں کون ی کتاب حفظ کی ہے میں نے عرض کی قلال قلال
سے فرمایا ؟ اے عمر! تم نے علم کلام میں کون ی کتاب حفظ کی ہے میں نے عرض کی قلال قلال

فَامَرَيَدَهُ عَلَى صَدُرِى فَوَاللهِ مَانَزَعَهَا وَانَا اَحْفَظُ مِنُ تِلُكَ الْكُتُبِ
لَفُظَةٌ وَانْسَتَنِى الله جَمِيعَ مَسَائِلِهَا وَلَكِنُ وَقُرَالله فِي صَدْرِى الْعِلْمَ اللَّدُنِيَّ لَفُظَةٌ وَانْسَتَنِى الله جَمِيعَ مَسَائِلِهَا وَلَكِنُ وَقُرَالله فِي صَدْرِى الْعِلْمَ اللَّدُنِيِّ فِي الْمُوتِ الله عَمُرُا فَقُمْتُ مِنُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَانَاانَطِقُ بِالْحِكْمَةِ وَقَالَ لِي يَاعْمَرُا فِي الْمُوتِي الله الْمُعَرِقِ وَالتَّصُرُونِ فِي الْوَجُودِ عَلَى التَّحْقِيْقِ. (1)

( بجة الاسرار وفقة شهنشاه )

ترجمہ: حضور نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، خدا تعالیٰ کی فتم! ہاتھ ہٹانے نہ پائے سے کہ مجھے ان کتابوں سے (جن کا میں حافظ تھا) ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، اوران کے تمام مطالب اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں فوراعلم لدتی مطالب اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں فوراعلم لدتی بھردیا، تو میں حضور کے پاس سے حکمتِ اللی کا گویا ہوکرا تھا، اور حضور غوثِ پاک نے جھ

(1) بهجة الاسرار، ذكر فصول من كلامه مرصعا بشيئ الخ، صفحه ٣٢، ٣٣، مصطفى البابي مصر

سے فرمایا: ملک عراق میں سب سے پہلے نامورتم ہو کے لینی تھارے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہ پہنچ گا، اس کے بعد امام شیخ الشیوخ سہروردی فرماتے ہیں حصرت شیخ عبدالقا در رضی الله تعالی عند بادشاہ طریق (طریقت کے بھی بادشاہ) ہیں اور تمام عالم میں یقیناً تھے فرمانے والے رضی الله تعالی عند

فائده: داول پر قبضه کا اس سے برو هر حوالداور کیا جا ہے کہ شخ الثیوخ سپروروی رحمة الله علی علیہ کا مطالب علم کلام مثاکر اس کے عض علم لد نی (1) اور اسرارو رُموز سے دل کو پُر فر مادیا۔

### شيخ الشيوخ رضى الله تعالى عنه كا إعتراف:

سیّدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیه نے مجھے بغداد میں چلہ میں بھایا (2) تھا چالیسویں روز میں کیا دیکھا ہوں کر حضور غوث پاک ایک بلند پہاڑ پرتشریف فرماییں اور ان کے پاس بکشرت جواہر ہیں اور پہاڑ کے بینچا نبو و کشر جمع ہے حضرت شیخ بیانے بحر بحر کروہ جواہر خلق پر بھینکتے ہیں اور لوگ لوٹ رہے ہیں جب جواہر کی پرآتے خود بخو د بخو جاتے ہیں گویا چشے اہل رہے ہیں (بیآخری) دن ختم کر کے میں خلوت سے نکلا بخو د بخو ھا جاتے ہیں عاضر ہوا تا کہ جود یکھا تھا عرض کروں ، میں کہنے ہی نہ پایا تھا کہ حضرت شیخ نے فرمایا: تم نے جود یکھا ، حق ہواہر ہیں جو حضرت شیخ عبدالقادر خسرت شیخ نے فرمایا: تم نے جود یکھا ، حق ہے اور اس جیسے کتنے ہی لیعنی صرف اِسے جواہر نہیں جو حضرت شیخ عبدالقادر خیل فرمسی الله تعالی عنه نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بحر دیتے ہیں۔ (شہنشاہ جیل فرصی الله تعالی عنه نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بحر دیتے ہیں۔ (شہنشاہ فقی ہو ا)

(1) وہ علم جو کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے براہِ راست بغیراستاد کے حاصل ہو۔(2) چالیس دن تک ریاضت کروائی، خاص وظا نَف پڑھوائے۔

سوفقهاء کے علوم سلب: اِی بجة الاسرارشریف میں ہے کہ جب صور غوشاعظم رضی الله تعالی عنه کا شہرہ ہوا، فقہائے بغداد سے سوفقیہ (فقاہت میں) سب اعلی اور ذبین تصاس بات پر شفق ہوئے کہ انواع علوم سے سوفتلف مسئے صورے پوچیں گے۔ ہرفقیہ اپنا جدا مسئلہ پیش کریں تا کہ انہیں جواب دینے سے بند کر دیں۔ بس مشورہ گائٹھ کرسومسئے الگ الگ چھانٹ کر صفورِ غوث پاک کی مجلس وعظ میں آئے۔ حضرت شیخ مفرج رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اُس وقت مجلس مبارک میں موجود تھاجب وہ فقہاء آگر بیٹھ گئے۔ حضورِ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنه نے سر مبارک جھکا یا اور سین تا انور سے

خدا کے چاہ (حکم ہے) اس بکل نے ان سب نقہوں کے سینوں پرگزرکیا۔
جس کے سینہ پرگزرتی ہے وہ جیرت زدہ ہوکر تڑ پے لگتاہ، پھروہ سب فقہاء ایک ساتھ
چلا نے گا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر نظے کر کے مغبراقدس پر گئے اور اپنا سرحضور
غوث پاک رضی اللہ تعالی عند کے قدموں پر رکھے تمام مجلس سے ایک شوراً کھا جس سے
بیل سمجھا کہ بغداد ال گیا حضورِ غوث پاک رضی اللہ تعالی عند ان نقہوں کو ایک ایک کر کے
بیل سمجھا کہ بغداد ال گیا حضورِ غوث پاک رضی اللہ تعالی عند ان نقہوں کو ایک ایک کر کے
اپنے سینہ مبارک سے لگاتے اور فرماتے تیراسوال بیتھا اور اس کا جواب بیہ ہوئی میں ان
سب کے مسائل اور ان کے جواب ارشاد فرمائے ۔ جب مجلس مبارک ختم ہوئی میں ان
فقہوں کے یاس گیا اور ان سے کہا بیٹمہارا کیا حال ہوا تھا ہوئے:

لَمَّا جَلَسْنَا فَقَدُنَا جَمِيعُ مَانَعُوفَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى كَانَّهُ نُسِخَ مِنَّا فَلَمْ يَمُرَّ بِنَا قَطُّ فَلَمَّا ضَمَّنَا إلى صَدُرِهِ رَجَعَ إلى كُلِّ مِنَّا مَانُزِعَ عَنُهُ مِنَ الْعِلْمِ وَلَقَدُ ذَكَرَنَا مَسَائِلَنَا الَّتِي هَيَّأَنَا هَالَهُ وَذَكَرَ فِيهَا أَجُوِبَةً . ( بَجَةِ الامراروفقة شَهْنَاه )

بهجة الاسرار ، ذكر وعظه رضي الله تعالىٰ عنه ، صفحه ٩ ٦ مطبوعه مصطفى البابي مصر

ترجہ: جب ہم وہاں بیٹے جتنا آتا تھا دفعۂ سب ہم ہے گم ہوگیا ایسا مث گیا کہ بھی مارے پاس ہوکرنہ گزرا تھا جب حضور غوث پاک نے ہمیں اپنے سینہ مبارک سے لگایا ہر ایک کے پاس اس کا چھینا ہواعلم پلٹ آیا ہمیں اپنے وہ مسئلے بھی یا دندر ہے تھے جوحضور غوث پاک نے وہ مسائل بھی ہمیں یا دولا دیے پاک کے لئے تیار کرکے لے گئے تھے حضور غوث پاک نے وہ مسائل بھی ہمیں یا دولا دیے اور ان کے وہ جو اب ارشا دفر مائے جو ہمارے خیال میں بھی نہ تھے۔

اس سے زیادہ قلوب پراور کیا قبضہ در کار ہے کہ ایک اُن میں اکا برعلاء کو تمام عمر کا پڑھا لکھاسب مُھلا دیں پھرایک آن میں عطا فرمادیں۔

شيخ سهروردى رحمة الله تحالى عليه نيه بيرومرشد كا ادب كيا بين شم وردى رحمة الله تعالى عليه في في بيرومرشد كا ادب كيا بين شم وردى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كرم رعبيراورع مكرم حضرت سيرى نجيب الدين عبدالقام رسم وردى عليه رحمة الله الغوى عيم راه حضور سيرناغو في اعظم رضى الله تعالى عنه عيم حضور حاضر موار مير ين في في خضورغوف بياك كرما تعظيم ادب برتا اورحضورغوف بياك كرما ته مهم مرسمة نظاميكو واليس آئ، ميس في اس أدب كا حال يوجها توفرمايا:

كَيْفَ لَا اَتَأْدُّبُ مَعَ مَنُ صَرَّفَهُ مَالِكِي فِي قَلْبِي وَحَالِي وَفِي قُلُوبِ الْأُولِيَآءِ وَاحُوالِهِمُ إِنْ شَآءَ اَمُسَكَّهَا وَإِنْ شَآءَ اَرُسَلَهَا. (1)

ترجمہ: میں کیونکراُن کا ادب نہ کروں جن کومیرے ما لک (اللہ رب العالمین ) نے دل اور میرے حال اور تمام اولیاء کے قلوب واحوال پرتصر و بخشا ہے چاہیں روک لیس چاہیں

<sup>(1)</sup> بهجة الاسرار ، ذكر الشيخ ابوالنجيب عبدالقاهر السهروردي ،صفحه ٢٣٥، مصطفى للمايي مصر

چھوڑ دیں۔

فانده: در يكف قلوب بركيماعظيم قضه-

اَوَمَا عَلِمُتَ اَنَّ قُلُوُبَ النَّاسِ بِيَدِى إِنْ شِنْتُ صَرَّفَتُهَا عَنِّى وَإِنْ شِنْتُ اَقَبَلْتُ بِهَاإِلَى. (2)

ترجمہ: کیا تنہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں چاہوں تواپی طرف سے پھیردوں اور چاہوں تواپی طرف متوجہ کرلوں۔

شارح مشكوة صاحب مرقاة كا حواله المان اورجمله المرسلة كا عواله المرادي عليه رحمة البارى كامية دمنف تصانف كثره حفرت علامه مولا ناعلى بن سلطان محمد قارى عليه دحمة البارى

(1) مجمع ، بحير (2) بهجة الاسرار، فصول من كلامه مرصعا بشيئ من عجانب أحواله، صفحه ٢٦، مصطفى البابي مصر

(متوفّی ۱۱۰ اه) نے نزمۃ الخاطر الفاتر شریف(1) میں ذکر کیا کہ عارف باللہ سیدی نورُ الملّت والدّین جامی قدس سرہ السّامی(2) تھا ک الانس شریف میں اس اِرْشادِاً قدس کا ترجمہ یول تحریفر ماتے ہیں:

نادانستی که دلهائے مردماں بدست من است اگر خواهم دلهائے ایشاں رازخود بگردانم واگرخواهم روئے درخودکنم۔(3)

ترجمہ: تونہیں جانتا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اگر جا ہوں تو ان کے دل اپن طرف سے پھیردوں اور اگر چا ہوں تو اپنی طرف متوجہ کرلوں۔

مصنف ممدوح مذكور كا دوسرا حواله بيكى سلطان العلماء حفرت ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه في كتاب فدكور من لكها كه ابوصالح مغربي رحمة الله تعالى عليه فرمايا كه مجه في ابوم من وسى الله تعالى عنه فرمايا كها سابوصالح! سفر كر حضرت في مح الدين عبدالقادر كحضور حاضر موكدوه مجه تعليم فقر (4) فرما كيس -

میں بغدادگیا، جب حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی بارگاه میں حاضر ہوا تو میں نے اس بیب وجلال کا کوئی بندہ (اس سے پہلے ) نہ ویکھا تھا۔حضور نے مجھے تین چلے خلوت میں

<sup>(1)</sup> سیرت غوف وعظم پر کاهی گئی عربی زبان میں منفرد کتاب ہے۔ مؤسسة الشرف لا مورے شائع موئی۔
(2) آپ کا اصلی لقب عماد اللہ بن تھا مگر نورالدین کے لقب ہے مشہور ہوئے۔ اسم مبارک'' عبد الرحمان' تخلص '' جائی'' چونکد آپ کی ولادت خرجرد میں ہوئی اور بیا بران کے صوبہ خراسان کی تخصیل خواف' کی ایک قدیم آبادی براگ آبادی میں ایک ہزرگ شخ الاسلام احمد الجائ کا مزار ہے آپ کو فذکورہ ہزرگ ہے کافی فیض ملااس واسط اس علاقہ کو ولایت جام کہا جاتا تھا اس مناسبت پر آپ نے اپنالقب'' جائی'' تجویز فر مایا ای وجہ تسمید کو آپ نے اپنالقب' وائن " قاتب ما الشباب "میں ذکر فر مایا۔ آپ کا وصال کا ۸ھ میں وصال ہوا)

<sup>(3)</sup> نفحات الانس من حضرات القدس ، ترجمه شيخ ابو عمر ويفيني از انتشارات ، صفحه ا ٢٥ كتاب فروشي محمو دي (4) ورويش كَ تعليم ـ

بھایا پھر میرے پاس تشریف لائے اور قبلہ کی طرف اِشارہ کر کے فر مایا: اے ابوصالح!

اِدھرد کھے، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کی؛ کعبہ۔ پھر مغرب کی طرف اِشارہ کرتے

ہوئے فر مایا: اِدھر د کھے، میں نے دیکھا تو میرا مرشد اَتَّا مدین نظر آیا، فر مایا: کدھر جانا ہے،

کعبہ کو یا پیردمرشد کے پاس؟۔ میں نے کہا، اپنے پیر کے پاس فر مایا؛ ایک قدم جانا چاہتا

ہے یا جس طرح آیا تھا میں نے عرض کی جس طرح آیا تھا فر مایا؛ یدافضل ہے۔ اِس کے بعد

فر مایا: اے ابوصالح! اپنے لوحِ دل کوعین اللہ(1) کے ساتھ بالکل صاف کر لے۔ میں نے

عرض کی ،میرے آتا! آپ اپنی مدد سے میصفت مجھے عطا فر مائیں۔ یہین کر حضور نے ایک

وگاہ کرم جھی پرفر مائی۔

قلوب خلائق آئينه دار ﴾ بجة الامرار شريف ١٩٣ ش ب

كَانَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُحِى الدِّينِ عَبُدُالْقَادِرِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ إِذَا لَا تَكَلَّمُ عِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قُولُوا صَدَّقَتَ وَإِنَّمَا اَتَكَلَّمُ عَنُ يَقِيْنِ لَا شَكَّ فِيهِ إِنَّمَا انْطَقُ فَأَنْطِقُ وَأَعْلَى فَأُفَرِقُ وَأُومُو فَأَفْعَلُ وَالْعَهُدَةُ عَلَى مَنُ لَا شَكَ فِيهِ إِنَّمَا انْطَقُ فَأَنْطِقُ وَأَعْلَى فَأُفَرِقُ وَأُومُو فَأَفْعَلُ وَالْعَهُدَةُ عَلَى مَنُ أَمْرِنِى وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ تَكْذِيبُكُمْ لِى سِمِّ سَاعَةٍ لِآدُيَانِكُمْ وَسَبَبٌ لِإِذْهَابِ دُنُياكُمُ وَالدِّيهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ تَكْذِيبُكُمْ لِى سِمِّ سَاعَةٍ لِآدُيانِكُمْ وَسَبَبٌ لِإِذْهَابِ دُنُونِى وَالدِّيهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ تَكْذِيبُكُمْ لَى سِمِّ سَاعَةٍ لِلَّهُ نَفْسَهُ لَوُ لَالجَامُ الشَّوِيعَةِ دُنُونَى وَمَا تَدْخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ النَّهُ بَيْنَ يَدِى عَلَى لِسَانِى لَكُمُ وَطُواهِ وَمَا تَدْخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ النَّهُ بَيْنَ يَدِى عَلَى لِسَانِى لَكُمُ وَطُواهِ وَمَا تَدْخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ الْتُعَلِيمِ عَلَى لِسَانِى كَنُ الْعَلِم عَلَى لِسَانِى كَالْكَمُ مِنَا عُلُولُ الْعَلَم مُسْتَجِيْرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبُدَء كَالْكُونَ وَمَا تَدْخِيرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبُدَء كَالْمَ مُسْتَجِيرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبُدَء مَلَى لِسَانِى مَا غُيُولُ الْعِلْمَ مُسْتَجِيرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبُدَء مَلَى لِسَانِى مَا عُيُولُ الْعِلْمَ مُسْتَجِيرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبُدَء مَلَى الْعَلَم مُسْتَجِيرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبْدَء مَكُونَ لَهُ مَا الْعَلَم مُسْتَجِيرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبْدَء مَلْكُونَ الْعِلْمَ مُسْتَجِيرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبْدَء مَلْكُونَ الْعَلْمِ مَا عَلَى لِي الْعَلَم مُسْتَجِيرٌ بِذَيْلِ الْعَالِم كَيْلا يَبْدَة مَلْكُونَ الْعَلْمَ مُسْتَجِيرٌ بِلَا يَلْمُ الْمُ لِي الْعَلْمِ مَنْ الْعُلْمِ مَا عُلْمَ الْمُعْلَمِ مَا عَلَى لِي الْعَلْمُ مُسَاعِلَى الْعَلْمِ مَا عُلْمَ الْعُولُونَ وَلَالِهُ الْمُ الْعُلُم عَلَى لِي الْعُلْمِ عَلَى لِي الْعَلْمِ مُنْ الْعُلْمِ مُولُولُونَ مَا الْعُلْمُ مُنْ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلْمِ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى الْعُلِم عَلَى الْعُولُونُ مَا الْعُلْمِ الْعُلِ

1) ممكن جاس كامطلب يرب كه الله ك عشق ك چشم ك پانى كساته دل كوصاف كرك (2) بهجة الاسرار ، كلمات اخير بها عن نفسه ، صفحه ٢ مصطفى البابى مصر

€400¢

ترجمہ:حضورِغوث عظم رضی الله تعالی عنه جب کوئی عظیم بات فرماتے، اس کے بعدارشاو فرماتے: تم پراللہ عر وجل کا عبد ہے کہ تم کہوکہ آپ نے بچ کہا۔ میں اِس یقین سے کلام فرماتا مول جس میں اصلاً کوئی شک نہیں، میں کہلوایا جاتا موں تو کہتا موں اور مجھے عطا کرتے ہیں تو تقسیم فرما تا ہوں اور مجھے تھم ہوتا ہے تو میں کام کرتا ہوں، اور ذمہ داری اس پر ہےجس نے مجھے تھم دیا، اور خون بہا مددگاروں پر ،تھھارا میری بات کو جھٹلا ناتھارے دین کے حق میں زہر ہلا ال (1) ہے جو اُسی ساعت ہلاک کردے اور اس میں تمھاری دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ میں تیخ زن ہوں، میں سخت کش ہوں، اور الله تعالی تم لوگوں کو غضب سے ڈراتا ہے۔اگرشر بعت کی روک میری زبان پرنہ ہوتی تو میں شمھیں بتادیتا جوتم كهات بواور جوايع كرول ميل جع ركحت بوءتم سب مير عامن شف كاطرح بو، تمھارے فقط ظاہر ہی نہیں بلکہ جو پچھتمھارے دلوں کے اندر ہے وہ سب ہمارے پیش نظر ہے، اگر حکم البی کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو بوسف کا پیانہ خود بول اٹھتا کہ اس میں کیا ہے، گربات بہ ہے کیلم عالم کے دامن سے لیٹا ہوا، پناہ ما تگ رہا ہے کدراز کی باتیں فاش

صاحب كلام خود شارح المام المل سقت ، مجدود ين ولمترحمة الله تعالى عليه مذكوره ولاكل كورة ولاكل كورة

علیہ مدورہ دیا ن مطر مرمات ہیں. سک کوئ قادری (غفرلہ مولاہ) نے عرض کیا تھا کہ

بنده مجورے خاطریہے قضہ تیرا

اوردوشعر بعدعرض كياتها

(1)زېر قاتل مېلک زېر

تخیاں دل کی خدا نے مختبے دیں ایکی کر کہ سے سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا اس تقدید کرمیاں کے مصل جارہ میں ان کشتار در کیا مثارہ جن نہ

لئے یہ معرعہ تھا جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے رنج اعداء کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں

آپ گتاخ رکھے علم و شکیسائی دوست

اورياس آية كريمكا اتاع ك

وَ لَوُ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُداى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجِهِلِيُنَ ٥(2)

ترجمه: ادرالله چاہتا تو انہیں ہدایت پراکٹھا کردیتا تواہے سننے والے! تو ہرگز نادان ندین۔

جس کو للکار دے آتا ہو تو اُلٹا پھر جائے

جس کو پنکار لے پر چھر کے وہ تیرا تیرا

حل أخات كالكار (مونث) نعره، باكب، پكار، دهمكانا، موشياركرنا- ج<u>كار</u>، اسم چكارنا، ولاسا دينا، گوڑے كى پييھ تھونكنا، مندسے پيار كى آواز نكالنا- يم ويمر كے، ناچارو

- 590,195.

شرح ﴾ حضور غوث اعظم رضى الله نعالى عنه جهالكاري كرآ جا اگرمقا بلدكرنا ب تووه آپ كى للكاركى تاب ندلاكر بى موكروا پس موجائ اور جهة پولاسه دردي اور

(1) شقى كى جمع بـ يد بخت اوك ، ظالم اوك \_ (2) پار ٢٥، سورة الانعام، آيت ٣٥

پیارے اپنیاس بلائیس تولا چاراور مجبور ہوکر آپی درگاہ پر بی حاضری کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

حکم نافذ ہے بڑا خلئہ بڑا سیف تیری

دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا

حل الحات کی نافذ، جاری ۔ خامہ آلم ۔ سیف ، تکوار ۔ دم میں ، اُسی وقت ۔ دور ،

زماند۔

شوج اے غوشِ اعظم ارضی الله تعالی عند تیرای حکم جاری ہے، قلم تیرا چاتا ہے توار تیری ہی کام کرتی ہے ایک ہی (اشارے) میں آپ جو چا ہیں کر سکتے ہیں کیونکدا سے شاہا! تیرای دَور ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ امام مہدی رضی الله تعالی عند سے پہلے تک آپ ہی و نیا کے قطب ہیں آپ کے احکام جاری رہیں گے فلہذا عرض ہے کہ ہمارے حال پردم فرمانا۔

> دِل پہ گندہ ہو ترا نام کہ وہ وُڑدِ رَجیم اُلٹے ہی پاؤں چھرے دیکھ کے طُغرا تیرا

حل الحفات في كنده بهو ، كدا بهوا ، نقش كيا بهوا \_ كم ، تاكر \_ وُزد ، چور \_ رجيم ، را نده بهوا ، دو كارا بهوا \_ الخيرا ، شابى مهر ، نشانى ، علامت محسوح في الحاش آپ كا نام مبارك مير حقلب پر كه دجائ اور نقش بهوجائ تاكدوه را نده درگاه يعني شيطان لعين آپ كي شابى مهر دكيه كرفورا بى واپس چلا جايا كر اور اس طرح بميشه كي شيطان مردود كشر مص محفوظ بهوجاؤل كيونكه قاعده مه كه شيطان اولياء كرام كي پناه گا بهول پر جمله نيس كرتا مه و بال سه شيطان كوسول دور بها كتا مهاى كي كال ولئ الله سے بيعت ضرورى مها كونكه مشائح كرام فرماتے بين:

من الا شيئه كار مرام فرماتے بين:

ترجمہ: جس کا شخ نہ ہوتو اُس کا شخ شیطان ہوگا۔
اس قول کی تائید قر آن مجید ہے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے
وَمَنُ یُّصُلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَه وَلِیًّا مُّرُ شِدًا ١٥٥)
ترجمہ: اور جے مُراہ کر ہے قوہ گراس کا کوئی جمایتی راہ دکھانے والانہ پاؤگے۔
لیکن اس میں شرط ہے کہ مرشد کامل ہواور تاقص کا حال شخ سعدی قدّس سِرُ ہُ ہے
نے بیان فرمایا کہ: آنکہ خود گم است کرار ھبری کند
ترجمہ: جوخود گراہ ہووہ دوسرے کی خاک رہبری کرےگا۔

دورِ حاضرہ میں مرشد کامل کالعتقاء ہے۔ ہاں رسموں کی بہتات ہے، اِسی لئے امام احمد رضا قُدِّس بِسرُ وُ نے فرمایا کہ کم از کم پیرومرشد بننے والے میں چارشرا لط ضروری ہیں۔وہ چار شہریں

شرائطيين:

(۱) حضورصلی الله علیه وسلم سے سلسله (قادرید، چشید، نقشبندید، سپروردید، اُورسید وغیره) مصل ہو۔ بیشرط پیرومرشد کے سلسله جوا پنے مریدوں کومطبوعہ دیتے ہیں جیسے یہی ہمارا مطبوعہ سلسلہ عزیزوں پیر بھائیوں کو حاضر ہے یا اس سے سلسلہ کے متعلق زبانی طور پرتسلی کرلے۔

(۲) شیخ سنّی العقیدہ ہو۔ اگر کسی بدعقیدہ کے ہاتھ لگ جاؤ گے تو وہ سیدھا شیطان تک پہنچائے گا۔ بیشرطواس لئے ضروری ہے کہ آج کل بہت بڑے بے دینوں بالخصوص وہابی، دیوبندی ٹولد نے پیری مریدی کا جال پھیلار کھا ہے اِن سے بچنا نہایت ضروری ہے کیونکہ بیلوگ بڑے مکار، چالباز بظاہر شریعت کے پابنداور عجیب وغریب طریقت کے شعبہ سے بیلوگ بڑے مکار، چالباز بظاہر شریعت کے پابنداور عجیب وغریب طریقت کے شعبہ سے

(1) پاره ۱۵، سورة الكهف ، آيت ۱۷

وکھا کراپنے دام تزویر میں پھنساتے ہیں۔ سی صحیح العقیدہ کہلوانے میں بھی بڑے اُستاذ ہوتے ہیں ان کی پیچان سخت مشکل ہے کیونکہ وہ ہررنگ و روپ دھار لیتے ہیں چشتی ، قادری، نقشبندی، سہروردی سب چھے بن جاتے ہیں۔

(m) aly re(1)

(۴) فاسق معلن نہ ہولیعنی پیرومرشد دینی علوم سے واقفیت کے بعد شرعی اُمور کا پابنداور عامل (شریعت بڑمل کرنے والا) ہو۔ آج یہ بیاری بھی وبائی ہے کہ اکثر پیرومرشد بننے والے علم سے کورے اور فسق و فجو رہے بھر پور، جے بھی کسی بزرگ کی اولا دہونے کا شرف ملا والے علم سے کورے اور فسق و فجو رہے بھر کا شرف ملا ہے وہی پیرصاحب بنا ہوا ہے خواہ وہ شرعی علم وعمل صالح سے نہ صرف کوسوں دور بلکہ البلیس کا وایاں ہاتھ ہو۔

هوشیار !

اے اپی نجاتِ اخروی اور دین کے شغف رکھنے والے بھائیوں! مذہبی بہروپیوں کی بیعت ہرگز ندکرو کیونکہ؛

آنکه خود گم است کرار هبری کند ترجمہ: جوخود گراہ ہووہ دوسرے کی خاک رہبری کرے گا۔

وَّوَع مِیں، عُور مِیں، مِیزاں پہ ، سرِ پُلِ پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامانِ مُعلَٰی تیرا معلق کے ان کی اور تکلتے وقت <u>گور</u>، قبر <u>میزان</u>، ترازو، جس پہ

(1) ( ضروریات دین ،فرض علوم کا جانے والا ہو ،اور کم از کم اتناعلم اور اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل ٹنب بے بغیر کسی کی بدد کے نکال سکتا ہو۔ مدنی )

قیامت کے دِن عمل تو لے جائیں گے، بل، دریایا دوسرے پانی کے اوپر سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کنارے کنارے کنارے کنارے کنارے کنارے کا دوسرے کنارے کنارے کا دوسرے کنارے کا دوسرے کنارے کا دوسرے کنارے کا جائے گا جس سے ہرنیکوکار وبدکارکوگز رنا پڑے گا۔ سے زیادہ تیز ہوگا، وہ پُل جہتم پر بچھایا جائے گا جس سے ہرنیکوکار وبدکارکوگز رنا پڑے گا۔ سے برنیکوکار وبدکارکوگز رنا پڑے گا۔ سے برنیک کا شروع حصہ۔ مُعلّی، بلند۔

شرح الدر میر فوث! رضی الله تعالی عند میں الله تعالی سے بدوعا کرتا ہوں کہ حالت بزع اور قبر میں اور میزانِ عمل پراور بل صراط پر، کہیں بھی آپ کامقد س دامن میر ہے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور بیستگم اُصول ہے کہ موت کا وقت یا قبر کی کا لی رات یا بل صراط کی منزلیس الله والوں کی برکت سے بہی آسان ہوں گی (نزع کی تخی سب کومعلوم ہے) شیطان کا تمله بھی اُس وقت تخت ہوتا ہے۔ حضرت امام فخر اللہ بن رازی رحمہ الله تعالی علیه کا واقعہ شہور ہے۔ اُنہیں بھی جملہ شیطانی سے بچا و نصیب ہوا تو حضرت جم الله تعالی علیه کا واقعہ شاہی علیه میں بیں اور قبر میں بھی غوث علیه علیه کی در میں ای مربدین کو نجات می اور سید تا امام ضعر انی رحمہ الله تعالی علیه باک رضی الله تعالی علیه علیہ ورگیرا کا برعلماء ومشائخ نے لکھا، حوالہ جات گن رہے ہیں۔

وُهوپ محشر کی وہ جال سُوز قیامت ہے گر مطمئن ہوں کہ برے سر پہ ہے پالا تیرا حل لفات ﴾ محشر، قیامت-جال سوز قیامت، تکلیف دہ۔ ب<u>ال</u>، دامن۔

شرح ﴾ يوم قيامت كى دهوپ، جب كه سورج سوانيز ه پر به وگابهت بردى آفت بيكن اے غوث الاعظم دضى الله تعالى عنه! مجھاس سے گھرا ہث نہيں بلكه يس بُرسكون ہوں اس لئے كه مير سے سر پر آپ كا دامنِ رافت ورحمت سائيگن ہے۔

میدان حشر کی تفصیلات و می میک که اس وقت کتنی پریشانی موگ، وہاں این بھی بیگانے بن

جائیں گے، ماں باپ، بہن بھائی، جانی جگر دوست وشن ہوں گےلیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ دالوں سے تعلُّق صحیح ہوگا تو بیڑا پار (اِن ها عَاللہ) چنا نچہ اِرْشادِ باری تعالیٰ ہے: آلا خِلَاءُ مَوْمَدِلْدِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ عَدُو ؓ اِلَّا الْمُتَّقِيدُنَ (1)

ر جمہ: گہرےدوستاس دن ایک دوسرے کے دشمن ہول گر پر ہیز گار۔ حدیث شریف یں ہے

ٱلْمَوْءُ مَعَ مَنُ أَحَبُّه. ( بَخَارَى شُريف )(2)

جے جس ہے محبت ہے وہ قیامت میں ای کے ساتھ ہوگا۔

بَجُفُ اُی سرکی ہے جو" بَجِیُ الاسْرار" میں ہے کہ فلک وار مُریدوں پہ ہے سایا تیرا

مل أفسات في بهجت، خوشي ومسرّت، رونق وشاد مانى مير، بدن كاحقه، سر- بهجة الا سرار، ايك كتاب كانام جوسوانخ غوث پاك پرمشمل ماور بردى قابل إعمّاد م- فلك ، آسان \_وار، شل، طرح-

شرح النام المركب المرار من المرار من المرار من المالية مبارك بدراصل خوثى و شاوا بي الى الى المركب المركب الاسرار من الكها به جس كامفهوم مد به كدسارك مريدين ومعتقدين آسان نيلكول كي طرح حضورغوث باك كم باتهول كساميك ينج

(1) پاره ۲۵، سوره الزخرف، آیت ۲۷

(2) عَنَ عَبُدِ اللّه عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عليه وَسَلّم أَنَهُ قَالَ الْمَرُءُ مَعَ مَنْ أَحَبَهُ (صحيح البخارى، كتاب الادب، باب علامة حب في الله عزّوجل، حديث ١٦٨ ا ٢ الصفحة ١٥٣ ا ١٥ ادارابن كثير دمشق بيروت) ترجمه حضرت عبدالله بن معوورض الله تعالى عنه عدروايت بك في كريم صلى الله عليه وكلم في فريايا آ دى اى كراته بوگاجس ده محبت ركتا ہے۔

مين - خود صورغوث بإكرضي الله تعالى عنه فرمايا:

اِنَّ یَدِیُ عَلَی مُرِیُدِیُ کَالسَّمَآءِ عَلَی الْاُرُضِ (1) ترجمہ: تمام مریدین پرمراہاتھا ہے جیے دمین پرآسان سایگن ہے تعارف بھجة الاسرار اور اس کے مصنف رحمة الله ملیہ ﴾

سیدناغوش اعظم رضی الله تعالی عند کی اکثر کرامات اور کمالات کابیان ای کتاب سے ماخوذ بیل ای کتاب سے ماخوذ بیل ای لئے مخالف اس کتاب اور اس کے مصنف رحمة الله تعالی علیه کوضعیف اور غیر متند کہنے کی عادت رکھتے ہیں فقیر یہال کتاب اور اس کے مصنف رحمة الله تعالی علیه کا تعارف اور تو ثیق ضروری سمجھتا ہے۔

(۱) امام احمد رضا فاضل بریلوی قُدِّس براً و کلصے بیں کہ حضرت امام اجل سیّدُ العلماء، شخ الْقُرِّ اء، امامُ الوَ فاء، نورُ الملةِ والدِّ بن ابوالحن بن یوسف بن جریریمی شطنو فی قُدِس براً و العزیز دو (۲) واسطہ سے امامِ جلیل الشان، شخ القراء، ابوالخیر شمس ُ الدّین محمد بن محمد بن محمد ابن الجزری دحمد الله تعالی علید مصنف حصن حسین کے استاذ ہیں۔

فائد فى ابن الجزرى عليه الرحمة كوتو خالفين نه صرف ما نتة بين بلكما بني تصانيف بين ان كى تصانيف كحواله جات كومتند قرار دية اورانهين إسلام كا ايك ستون ما نتة بين ليكن افسوس كمان كاستاذ الاستاذ سے ضد ہے صرف اس لئے كموہ غو شِ اعظم رضى الله تعالى عسب كن صرف مدّ ال بين بلكم آپ كى كمالات وكرامات كى ابني تصنيف بذاكذر بعيد خوب تروي واشاعت فرمائى - جَزَاهُ اللّهُ خَيْرًا لُجَزَاءِ

(1) بهجة الاسرار ومعدن الاسرار ، ذكر فضل اصحابه وبشرهم، صفحه • • ١ ، مصطفى البابي مصر

(۲) امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسے متشد دونا قد صاحب میزان الاعتدال، إن کی مجلس مبارک میں حاضر ہوئے اور کتاب طبقات القراء میں ان کی مدح وستائش کی اوران کو اپنا امام یکتا لکھا۔

چنانچەملاحظەمو؛

حَيْثُ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ يُوسُفَ بُنِ جَرِيْرِ اللَّخُمِيُّ شَطُنُوفِيُّ الْإِمَامُ الْأُوحَدُ المَقُرِىُ نُورُ الدِّيْنِ شَيْخُ الْقُرَّآءِ بِالدِّيَارِ الْمِصُرِيَّةِ. (1)

فائده بالم وجبی رحمه الله تعالی علیه جیسانا قد که جن کی تقید سے بڑے بڑے برا می تین وائمہ وفقہاء نہ فی سکے ، وہ ہمارے محدوح کی تقید کے بجائے اُن کے مدّاح ہیں لیکن مارے دور کے تاقدین نہیں بلکہ جہلاء ہیں یا ظالم ضدّی ہیں۔ جھے اپنے دور کے قاریوں ہمارے دور کے قاریوں (گتا خانِ نبوت دولایت) پر تعجب ہے کہ ایک طرف اس شخ القراء ہمارے محدوح کے علم کے دیزہ چین ہیں کہ ان کے علم (فنِ ) قراءة سے آئیس معمولی ساحصہ ملاکہ جس کی بدولت بین الاقوای قاری ہونے پر فخر کرتے ہیں دوسری طرف اس سرچشمہ پر شرک دغیرہ کا فتو کی داغتے ہیں۔

## بیں عجب لوگ کھانے غُر انے والے

(٣) حضرت الم اجل ، عارف بالله سيدى عبدالله بن اسعد يافعي شافعي يمنى رحمة الله تعالى على على على عبد في مرأة الجنان مين اس جناب كومناقب جليله سے يا وفر مايا كه "كما قال دوى الشيخ السخ" يعنى على يوسف نورالدين ابوالحن شافعي استاد محقق ، ايس كمال والي جو

(1) ترجمہ: چنا نچے کہا کے علی بن یوسف بن جربری کنحی شطنو فی نورالدین امام یکتا نے ، جومدر بقر اُت اور بلادِ مصری کے شیخ القر ، میں۔ (رحمة اللّٰہ تعالیٰ علیہ )

(زبدة الآثار بحواله طبقات المقرئين، صفحه، مطبع بكسلنگ كمپني جزيره)

عقلوں کو چران کردے، بلادِ مصر کے شیخ قاہرہ مصر میں سمالے ھیں پیداء ہوئے اور مصر کی جامع از ہر میں صدرِ تعلیم پر جلوس فرمایاان کے فوائد و شخص کے سبب خلائق کاان پر ہجوم ہوا۔
میں نے سنا کہ شاطبیہ پر بھی اس جناب نے شرح لکھی بیشرح اگر ظاہر ہوتی تو اس کی تمام شرحوں سے بہتر شروح میں ہوتی ۔ روز شنبہ وقت ظہر وفات پائی اور روز کی شنبہ ستم ذی الججہ ۱۲ کے میں دفن ہوئے رحمة اللہ تعالی علید انتھی۔

(٣) امام اجل جلال الملة والدين سيوطى في " وُحُسُنُ الْمُحَاضَوَةِ بِاَحُبَادِ مِصُوَ وَ الْقَاهِرَةِ " الْقَاهِرَةِ" بين فرمايا

عَلِى بُنُ يُوسُفَ بُنِ جَرِيُرِ اللَّحُمِى الشَّطُنُوفِي الْإِمَامُ الْأُوحَدُ السَّطُنُوفِي الْإِمَامُ الْأُوحَدُ السَّعُورِيُ اللَّحُمِي الشَّطُنُوفِي الْإِمَامُ الْأُوحَدُ السَّعَوِيِّ وَيُدَ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَالصَّفِي نُورُ اللَّذِيْنِ وَسَيْعَ مِنَ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتُّ مِانَةٍ، وَقَرَأَ عَلَى التَّقِيِّ الْجَرَائِدِي وَالصَّفِي خَلِيُل، وَسَمِعَ مِنَ السَّعِيْنِ وَسِتُّ مِانَةٍ، وَقَرَأَ عَلَى التَّقِيِّ الْجَرَائِدِي وَالصَّفِي خَلِيل، وَسَمِعَ مِنَ السَّجِيُّ مِنَ عَبُدِ اللَّعَلِيهِ وَتَعَسَدُرَ لِلْاقِرَّاءِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، وَتَكَاثَرَ عَلَيْهِ السَّلَطِينُ وَسَعِمَ مَنَ الطَّلَبَةُ رَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ الْمُعَامِنَ عَلَيْهِ السَّلَمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ

علی بن یوسف بن جربرالخی الشطنوفی امام زمال عبدالحین نورالدین جو که معرک قاریول کے شیخ تص ۱۳۸ ججری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے اور تقی جرائدی اور صفی خلیل سے پڑھا اور نجیب عبداللطیف سے ساعت کی اور جامعہ از ہر میں شعبہ قر اُت میں صدر مقرر ہوئے جن سے بہت کشر طلباء نے فائدہ اُٹھایا۔

(۵) امام سيوطي نے اس جناب كاتذكره ائي كتاب "بغية الوعاة" مي لكهااوراس ميں

(1)(حسن المحاضرة في اخبار مصروالقاهرة، ذكر من كا بمصر من أنمة القراء ات، جله ١،صفحه ١٩)

نقل فرمایا که

لَهُ الْيَدُ الطُّولَلَى فِي عِلْمِ التَّفْسِيُرِ.(1) ترجمه: علم تغير مِين اس جناب ويدطول (2) تما

(٢) حضرت شيخ محقق مولا ناعبدالحق محدّث دبلوى قُدِّسَ بِررُ وَ فَنْ ' زبدةُ الاسرار'' ميں اس جناب كے فضائل عاليه يوں بيان فرمائے؛

بَهُ جَهُ الْأُسُرَادِ مِنُ تَصُنِيُفِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْأَجَلِ الْفَقِيُهِ الْعَالِمِ
الْمُقُرِيّ، آلْأُوْحَدِ الْبَادِعِ نُوْدِا لِدِّيْنِ أَبِى الْحَسَنِ عَلِيّ بُنِ يُوسُفَ الشَّافِعِيّ
اللَّهُ مَعْدُ وَاسِطَتَانِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاسِطَتَانِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاسِطَتَانِ وَهُو دَاخِلٌ فِي اللَّهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ "طُوبلى لِمَنْ رَائِي وَلِمَنْ رَاى مَنْ رَائِي وَلِمَنْ رَاى مَنْ رَائِي وَلِمَنْ رَاى مَنْ رَائِي

تسوجمه: بهجة الاسرارتصنيف إمام اجل، فقيه، عالم، مرس قراءت، يكا، عجب صاحب كمال نورالد ين ابوالحس على بن يوسف شافع لخي كى، ان ميں اور حضور سيّد ناغو في اعظم رضى الله الله الله على عند ميں صرف دوواسط بين اور وه حضور يُر نور سركا رغو هيت كى اس بشارت ميں داخل بين كه شاد مانى بها سي جس نے مجھ كود يكھا اوراسي جس نے ميرے ديكھنے والوں كو ديكھا اورائے بھى جس نے ميرے ديكھنے والوں كو ديكھا اورائے بھى جس نے ميرے ديكھنے والوں كود يكھا والوں كود يكھا۔

<sup>(1) (</sup>بغية الوعاة ، جلد ۲ ، صفحه ۱۳ مطبوعه لبنان) (2) كمال بنرمندى ، الحجى وسرس\_ (3) (زبدة الآثار ، خطبة الكتاب، صفحه ۵ ، مطبع بكسلنگ كمپنى جزيره)

اکابراس سے سندلیت آئے۔ امام اجل عمس الملة والدین ابوالخیرا بن الجزری مصعف حصن حصین نے یہ کتاب مستطاب حضرت شیخ می الدین عبدالقادر حنی و شطوطی رحمة الله تعدالی علب سے پڑھی اور حدیث کی طرح اس کی سندحاصل کی اور علامه عمر بن عبدالوہاب حلبی نے اس کی روایات معتمد ہونے کی تشریح کی اور حضرت شیخ محقق محدث وہلوی نے زبدہُ الآثار علی فی فرمایا:

"این کتاب بھجة الآسرار کتابے عظیم وشریعت و مشھور است" (1)
تو جمد: یرکتاب بھج الاسرارایک عظیم اور شریعت کے احکام پرشمل وشہور کتاب ہے۔
اور زبرۃ الآ ثار شریف اور اس کی روایات کے سیح و ثابت ہونے کی تقریق کی۔
ان کے علاوہ دیگر محققین نے بھی ہمارے ممروح کی تعریف وتو صیف اور آپ کی تصنیف ہج الاسرار کی تو یق فرمائی اور اِسے ملفوظات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کاوہ می درجہ صحت بتایا جیسے کتب احادیث میں سیح بخاری کو درجہ حاصل ہے لیکن تعصب اور ضد اور ولایت دشمنی سے آگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاری کو درجہ حاصل ہے لیکن تعصب اور ضد اور ولایت دشمنی سے آگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے تو ہمارا اُس کے لئے وہ می جواب ہے جوابلی اِسلام ہنوداور دیگر مشکر بین اسلام کودیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن غیر مشکد کتاب ہے۔ (معاذ اللہ)

اے رضا چیست غم ار جملہ جہاں و شمنِ شت

کردَه اَمْ مَامُنِ خود قبلهٔ حاجاتے را

علی شفات کی پیدونوں معرعے فاری ہیں۔اے ،حرف ندا۔رضا، اعلی حضرت احدرضا خان علیہ الرحمة کا تخلص میں میں ہے ، کیول ہے ' برائے انکاری' غم ، رنج وملال را ،

(1) (زبدة الآثار ،خطبه الكتاب، صفحه ٢ ، مطبع بكسلنگ كمپني جزيره)

مخفف ہے اگر کا \_ جملے ، تمام \_ جہاں ، دنیا \_ وثمن تست ، تیرادثمن \_ کردہ ام ، بنالیا ہے میں فرون میں انہا ۔ قبلتہ طاجاتے ، ایک شخص حاجت وضرورت پوری کرنے والا \_ را ، کو \_

شرح الله الله المرتضاته من الرتيري وشمن موجائة بهي كوئي رنج وغم نهيل، ميس في تواپنا عملانا ايك اليي ذات كو بناليا م جوائي سب عقيدت مندول كى باذنه تعالى وعطاء حاجت روائي فرما تا ہے۔

امام احمدرضا علیه الرحمة نے اہلِ سقت کے لئے دار بن کی فلاح کا ایک ہمتر بن طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه سے عقیدت ونسبت مضبوط کی جائے اس کے بعد پھر دنیا میں کسی وشمن کا خطرہ، نہ آخرت کاغم امام احمدرضار حمد الله تعالی علیه کے بتائے ہوئے نیخ پرفقیر نے بہاو پورکی زندگی میں عمل کیا تو الحمد للدا پنوں بلکہ برگانوں نے بھی اعتراف کیا کہ اسے کون چکھے جے خدار کھے۔

وسیلہ غوش عظم رضی الله تعالی عنه حاجت روائی کا بہترین نخه بخود حضور غوش اعظم رضی الله تعالی عنه فے بار بار فرمایا ب

مُرِيُدِى لَا تَخَفُ وَاشِ فَانِي عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِعَالِ
ترجمه: المرسم يداوثمن سے خوف نذر، إس لئے كميں بى اس كے مقابلہ كے
لئے تيرى طرف سے كافى مول -

#### إمداد وإستمداد

مقبولانِ خداحفراتِ انبيائے عظام واوليائے كرام كومظمرِ صفاتِ اللي (1) جان كر

(1) الله تعالى كى صفات كے ظاہر ہونے كى جگه-

اِن سے مدد مانگنا، اِن کے درباریس فریاد کرنا، مشکل کے وقت اُن کویاد کرنا شرعاً بلاشبہ جائز ہے۔ صحابہ کرام سے لے کرآج تک بزرگانِ دین، مشاکِح عظام اِی طور پر اِستمداد و اِستعانت کرتے آئے ہیں۔ ''انواز الا عباہ'' ہیں امام بخاری کی''الا دب المفرد'' سے منقول ہے۔

إِنَّ اِبُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا خَدَرَثُ رِجُلُهُ فَقِيْلَ لَهُ اذْكُرُ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْكَ فَصَاحَ يَا مُحَمَّدَاهُ فَانْتَشَرَثُ(1)

توجمه: حفرت عبدالله بن عمروضى الله تعالى عنه صحافى كا پاؤل سوگيا توكسى في ان سے كها آپ ان كو ياد كيجة جوآپ كوسب سے زياده محبوب بين \_حضرت ابن عمروضى الله تعالى عنه

نے با آواز بلند کہایا محمداہ تو فوراً پاؤں کھل گیا۔ اور حضرت امام خفاجی نے دستیم الریاض شرح شفاء "میں فرمایا ہے:

هٰذَا مِمَّا تَعَاهَدَهُ أَهُلُ الْمَدِيْنَةِ .(2)

ترجمه: يالل مدينكم عمولات ميس سے

حضرت شاه عبدالعزيز محد دولوى في تقسير عزيزي سورة انشقاق ميس فرمايا:

بعضے از اولیاء الله راکه آله جارحه تکمیل وارشاد بنی نوع خود کرد انیده انددریں حالت ہم تصرف دردنیا داده اند واستغراق آنہا بجہت کمال وسعت مدارك آنها مانع توجه بایں سمت نمیگردد، اویسیاں تحصیل کمالات باطنی

(1)(الادب المفرد ،صفحه ۲۵۰)(عمل اليوم والليلة ، حديث ۱۲۸ ،صفحه ۳۵،دانرة المعارف النعمانيه)(2)نسيم الرياض شرح الشفاء ، فصل فيماروي عن السلف، جلد، صفحه ۳۵۵،مركز اهل سنت بركات رضا، گجرات، الهند

از انهامی نمایند وارباب حاجات ومطالب حل مشکلات خود از انهامی طلبند ومع یابند(1)

ر جسمه: بعض اولیاء کرام جنھوں نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کی رہنمائی اور تحمیل سے جسمہ نے بعض اولیاء کرام جنھوں نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کی رہنمائی اور تحمیل کے لئے صرف (یعنی وقف) کر رکھا ہے وہ (وفات کے بعد کی) حالت میں بھی دنیا میں تھر ف کرتے ہیں اور کمال وسعت ادراک کی بناء پر اِن کا اِستغراق اس طرف توجہ سے مانع نہیں بنا اور اولی خاندان باطنی کمالات کی تحصیل انہی اولیاء سے کرتے ہیں اور اللہ حاجات کا حل طلب کرتے ہیں اور مراد پاتے ہیں۔ حاجات ومشکلات انہی سے اپنی حاجات کا حل طلب کرتے ہیں اور مراد پاتے ہیں۔ امام غزالی قدّ بسی برا کا می نے فر مایا

مَنُ يُسْتَمَدُّ فِي حِيَاتِهِ يُسْتَمَدُّ بَعُدَوَفَا تِهِ(1) ترجمہ: جس نے زندگی میں مدومائگی جاستی ہے اُس سے بعدوفات بھی مدومائگی جاستی ہے۔

(1) فتح العزيز "تفسير عزيزى" پاره عم، سورة انشقاق، جلد ٣ صفحه ٢٠١ مطبع مسلم بك ذيو لال كنوان دهلي

(1) واما الاستمداد باهل القبور في غير النبي عليه السلام او الانبياء فقد انكره من الفقهاء واثبته المشائخ الصوفيه وبعض الفقهاء قال الامام الشافعي قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدُّعاء وقال الامام الغزالي من يستمد في حياته يستمد بعد وفاته

(حاشيه مشكوة شريف ، صفحه ۵۴ انور محمد كتب خانه كراچي)

(احياء العلوم، جلد ٢، صفحه ٢ ٢٠ ، مطبوعه مطبعة عثمانية مصر)

تسر جمد : نبی علیہ السلام ودیگر انہیائے کرام کے علاوہ ادراہل قبورے دعا مائٹنے کا بہت نے فقہاء نے انکار کیا اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہاء نے اس کو ثابت کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے میں کہ موی کاظم کی قبرقبولیت دعاء کیلئے آزمود درتریاق ہے اور امام محمد غزالی نے فرمایا کہ جس ہے زندگی میں مدد مائٹی جاسمتے ہے اس ہے بعد دفات بھی مدد مائٹی جاسکتی ہے۔

#### نعت شریف

ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوی ہے ہمارا
خاک تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا

حلّ لُغات ﴾ خاک ، مٹی \_ باویٰ ، ٹھکانا \_ خاکی ، مٹی کا بنا ہوا \_ آدم ، وہ پہلاا نسان جس
سے نسلِ انسانی جاری ہوئی ، ابوالبشر \_ جد ، دادا \_ اعلیٰ ، بالائی او پر والا \_

شرح ﴾ ہم سب انسان مٹی کے ہیں اور مٹی ہی آخر کا رہمارا ٹھکانہ ہے (جس کی دلیل یہ
ہے کہ ) آدم علیہ السلام جو ہمار ہے جد اعلیٰ ہیں اور جن سے انسانی وجود روئے زمین پر آیا
وہ مٹی ہی کے بنے ہوئے تھے ۔ یہ تمام ضمون قرآن میں مصر الرائے ) ہے:

قرآنی آیات

(۱) هُوَ الَّذِیُ حَلَقَکُمُ مِّنُ تُرَابٍ. (2)

ترجمه: وبی ہے جس نے تہمیں ٹی سے بنایا۔
(۲) حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالٍ كَالْفَخُارِ (3)

ترجمه: اس نے آدی کو بنایا بحق می سے جیسے تھی کری۔
(۳) مِنْهَا خَلَقُنگُمُ وَ فِیْهَا نُعِیدُ کُمْ وَ مِنْهَا نُخُو جُکُمُ تَارَةً اُخُولی (4)

ترجمه: ہم نے زین بی سے تہمیں بنایا اوراسی میں تہمیں پھر لے جا کیں گے اوراسی سے تہمیں دوبارہ نکالیں گے۔

تہمیں دوبارہ نکالیں گے۔

میں خَلَقُتنِی مِنُ نَّادٍ وَ حَلَقُتهُ مِنُ طِیْنِ 0(5)

ر المحتصيق مِن در و حققه مِن طِينِ ٥(٥) ترجمه: تونے مجھ آگ سے بنایا اورائے مٹی سے پیدا کیا۔

(1) صراحت كيا كيا تفصيل كيا كيا -(2) پاره ٢٢ ، سورة المؤمن ، آيت ٢٤ (3) پاره ٢٥ ، سورة الرحمن ، آيت ٢١ (4) پاره ١٦ ، سورة طه ، آيت ٥٥ (5) پاره ٢٣ ، سورة ص ، آيت ٢٧

شان درود کی صاحب دل نے اپنے شیخ ومرشد کامل اور عام مولوی کے درمیان تقابل کرتے ہوئے کی مولوی سے کہا

چه نسبت خاك را بعالم پاك

ترجمه: خاك (مولوى صاحب) كوعالم باك (ولى كامل) سے كيانست؟

اس پر کی طعنہ زن نے طعنہ مارا کہ مولوی صاحب کوخاک کیوں کہددیا؟ اس کے ردیس فرمایا؛ کہ خاک بھی تو کوئی معمولی شخبیں ،اس سے نفرت کیوں؟ چنداً مثلہ (بعنی مثالیں) قائم فرما کیں اُن میں ایک یہی ہے کہ ہمارے حید اعلیٰ حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدافر مایا ہے اور ہم ان کی اولا دہیں۔

ہاں اس خاک کو کیمیا بنانا یا پھرجہنم کا ایندھن بنانا انسان کے اپنے اختیار میں۔ اِس کے علامه قبال مرحوم نے فرمایا:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

میخاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں بیہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا

حل أفعات كواردو) منى بنادے، مار دالے ملب، تلاش، آرزو، جبور مركار، آقا، والى منظا، سركارى مهر، شهيد (ميدل) عرقت كا نشان جيسة آج كل مشهورے۔

شرح پارگا و رب العالمین میں تمتا اور بیدها کی جارہی ہے کہ خداوند قدوں! جل جلالہ اپی راوطلب میں ہمیں غبار بنادے (بیعنی مٹی بن جائیں تو اُٹھ کر مدینہ پاک پہنچ جائیں) کیونکہ یہی تو ہماری عظمت وشرافت کی نشانی ہے۔ چنانچدار شاوباری تعالیٰ ہے: إِنَّا خَلَقُنهُمُ مِّنُ طِيْنٍ لَّاذِبِ٥(1) ترجمه: بِشَكَهُم فِي اللَّهِ فِي ثَلَّ مَنْ سَينايا وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِي الْهَمَ. (2)

پرفرمایا:

توجمه: اورب شك بم في اولاد آدم كوع تدى\_

ای پیچلی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان باوجود میکہ مٹی کا پتلا ہے لیکن عزت یوں ملی کہ اس کی شان کی بلندی سے ملکوت وقد س عاجز ہیں۔ یہی علم العقا کد کامسلم قاعدہ ہے کہ انبیاء علیه السلام جملہ ملائکہ کرام سے افضل ہیں۔ (جسلاف کیلئے مُعْمَزُ لَمْ تعنی معزّ له فرقہ کا ایسا عقیدہ جملہ ملائکہ کرام سوائے مخصوص ملائکہ کے باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں عوام تو کالانعام ہیں ان کی بات نہیں۔

جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سیّد عالم اُس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے مارا

حل أغات ﴾ جمن خاك بدر كهته تقوقدم، جهال چلته بحرت تقريبيالم، جهال كارداريدلقب خاص بير قالم والله وسلم كارداريدلقب خاص بيرة قاومولى جناب محمد رسول الله صلى الله عليه والله وسلم كار قربان، نجهاور \_ دلي شيدا، عاشق دل، ديوانه قلب \_

شرح کی جس سرز مین بعنی مدین طیب پرسید عالم قدم رکھتے تھاس زمین پر ہماراول قربان بے کیونکہ حضور جس زمین پرخرام ناز (3) فرماتے تھاس کی عظمت کا بیعالم ہے کہ خدا اُس سرزمین کی تشم یاد فرما تاہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

لآ أُقْسِمُ بِهِاذَا الْبَلَدِ ٥ وَٱنْتَ حِلٌّ بِهِاذَا الْبَلَدِ٥ (4)

(1) پاره ۲۳، سورهٔ الصفت، آیت ۱۱(2) پاره ۱۵، سورة بسی اسرائیل، آیت ۷۰(3) قدم مبارک رکھتے. (4) پاره ۴۰، سورة البلد، آیت ۲،۱

توجمه: مجھاس شہر کی شم، کہا محبوب! تم اس شہر میں تشریف فر ماہو۔ یہ تو ہوا شہر: جس کی اللہ تعالی نے قتم یا وفر مائی، ویسے بھی علاء کرام کا اتفاق ہے کہ جہاں حضور صلی اللّه تعالی علیه وآله وسلم آرام فر ما ہیں وہ کعبہ وبیث المحور اور عرشِ معلی بلکہ جملہ کائنات کے ہرمقام سے انصل ہے۔

فائده المراس على الله تعالى عليه واله وسلم كم بار عيل جوابر البحارجلدا صفحه ٢ ميل على الله تعالى عليه واله وسلم كم بار عيل جوابر البحارجلدا

فَأَيْنَ مَاحَلَّ بِبُقُعَةٍ أَضَاءَ ثُ تِلْكَ الْبُقُعَةُ بِنُورِهِ. (1)

توجمه: جہال بھی حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه واله وسلم فقدم مبارک رکھاوه جگه آپ کے قدموں کے صدقے بقعہ نور (1) بن گئی۔

حصرت عارف روى عليه الرحمة فرمات بين:

اهل نور وبیت نور و بلد نور جائیکه آمد محمد (شَهُولله)کرد نور۔

تىرجىمە: آپ كابل بىت نوراورگھر نورشىر بلكەجى جىگە بھى آپ تشرىف لائے أے بھى نور بناديا۔

(1) جو اهر البحارفي فضل النبي المختارصلي الله عليه وسلم، ومنهم الامام العارف بالله محمد بن على الترمذي الحكيم وهو غير ابي عبسي الترمذي صاحب السنن رضي الله عنهما، الجزء الاول، الصفحة الا، مطبوعه بيروت

(2) منؤ رمقام، وه جلّه جبال بهت زياده روثني بو-

خُم ہو گئی پھتِ فلک اِس طعنِ زمین کے سُت فلک اِس طعنِ زمین کے سُت مُن ہم پہ مدینہ ہے وہ رُتبہ ہے ہمارا مُن ہم پہر مدینہ ہوگئی۔ پھتِ فلک، آسان کی پیٹھے طعن، طغزاور نیزہ مارنا، آواز کنا۔ بن ، خبردار، توجہ سے ن۔

شرح کوز بین کے طفر ہے آسان کی کمر ٹیڑھی ہوگئی۔انسان کہیں بھی ہوا ہے سر کے اوپر نظر کرے گا تو آسان بالکل سیدھا دکھا کی وے گا اور کنارہ آسان پر نظر ڈالے گا تو کمان کی کی گئی اور ٹیڑھا لیکن جب زمین نے اِس کی کجی اور ٹیڑھا لیکن جب زمین نے اِس پر طعنہ مارا کہیں! ہم پر حضور نبی کر یم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا وہ مدینہ ہے جس کی مثل تیرے پاس نہیں تو آسان کی پشت مارے شرم کے جھک گئی۔

فضائل مدینه که میندمتوره حضورکا دَارُ الهِ جُورة (1) ہجوروئے زین میں سب سے افضل واعلی ہاورسرکارکا محبوب ترین شہر ہے۔ سرکا رِعالی وقار صلی الله تعالی علیه والد وسلم نے اسے یثرب (مصائب کی جگہ) سے مدین طیب بناویا۔

## احادیث مبارکه:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِرُتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَقُولُونَ يَعُولُونَ يَعُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ، تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ. (2)
ترجمه: رسول الشصلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ماياكه: مجها يك اليه قريد (شهر) من جرت كرك جان كاحكم ديا كيا جوتمام قريول پرغالب موجائ كار وريد (شهر) من جرت كرك جان كاحكم ديا كيا جوتمام قريول پرغالب موجائ كار

(1) جَرَت كَاكُر (كُونكدرسول اكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم مَدَوَ چُورْ كريدية تشريف لے كئے ) (2) صحيح البخارى، كتاب فضائل المدينة باب فضل المدينة وأنها تنفى الناس، حديث ا ٢٥، الصفحة ١ ٥، ١٥ دارابن كثير دمشق بيروت

ے) مینہ ہوگیا ہے۔ مدینہ لوگوں کوایے یاک کردیتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو۔ مزيد فضائلِ مدينه فقير كي تصنيف "محبوب مدينة" مين يرصح-مثدة بھار اسے زائر مدینه ! ﴾ نجدی کی حکومت کومدین یاک ک فیوضات ہے اُس کے مشیروں نے محروم رکھا، اس لئے کدان کا عقیدہ ہے کہ مدینہ یاک کوفی نفسہ کوئی نضیلت نہیں سوائے اس کے کہ اِس میں مسجد نبوی ہے اور بس - فلہذا مدینہ یاک کوآنے والاصرف اور صرف مجرنبوی میں جانے کی نبیت کرے۔ اگراس نے بلا واسطہ معجد شوی کے، براہ راست مدینہ منورہ کا با اُس کے مین رحمة للعلمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کے ہاں حاضری کااردہ کیایا آپ کے مزارِاً قدس کی نیت کی تو مشرک اور بدعتی متصور ہوگا۔(معاذاللہ) اِس کتے اِن کے چھوٹے بڑے اِس عقیدہ کے نہ صرف یا بند بلکہ دوسروں کو بھی اسی عقیدہ پر مجبور کرتے ہیں بلکہ موسم حج میں تو ہر زبان میں کروڑوں کی تعداد میں ایے رَسائل وغیرہ شائع ہوتے ہیں جن میں عقیدہ مذکورہ پر زور دیا جاتا ہے حالانکہ بیہ حقیقت سے عقیدہ کوسوں دور ہے۔ یہاں فقیراُن کا رہبیں لکھ رہا ' محبوبِ مدینہ' میں بہت كچهكر وكام يهال صرف چند فضائل برائ حاضرى بارگا ورسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عرض كردول-

ا ہے لوگ یثرب (مصائب وآلام کی جگہ) کہتے ہیں حالانکہ وہ (میری یا کیزہ ذات کی وجہ

تمام اکابرین، صالحین کااس پر اجماع (1) ہے کہ نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ مالی علیہ واللہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضری سُتحب بلکہ آپ کی شفاعت کے حصول کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ قرآن علیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

<sup>(1)</sup> اتفاق رائے مسلمان مجتہدین کا کسی امر شرعی برمتفق ہوجانا۔

وَلَوُ انَّهُمُ إِذْ ظَّلَمُوٓ ا اَنْفُسَهُمُ جَآء وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ١٥٥)

تو جمه: اوراگر جب وه اپنی جانوں پرظلم کریں توا مے مجوب ! تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول اُن کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والامہریان یا کیں۔

گواس آیتِ کریمہ کا شانِ نزول خاص واقعہ کے بارے میں ہے کین اُصول میں ہے کہ خاص واقعہ کے بارے میں ہے کین اُصول می ہے کہ خاص واقعہ کے بجائے عام الفاظ کا اِعتبار کیا جاتا ہے بعنی ہروہ شخص یقینیا اللہ ہزرگ و برترکی رحمت اور بخشش سے بہرہ مُند ہوتا ہے جسے حاضری جیسی بردی سعادت حاصل ہو کہ برترکی رحمت اور بخشش سے بہرہ مُند ہوتا ہے جسے حاضری جیسی بردی سعادت حاصل ہو کہ ایک اور مقام پر اِرشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَمَنُ يَّخُرُجُ مِنُ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ .(2)

تىرجمە: اورجوائ گھرسے لكل الله ورسول كى طرف ججرت كرتا پھراسے موت نے آلياتو اس كا تواب الله كى دم ير موكيا۔

گواس آیہ مبارکہ میں زیارت نبوی کی تقری نہیں بلکہ اللہ اوراُس کے محبوب کی طرف ہجرت کا ذکر ہے لیکن بیبات اظھر قبن الشّمس (3) ہے کہ آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضری خصوصاً دور سے سفر کر کے آنا اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہجرت ہی تو ہے۔

(1) پاره ۵، سورهٔ النساء، آیت ۲۳ (2) پاره ۵، سورهٔ النساء، آیت ۱۰۰ (3) سورتَ سے زیاده ظاہر، بالکل واضی بهتى أعاديث مباركة مي ميثابت كرتى بين كدرسول انورصلى الله تعالى عليه وآله وسلم غفرمايا:

مَنُ زَارَ قَبُرِی وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِیُ. (بیهقی)(1) توجمه: جسنے میری قبر کی زیارت کی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگئی۔ ایک اور مقام پررسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم فے فرمایا:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا خَاءَ نِي زَائِرًا لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَىَّ أَنُ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ. (2)

توجمہ: عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عند سے مروی کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جومیری زیارت کوآئے ،سوامیری زیارت کے اور کی حاجت کے لئے نہ آیا توجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کاشفیع میں بنوں۔(ایک اور روایت میں آیا کہ)

مَنُ زَارَنِيُ مُتَعَمَّدًا كَانَ فِي جَوَارِيُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنُ سَكَنَ الْمَدِيُنَةَ وَ صَبَوَ عَلَى بَلاَتِهَا كُنتُ لَهُ شَهِيدًا وَ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنُ مَّاتَ فِي ٱحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِيُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (بيهقى)(3)

(1) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، حديث ٢٦٥٨ ٢ ، الجزء الثاني، الصفحة الاسماد المعرفة بيروت لبنان (شعب الايمان للبيهةي ، المخامس والعشرون من شعب الايمان وهو باب المناسك، فضل الحج والعمرة، اتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد وفي مسجد قباء، رقم الحديث ٢٢ ٢٨ ، الجزء السادس، الصفحة ٥ ، مكتبة الرشد الرياض) (2) المعجم الاوسط، باب العين، من اسمه عبدان، حديث ٢ ٢ ٥ ، مكتبة الرشد الرياض (2) المعجم الاوسط، باب العين، من اسمه عبدان، حديث ٢ ٢ ٥ ، مكتبة الرشد الرياض الطفحة ٢ ، دار الحرمين القاهرة (3) شعب الايمان للبيهقي ، المخامس والعشرون من شعب الايمان وهو باب المناسك، فضل الحج والعمرة، اتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد وفي مسجد قباء، رقم الحديث الحديث السادس، الصفحة ٨ ، مكتبة الرشد الرياض

توجمه: (رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ففرمايا) جو خض خاص إرادَه كم ساته ميرى زيارت كرے كا قيامت كه دن مير فريب موكا اورجس في مدينه ميں رہائش كى اور يہال آف والى تكليفوں پر صبر كيا تو ميں اُس كا شفيج اور شهيد (گواه) مول كا اور جو حمين ميں سے كى ايك ميں مرے كا، الله تعالى اُسے قيامت كه دن امن والوں ميں اُٹھائے گا۔

دارقطنی وطرانی میں حضرت عبداللہ بن عمردضی الله تعالی عنهما سےمروی ہے کہرسول الله تعالی عنهما سےمروی ہے کہرسول الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے جج کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبری زیارت سے مشر ف موا-(1) قبری زیارت سے مشر ف موا-(1) (سُبُحَانَ اللهِ)

ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سرورکا نئات صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے اِس مبارک در بار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی برکتوں اور فضیلتوں کا ذکر کیا جائے سر کے بل بھی جا کیں تو مشا قان وید اپنی آنکھوں کی پیاس نہیں بُجھا سکتے ۔وہ سرز مین جہاں نجی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، وہ گلیاں جن سے نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم گزرے، وہ فطر کیاں جن سے نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم گزرے، وہ فطر پاک جہاں آپ نے قیام فرمایا، اُس کی زیارت ایک مومن کے ول کی معراج ہے۔ وہ گلیاں جن کو بڑے بڑے اولیاء نے اپنی پلکوں سے صاف کیا ہو، وہ گلیاں جہاں علماء وصلی واولیاء باادَب ہوکر نگے پاؤں ہے ہوں، اُس زمین کا چہتے چہتے مبارک وافضل ہے۔ یہ وہ واولیاء باادَب ہوکر نگے پاؤں ہے ہوں، اُس زمین کا چہتے چہتے مبارک وافضل ہے۔ یہ وہ واولیاء باادَب ہوکر نگے پاؤں ہے ہوں، اُس زمین کا چہتے چہتے مبارک وافضل ہے۔ یہ وہ

(1) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبُرِى بَعُدَ مَوْتِى كَانَ كَمَنُ زَارَنِي فِي حَيَاتِي . السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي الله ، حديث ٢٤٣٠ ا ، الجزء الخامس، الصفحة ٣٠٠، دار الكتب العلمية بيروت دَرِ اَقَدْس ہے جہاں سے منکوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا پڑتا، جہاں شاہ وگدا، امیر وغریب
لا چار وخوشخال سب مرادیں لے کر جاتے ہیں اور اپنے دامن خوشیوں سے بھر کرلے آتے
ہیں۔سب سے بڑھ کریے کہ اس دَر سے سب پچھ ملتا ہے چاہے وہ اِس جہان سے تعلُق رکھتا
ہو، چاہے اُس آخرت کے جہان سے تعلُق رکھتا ہو، چاہے ودحتی خزانے ہوں، چاہے غیر
حتی خزانے ہوں۔ چنا نچہ اس در اقدس کی حاضری ہر مسلمان کی ولی آرز واور اِس کی زندگی
کی اعلیٰ ترین خواہش بن جاتی ہے۔

قرآنِ مجيديس ارشادِ بارى تعالى ب:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا طَبَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ٥(١)

تسوجمہ: اور جواللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز اُنہیں مُر دہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رَب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔

فاندہ کی جب شہداء کی حیات ثابت ہے توانبیاء ومُرسلین علیہ السلام کی حیات بطریق آولی ثابت ہوگا اور عقلاً بھی اُن کی حیات ثابت ہے گوبظا ہر قبور میں اُن کے اُجمام اُرواح سے خالی ہیں گراُن کی مثال اِس طرح ہے کہ مثلاً گہری نیندسونے والا کا نتات کے تجائبات موجود یا تا ہے اورا سے ایسے اُسرار پر آگائی پالیتا ہے جواس کے لئے نافع ہوں اور بیدار ہونے کے بعددوسروں سے بیان کرتا ہے۔

پھر بیات بھی مسلم ہے کہ سرور دوعالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے اُمَّتی الله تعالی علیه وآله وسلم کے اُمَّتی الماز میں یا نماز کے علاوہ آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی خدمتِ اقدی میں درود

(1) پاره ٢م، سورهٔ آل عمران، آيت ١٦٩

وسلام عرض کررہ ہوتے ہیں اور اُن کا وہ درودوسلام آپ کی خدمتِ اُقدس ہیں مقرر پہنے و رہا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیه واله وسلم درود پڑھنے والے کے لئے دُعااور سلام عرض کرنے والے کے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔

بلال در رسول پر کی برواقد جس کی سندنهایت جید بی شابت کرنے کوکافی ب کدورسول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی حاضری کس قدرا فضل ہے۔

إبن عساكر (1) في حضرت سيّد نا أبوالد رداء رضى الله تعالى عند فقل كيا به كرجب حضرت سيّد نا فاروق اعظم رضى الله تعالى عند في بيث المقدس كوفت فرمايا تو أس وقت حضرت سيّد نا بلال مِثنى رضى الله تعالى عندملك شام مِن حلب يا وشق كمقام بر ربائش يذري تضائبي دنول مِن خواب مِن آقاعليه السلام كى زيارت نصيب موئى حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

مَاهَلِهِ الْجَفُوَّةُ يَا بِلاَّلُ اَمَا اَنُ لَّكَ اَنُ تَزُوُرَنِي .

توجمه: اے بلال! یہ کیا بوفائی ہے، کیا تیرا ملاقات کے لئے آنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہجر وفر اق کی حالت میں تڑ ہے ہوئے جاگے ۔ سواری پر سوار ہو کر شیر مدینہ پہنچ، جب آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی قبر کی زیارت کی ؟

فَجَعَلَ يَبُكِى عِنْدَهُ وَيَمُرُغُ(2) وَجُهَهُ عَلَيْهِ. (3) ترجمه: توبارباردوپڑتے اور چرے وباربارتی آنور پر کھتے۔

(1) فتاوى رضويه (كتاب الزكونة والصوم والحج) باب الحنايات في الحج ، حلد ، اصفحه ٧٢١،٧٢٠ رضا فاؤنديشن لاهور (2) كل صيغ "خ"كماته مجي آيا - يعني يَسمُونُ فر (3) وفاء الوفاء، الباب الثامن الفصل الثاني، جلد ٢، صفحه ٢٥١١، داراحياء التراث العربي بيروت

ات میں سنین کریمین (امام حن وسین رضی الله تعالی عنهما) تشریف لائے حضرت سنی تا بلال رضی الله تعالی عنه نے دونوں کو بخل میں لے کر چوما، اُن دونوں نے آپ سے کہا جم وہی اذان آپ سے سنتا چا ہے جیں جو آپ ہمارے جد اُمجد پیارے مصطفیٰ کر یم علیه الصدة و دانسلیم کوستایا کرتے تھے اور ہاتھ پی کرکراذان کی جگہ کھڑا کردیا۔

ن كلها م كرسول الله تعالى عليه وآله وسلم في تاركوزيارت كوبار بارمتنب فرمايا اوراس كا نجام عن گاه فرمايا - آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

مَنُ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِي . (1)

(1) (كاصل ابن عدى ترجمه المنعمان شبلى الباهلى،، حلد ك صفحه ٢٣٨ ، دار الفكر بيروت) بيروت المناق الرده مضيد اورام ابن بيروت المردي المراق المنظم والمنطق المراق المنظم المنظم المنظم والمنطق المنظم والمنطق المنظم والمنطق المنظم والمنطق المنظم والمنطق المنظم المنطق المنطق المنظم المنطق المن حجو مكى، فصل اول ، صفحه ١٨ ، مطبعه خيريه مصر)

تر جمد: جس نے ج کیااور میری زیارت نہ کی ، تو تحقیق اُس نے مجھ سے جھا کی۔
اس طرح کی بن حسن الحسینی ، نعمان بن قبل کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ چر بن الفضل المدین ، انہوں نے جابر ، انہوں نے محمد بن علی ، انہوں نے سیّد ناعلی کے م اللّٰہ وجہد الکریم سے مرفوعاً روایت کی

مَنُ زَارَ قَبُوِى بَعُدَ مَوْتِى فَكَانَّـمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنُ لَّمُ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِيُ. (1)

تسوجمه: جس نے بعداز وصال میری قر آنوری زیارت کی، گویا اس نے میری ظاہری حیات میں زیارت کی اور جس نے میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جھا کی۔
علامہ شخ احمالخفر اوی لکھتے ہیں شخ مفتی جمال ایک ہی نے ہم سے بیان فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کود یکھا جنہوں نے استطاعت کے باوجود آپ کی خدمتِ اقدی میں حاضری نددی ف أُورَ لَهُ مُ اللّٰهُ عَزَّوجَلَّ بِذَلِکَ ظُلُمَةً مَحُسُوسَةً ظَهَرَتُ عَلَی وُجُوهِهِمُ وَفَتُرةً عَنِ اللّٰهُ عُرَاتِ قَطَعَهُمُ عَنُ عِبَادَةِ اللّٰه سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى وَشَعَلَتُهُمْ بِاللّٰدُنَيا وَفَتُرةً عَنِ الْحَيْرَاتِ قَطَعَهُمُ عَنُ عِبَادَةِ اللّٰه سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى وَشَعَلَتُهُمْ بِاللّٰدُنَيا اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ عَلَيْهِمُ مَظَالِمُ النَّاسِ اِلَى اَنُ مَنْ حُواْمِنُهَا قَبُرًا. (حواله)

تسر جسمہ: اللہ تعالی نے اِن کوالی تاری میں مبتلافر مادیا جو اِن کے چیروں سے عیاں تھی اِنہیں خیرات وحسنات سے اس طرح دور کردیا کہ عبادت البی ان سے ترک ہوگئی۔ دنیا میں مشغول ہوگئے یہاں تک کہ ای حالت میں انہیں موت آگئی اور بہت سے ایسے ہیں جن پر لوگوں کے مظالم غالب آگئے پھروہ قبرتک جاری رہے۔

(1)شِفَاءُ السِّقام في زيارة خير الانام،صفحه ٦ ١ ، الحديث الرابع عشر دار الكتب العلمية بيروت انتباہ کورفر مائے تارکین زیارت کس طرح دنیاوآ خرت دونوں میں ذکیل در سوا
ہوتے ہیں اس سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے کہ زیارت سے فیض یاب ہونے والے کتنے
خوش قسمت ہوتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سُر خُر وہوتے ہیں اور تارکین شرمندہ
مقصد زیارت کی شیخ احم المعروف القشاشی لکھتے ہیں کہ زیارت سے مرادشر عالیہ ہوکہ کہ آپ کی
کہ آپ کی بارگاہ کی حاضری ، معجد نبوی ، شہر مدینہ کی زیارت ، اُس میں قیام ، آپ کی
خدمت میں سلام ، آپ کے دربارسے جواب سلام کی آرزو، شفاعت کے لئے آپ کا بارگاہ اللی میں توسل تا کہ زائر کو اِس بات کی خوشجری حاصل ہوجائے کہ اس کا خاتمہ ایمان و
اللی میں توسل تا کہ زائر کو اِس بات کی خوشجری حاصل ہوجائے کہ اس کا خاتمہ ایمان و

امام إبن جحرمتی علیه الرحمة کے بقول، زیارت کے لئے وہی شرائط ہیں جو جح کے استطاعت کی شرائط ہیں جو جح کے استطاعت کی شرائط ہیں جب صاحب استطاعت نے آپ کی طرف سفر کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا، اپنی یا جس نے بھیجا ہے اس کی ذات کی بخش کی درخواست کی تو وہ ذائر قرار پائے گا اور یہی وہ زیارت ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیه و آله و سلم نے اجرو تو اب کا وعدہ فر مایا ہے خودر سول رحمت، نورج سم شفیح معظم صلی اللہ تعالی علیه و آله و سلم کا ارشا و گرامی:

مَنُ ذَارَ قَبُرِی وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِیُ(1) توجمه: جسنے میری قبری زیارت کی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگئ۔ زیارت کی اہمیت اور فوائد میں سب سے قابلِ غور ہے۔

(1)سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، حديث ٢٦٥٨ ، الجزء الثاني، الصفحة ا ١٥٨ مرفة بيروت لبنان

چنانچداگرخلوص ول سے زائر زیارت کوجائے گا تو یقیناً رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله
وسلم اسے إنعام وإکرام سے نوازیں گے، اِس کے درجات بلند ہوں گے اور یقینا اُن
لوگوں میں اس کی شمولیت ہوجائے گی جو بلا جساب جت میں جا کیں گے۔
پھر زیارت نبوی صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کے فاکدوں میں سب سے برا فاکدہ بیہ کہ
نی کریم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم خود زائر کا سلام سنتے ہیں اور اِس کے سلام کا جواب
عنایت فرماتے ہیں بلکہ اپنا عقیدہ تو بیہ کے سرکا را بیرقر ار ، مالک و مخارصلی الله تعالی علیه
و آله و سلم کا در بارور را اب بھی اُسی طرح سجا ہوا ہے جسے چودہ سوسال پہلے سجار ہتا تھا
جہال وین مائے ہر شے ملتی ہے جب حاضر حضور ہوکر ما زگاجائے تو رحمت کا نیات صلی الله
تعالی علیه و آله و سلم عطائے کر بیانہ سے محروم نہیں فرماتے۔

حكایت كسيدنا ابن الجلاء رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں كه بيس مدينة منوره بيس حاضر مواور ميں حاضر مواور ميں حاضر مواور مجھ پر دوايك فاقے گزرے تو ميں نے روضة اقدس پر حاضر موكر عرض كى ؟

أَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُولَ اللهِ (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)

توجمه: يارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ين آبكامهمان بول-

پھر جھے پر نیند کا غلبہ ہوا تو سر کا رمدینہ صلی الله تعالی علیه و آله و سلم خواب میں تشریف لائے اور جھے ایک روٹی عنایت فر مائی اور میں خواب میں ہی کھانے لگا ابھی آ دھی ہی ختم کی تھی کہ میری آئے کھل گئی جب کہ آ دھی ہاتھ میں موجودتھی ۔ (رحمت کا نئات صفیہ ۱۱)(1)

(1) موتی برسانے والا یعنی عطاکی ہارش کرنے والا آستانہ۔

(حبحة البله عبلي العالمين الفصل الثالث في ذكر من استعاث بالنبي صبلي الله عليه وآله وسلم لنجوع والعطش د ٨٠ مطبوعه بيروت)

# سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار کھلاتے ہیں

اس متم کے ہزاروں واقعات ومشاہرات اب بھی ہورہے ہیں تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب "ندائے یارسول الله" کامطالع فرمائے۔

چکر بازوں کے چکر ایک لا کھاور بچاس ہزار تواب یا نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں یانہیں (معاذ اللہ) ودیگر چکر بازیاں سابق دور کے گتاخوں کو بھی لے ڈو بیں، آج بھی اگر کوئی ڈو ہتا ہے تو (اُس کی قسمت!)

کایت کا عارف باللہ حضرت علامہ بہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جی کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو ایک آ دی نے پیغام دیا کہ سرکار کوع ض کرنا کہ روضتہ اقدس پر حاضر ہونے کی بڑی تمتا ہے لیکن چونکہ آپ کے ساتھ حضر ہے سید ٹا ابو بکر اور حضر ہے سید ٹا تا ہو بکر اور حضر ہے سید ٹر گ ملہ منہ مر (رضی اللّٰہ نعالی عنہما) بھی ہیں اس لئے ہیں حاضر نہیں ہوسکتا۔ جب بیہ بزرگ ملہ منہ منورہ حاضر ہوئے تو یاد آنے کے باوجود اس مخص کا پیغام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے کی جرائت نہ کر سکے لیکن جب مدینہ منورہ سے رفضتی کا وقت آیا تو سرکار علیہ السلام نے ان کو اپنی زیارت سے مشر ف کر کے فرمایا: تو نے جھے اُس مخص کا پیغام نہیں پہنچایا لیکن میر اپیغام اُس کوضر ور پہنچا دینا کہ تحقیق اللہ عز وجل اور میں خود بھی اُس مخص سے بیز ار ہیں جو اِن (ابو کہروغررضی اللّٰہ تعالی عنہما) سے بیز ار ہے۔ (جمۃ الله علی العالمین) (1)

فوق ال جير درجنول واقعات فقير كي كتاب "كتاخول كايُر اانجام" ميں پڑھئے۔

<sup>(1)</sup> حجة الله على العالمين الفصل الثالث في ذكر من استغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم للحوع والعطش ٥٠٥ مطب عه بيروت)

فائدہ ﴾ اِس مصرعہ (1) میں اُس اِختلاف کودور فرمایا جومشہور ہے کہ زمین افضل ہے یا آسمان ؟ ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس اختلاف کو ایک مصرعہ میں حل فرمایا جو اختلاف بعض شعراء کا ، مناظرہ کے طور پر منظوم مشہور ہے۔

زمین وآسمان کا مناظرہ ﴾ الکِ کا نات نے زمین وآسان کو پیدا فر مایا پھران کا آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ ہوا۔

فلک بولا کہ مجھ میں ماہ وخورشید درخشاں (2) ہیں از مین بولی کہ مجھ میں لعل ہیں گلہائے خنداں (3) ہیں فلک بولاز مین ہے مجھ میں اُنوارالہی ہیں از مین بولی فلک ہے مجھ میں اُنوارالہی ہیں فلک بولا کہ مجھ میں کہکشاں تاروں کی جڑی ہوگ فلک بولا کہ مجھ میں کہکشاں تاروں کی جڑی ہوگ فلک بولی کے میں کجھولوں کی لڑی ہوگ فلک بولی مجھولوں کی گڑی ہوگ فلک بولی گئے کرمیری تجھولوں کی لڑی ہوگ فلک بولی گئے کہ میں کہولوں کی گڑی ہوگ کو مین بولی کہ مجھولو عاجزی تجھ سے بڑھاد ہے گ فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھولو فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھولو فلک بول بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھولو فلک بول بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھولوں میں بین تاروں سے زینت ہے فلک بولا کہ تار ہے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے فلک بولا کہ تار ہے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے فلک بولا کہ تار ہے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے فلک بولا کہ تار ہے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے فیل کی کہ غیچے مجھ میں ہیں غیوں میں تگہت (4) ہے

(1) آ دهاشعر،ایک پٹ\_(2) چا ندوسورج روش \_(3) کھلی ہوئی کلیاں \_(4) کلیوں کی خوشبو\_

فلک بولا میرے او پر ملائکہ کے کل ہوں گے زمین بولی کہ مجھ میں بیل بوٹے اور پھل ہو نگے فلک بولاستاروں سے مزیش میراسینہ زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ، مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر کری وعرشِ عُلیٰ ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر کری وعرشِ عُلیٰ ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر کئیا ءواؤ لیاء ہوں گے

آمنه كا چا ندارض بطحاك أفق برطلوع بُواتوز مين في مسرّت مين دُوب كرا پناسراُون چاكرليا اورآسان كونخاطَب كركها؛ كهاك آسان! اب مين تجهد سے ببرصورت بهتر بول كيونكه جهد برسيّد عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جلوه فرما بين وه روح دوعالم جن كصدقة الله تبارك وتعالى في گل كا ئنات كى تخليق كى بيئن كرآسان في اعتراف عجز كرت بوئ سركو جهكاديا -

> اُس نے لقبِ خاک فیبنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کہ مولیٰ ہے ہمارا

حل أخات ﴾ شہنشاه، سب سے برابادشاه، بدوراصل شابانِ شاه تعام خفف كرديا كيا اس لفظ ميں إضافتِ مقلوبي (1) ہے كونكہ إضافت سے پہلے بدور أصل شاه شابان ہے۔ حيدر، شير، بدلقب امير المونين حضرت على حرم الله تعمالي وَجُهَهُ الكريم كا، جوان كى والده فاطمہ بنتِ اسَد نے ركھا تھا۔ كر ار، وثمن پر تا براتو رحملہ كرنے والا، بهاور مولى، آقا، ناصر، مددگار مجبوب۔

(1) وواضافت جس مين مضاف كومضاف اليد جبكيه مضاف اليكومضاف بناويا جائے۔

شرح الله تعالى عنه وآله وسلم في حفرت على مرتفى رضى الله تعالى عنه كوأس وقت الورر أب كالقب عطافر ما يا تفاجب وه حفرت فاطمه رضى الله تعالى عنها سے كوأس وقت الور أب كالقب عطافر ما يا تفاجب وه حفرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كئي تقى مناراض موكر مجر نبوى ميں ليث كئے تقع تو أن كى پُشت مباركه برخاك لگ كئي تقى معنور مرورعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حفرت على رضى الله تعالى عنه كو بيارومجبت صفر مايا:

قُمْ أَبَا تُسوَابِ (تسوجمه: المُحافِ مِنْ والا!) فرماكرآ پ كوأشايا، يدمَّى كوبهت براشرف موا-حفرت على رضى الله تعالى عندالو

خُراب سے بہت خوش ہوا کرتے تھے بہی ابورُ اب رضی اللّٰہ تعالی عند (مٹی والے) ہم سب کے آقا و مددگار ہیں۔(1)

ازالة وهم كسيدناعلى الرتضى رضى الله تعالى عنه كومولى كهناشيعى شعارتيس بيدو بابيكا وجم ب- الحمد للدوه جارك (ابل سنت) بلكرسب ك آقا ومولى بين كوئى باغى موكر آپكا مولى مونانبيس مانتا تو أس كى برتمتى بكونكم حديث شريف بين حضور صلى الله عليه وسلم

(1) حَدُّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِى حَازِمِ عَنُ أَبِى حَازِمِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِي السَّمِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنُ أَبِى تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَقُوحُ بِهِ إِذَا ذُعِي بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها فَلَمْ يَجِدُ عَلَيْ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: أَيْنَ المِثْنَ عَمِيكِ ؟ فَقَالَتُ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيءٌ فَعَاصَبَنِي فَخَوَجَ فَلَمْ يَقِلُ عِنْدِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانِ انْظُرُ أَيْنَ هُو؟ فَجَاء فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هُو فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ صَلَّى اللَّهُ هُو فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَعَالَ اللهُ هُو فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَعَالَ اللهُ هُو فِي الْمُسْجِدِ رَاقِدٌ فَعَالَ وَسُولُ اللَّهُ هُو فِي الْمُسْجِدِ رَاقِدٌ فَعَالَ اللهُ هُو فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُضَطَّحِعٌ قَدُ سَقَطَ رِداؤُهُ عَنُ شَقِّهِ فَأَصَابُهُ تُرَابٌ فَعَلَى وَسُلِّ لَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُضَطَّحِعٌ قَدُ سَقَطَ رِداؤُهُ عَنُ شَقِّهِ فَأَصَابُهُ تُرَابٌ فَعَلَى وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُهُ عَنُهُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي القائلة في المسجد، حديث ١٢٨٠، فَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُهُ عَنُهُ وَهُو يَقُولُ اللهُ قُمُ أَبًا تُرَابٍ قُمُ أَبًا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُهُ عَنُهُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْحَرَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّ

#### ن تقريح فرمائي م

### مَنُ كُنْتُ مَوُلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلَاهُ (1) ترجمه: جس كاميل مولى بول اسى كحضرت على بهي مولى بيل-

تعالی عنه نے فرمایا کہ حضرت علی کوابوتر اب سے بڑھ کراپنا کوئی اور نام پسنر نہیں تھاجب اُنہیں اس نام سے بلایا جاتاتو بهت فوش بوتي \_ا يك وفعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمه وضعى الله تعالى عنهاك گر تشریف لائے اور فر مایا کرتمهارا چھازاو بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی کدمیرے اور اُن کے درمیان کوئی بات ہوگئی بالبذاوہ بھے سے ناراض ہوکر باہر چلے گئے ہیں اور میرے پاس نہیں تھبرے۔ پس رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كئ فخص مے فرمايا كه ديكھوتوسى وه كہال گئے ہيں؟ وه گيااورآ كرعرض كزار مواكه يارسول الله! وه مجدين ليغ موع ميں يس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال تشريف لے مح اوراس وقت بھي وه ليغ جو ئے تھے جبکہ اُن کی جاور اُن کی کروٹ ہے جٹ گئی تھی اس لئے وہ می سے بھر گئی تھی چنا نچر رسول اللہ صلبی الله عليه وسلم أن كجمم مي محي جهار تراور فرمات جات ابور اب كور يه وجاؤا بور اب كور يه وجاؤ-(1) حَدَّتَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ مُسُلِم عَنُ ابُن سَابِطٍ وَهُوَ عَبُدُ الرَّحْمَن عَنْ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعُض حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعُدٌ فَذَكُووا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعُدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُل سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لا نَمِيٌّ بَعُدِي وَمَسمِعُتُهُ يَقُولُ لَأَعُطِينَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (سنن ابن ماجه، المقدمة، فضل على بن ابي طالب رضى الله عنه، حديث ٢١، الجزء الأول، الصفحة ١٣٥، دارال جيل بيروت) ترجمه عبرالحن بن سابط جن كانام عبدالرحمان بسمدين الي وقاص رضى الله تعالی عند ے روایت کرتے میں کرانبوں نے بیان فرمایا : حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند فح کے لے تشریف لائے تو حضرت معدرضی الله تعالی عندان کے پاس کئے وہاں حضرت علی المرتضی رضی الله تعالى عنه كا يكه إد بي كرساته ذكر بوا، جي ك كرحفرت معدوضي الله تعالى عنه فضب ناك بوكة اور فرمایا: تم اس مخص کے بارے میں اُفتگو کرتے ہوجس کے بارے میں نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاوفر مایا تھا: ''میں جس کاولی ہوں علی بھی اس کےولی ہیں' اور فرمایا تھا: ''تم میری جگہ پرای طرح ہوجیسے

لیکن اس سے خلافتِ بلافصل (1) کا اِستدلال بھی جاہلانہ حرکت ہے، اس لئے مولیٰ علی رضی الله تعالی عند انبیاءورسل علی نبینا وعلیهم السلام کے مولیٰ تونہیں ہوسکتے کیونکہ غیر نبی رضی الله تعالی عند انبیاءورسل علی نبینا وعلیهم السلام کے مولیٰ تونہیں ہوسکتے کیونکہ غیر نبی کا آقاومولیٰ کیسا؟ اس معنی پرحدیث مخصوص عند البعض (2) تلم مری۔

دوسروا: بركه بيرهديث سنداً سيح نبيس جس حديث كى سندسي نبهواس سيعقائدكا استدلال نبيس البية فضائل كي طور پر بيان كيا جاسكتا به كيكن اس حدتك (امتِدُ لال جائز به ) جوصاحب فضيلت كي لائق مو اس ليح حضرت على المرتفى رضى الله تعالى عنه الصحاب ثلا شرصى الله تعالى عنهم سي افضل ثابت شهوئ بلكدا نبياء ورسل عليهم السلام اور اصحاب ثلا شرق اورسيده فاطمه رضى الله تعالى عنهم احمدين كيموا آب واقعي مم سب كي اصحاب ثلا شرق اورسيده فاطمه رضى الله تعالى عنهم احمدين كيموا آب واقعي مم سب كي الموالي بين ورضى الله تعالى عنه )

تيسرا جواب: يجى ہوسكتا ہے كہ مولا استظام پر ہوتو مولا بمعنى محبوب ہاور حضور سرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم جمله كائتات كے محبوب بيل تو حضرت على المرتفنى رصى الله تعالى عنه بھى خلق خداكے برفردك محبوب بيل سوائے كفارومشركين اور منافقين اورخوارج ونواصب (4) كے۔

بارون علیه السلام حضرت موی علیه السلام کی جگه پر تصفر میرے بعد کوئی نجینیں 'اور فر بایا: 'میں آئاس خصی کو محف کو علم عطاکروں گا جوالتد اوراس کے رسول کو محوب رکھتا ہے'' علم کا مطلب جینڈا، نشان، خاص نام۔

(1) بغیر کی فاصلے وواسط کے ڈائر یک جانشین وظیفہ بنتا جیسا کدرسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم کے ظیفہ بلا فصل حصرت ابو بکرصد بق میں جو تمام صحابہ کے اتفاق ہے پہلے فلیفہ ہے۔ (2) اس حدیث کا پیکھ حصہ خاص کر لیا گیا ہے۔ (3) حضرت ابو بکرصد بق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان غی رضو ہی اللہ علی ہے ہے۔ اجسمیس کیا ہے۔ (3) حضرت ابو بکرصد بق ، حضرت علی المرتضی پرخروج کیا تھا حتی کہ آپ کو مشرک تک کہدویا تھا۔ وجہ بیبہ تاتے کہ آپ نے حضرت ابوموی اشعری کی خاتی مقالے وجہ بیبہ تاتے کہ آپ نے حضرت ابوموی اشعری کی خاتی کو تجول کیا ہے البذا غیر خدا کے فیصلے کو قبول کرنا شرک ہے۔ ( ہم ایسے باطل استدلال کرنے والوں کے فقتے ہے کو تبول کیا ہے لبذا غیر خدا کے فیصلے کو قبول کرنا شرک ہے۔ (ہم ایسے باطل استدلال کرنے والوں کے فقتے ہے اللہ تعالی عن کونا مانے والا۔

چوتها: يركمولى الهاره معنول يس آتا بوايد معنى متعين كرناتر جي بلا مريخ (1)

پانچويى: يكري جملحضور صلى الله تعالى عليه وسلم في سيدناعلى المرتفلى رضى الله تعالى عند يرمكرين كي چند يجاعتراضات كيجواب مين فرمائة تاكداعداء (وثمن) حضرت على رضى الله تعالى عنه كومعمولى شخصيت نه مجميس بلكدانهيس يقين موجائ كرحبيب كرمايصلى الله تعالى عليه وسلم ان كرفدار (2) بين -

اے مُدَّعِوا خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مَدفوں شَہِ بَطَحا ہے مارا

حل شعات الله المرعيوا، بتركيب اردو، الله والو، الله والو، الله والو، الله والو، الله والو، الله والله و الله و ال

شرح اے خالفوائم اس (مدینے کی) مٹی کی عظمت کو بالکل نہ بچھ سکے حالاتکداس کی بہت بوی عظمت ہے اس لئے کہ سیّد دوعالم شرِ بطحاصلی الله تعالی علیه وسله ای میں مدفون بین اور آپ کا مدفن عرش وکری ، لوح وقلم سے بھی عظیم ہے۔

حضور بإك صلى الله نعالى عليه وسلم فرمايا:

## إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً (3)

(1) با ودفوق تد وينا، بلا وجابميت يافضيات وينا (2) مدوكار ، حمايت كرن والا (3) صحبح مسلم، كتاب المحج، باب المدينة تنفى شرارها، حديث ٣٢٣ م، الصفحة ١٣٣٨، دار الفكر بيروت مشكاة المصابيح كتاب المناسك باب حرم المدينة حرسها الله تعالى الفصل الاول رقم الحديث ٢٢٨ صفحه ٨٣٤ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت.

ترجمه: حضرت جائد الله صلى الله تعالى عنه بيان كرتے بيل كرسول الله صلى الله الله عليه وسلم في وسلم في والا) ركھا جمد الله عليه وسلم في وسلم في وسلم في الله ما عكى في قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتُل فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا تَعْنى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتُل فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتُل فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتُل فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

توجمه: آپ صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا: بشك الله كى راه مين قل بون ك برابركوكى چيز نييس مرسارى زمين مين مديز سے بوه كركوكى مقام ايسانيس كه جهال مين اپنى قبركا بونا پندكرتا بول تين بارآپ صلى الله تعالى عليه وسلم في ية خرى كلمات ارشاد فرمائ - (2)

(1) مشكارة المصابيح كتاب المناسك باب حرم المدينة حرسها الله تعالى الفصل الثالث رقم الحديث ٢٧٥٥ صفحه ٥٣٠ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت.

 افضيات مدينه بجن حفرات في هر مدينه كوشير مكد سافضل ما نام، انهول فضيات الله تعالى عليه وسلم الله تعالى كرمجوب في الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عربي وهمقام بين توالله تعالى في جس شهر مين آپ كى سكونت اور پھراس مين دائى آرام گاه بنائى تو وه مقام افضل ہونا چاہيے يہى وجہ ہے كه مُوافق وكالف (اللي سُدّت اور ان كرخالف فرز ق) سب كوسلم ہے۔

" حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي آرام گاه جمله كا كنات يهال تك كه عرش معلى اور بيث المعور (1) اور كعبه معظمه سے بھى افضل ہے اى لئے آپ كا شهر خالصا بيث الحرام كى حدودكو چھوڑ كر، باقى شهر كمه اور تمام بلا دسے افضل ہے ۔ اس محتعلق فقير نے كتاب "محبوب مدينه" ميں مفصل بحث كھى ہے ۔ مختلف مذا جب كے ساتھ آخر ميں امام احدرضا بر يكوى قدّر س بر وكا يہ فيصله كھا كه

طيبنتهى افضل ملّه بى برا زام بم عشق كبنا بين كيول بات برهائى به المال مرف الك حديث شريف مع شرح بر اكتفاكرتا بول مسلم شريف ميل به كال منه أحد رَغْبَةً عَنْهَا إِلّا أَخْلَفَ اللّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيث، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتُ الْحَدِيْدِ . (1)

راد میں قبل ہونا اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا: بے شک الله کی راہ میں قبل ہونے کے برابر کوئی چزنہیں مگر ساری زمین میں مدینے سے بڑھ کر کوئی متنام ایسانہیں کہ جہاں میں اپنی قبر کا ہونا پیند کرتا ہوں۔ تین بار آپ صلی الله تعالی علیه و سلم نے بیآ خری کلمات ارشاد فرمائے۔ (1) افظی معنی ہے آباد مکان۔ اوسالیا جافائ کعبہ کے عین اوپر آ سمانوں پر اللہ کا گھر جس کے گرد فرشتے کئیر تعداد میں طواف کرتے میں اور و بال عبادت الذی میں مشغول رہتے میں۔

تىر جمە: مدينە سے روگردانى كركے جوبھى يہال سے نكل جاتا ہے توالله اس يىل إس كانعم البدل (اس سے) بہتر اس ميں تھہرا تا ہے فير دار! مدينه بھٹى كى طرح پليدى دور كرتا ہے اور قيامت اُس وقت تك قائم نه ہوگى جب تك مدينه پاك فساد يوں اور شرار تيوں كونه ذكال لے جيسے بھٹى لو ہے كى ذكك أكالتى ہے۔

فائده اس بہلف میں "تنفی الناس" کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں " تنفی الوجال" ہاس سے شرارتی لوگ یاان کی خباشت مراد ہای لے "خبث الرجال" کالفظ بھی مروی ہے۔

(٢) بخارى شريف ميں ہے؛

إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَتَ الفِضَّةِ (1)

(1) صحیح مسلم، کتاب الحج، باب المدینة تنفی شرارها، حدیث ۱۳۲۳، الصفحة ۱۳۳۳، دارابن کثیر دمشق بیروت (1) عَنُ زَیْدِ بُنِ قَابِتٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِیُ صَلّٰی اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ لَمُعَا خَرَجَ النَّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالُ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالُ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالُ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالُ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالُولُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ الأَنْقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ الأَنْقَاتِلُهُمْ، فَنَزَلَتُ قَمَا لَكُمُ فِی المُنَافِقِينَ فِنْتَيْنِ فِرُقَةً تَقُولُ اللّٰهُ الْرُكَسَهُمْ بِمَا كَسُبُوا آ - (پاره ۵، سورة النساء، آیت ۸۸) وَقَالَ إِنَّهَا طَیْبَهُ، تَنْفِی الذَّنُوبَ، وَاللّٰهُ الْرُكَسَهُمْ بِمَا كَسُبُوا آ - (پاره ۵، سورة النساء، آیت ۸۸) وَقَالَ إِنَّهَا طَیْبَهُ، تَنْفِی الذَّنُوبَ، كَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ عَالَى عليه و سلم غزوه أصلا الله عَنْ والوں على عنه فريات عِيل كرب بي كريم الله تعالى عليه و سلم غزوه أصلا أنول كردوً وه بوكة الول على عنه فريات عِيل اللهُ عَنْهُ والول على اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

ترجمه: يد (مديد متوره) طيبه، گنامول كواس طرح تكال پينكام جيسي به على چاندى كرم تكال پينكام جيسي به على چاندى ك

#### حكايت

(٣) صحیحین میں ایک واقعد کھا ہے کہ مدین طیب میں ایک اَعرابی آیا اور آپ سے بیعت کی کہ وہ مدینہ میں مظہرے گا۔ دوسرے دِن إِنْفَا قَاوہ بِمار پڑگیا اِسے تِپ لگ گیا (1) اس نے حضور نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سے بیعت توڑنے کی درخواست کی اور اینے اصلی وطن جانے کی اجازت جابی۔

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا:

المَدِينَةُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا (2)

(1) بخار مين مبتلا موكيا - (2) عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ عَنَهُ، جَاءَ أَعْرَابِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَبَاءَ عَلَى الإسلام، فَجَاء مِنَ العَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقْلَنى، فَأَبَى ثَلاثَ مِوَادٍ، فَقَالَ الْمَدِينَةُ فَبَايَعَهُ عَلَيْهِ العَمْدِينَةُ المِسلام، فَجَاء مِنَ العَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقْلَنى، فَأَبَى ثَلاثَ مِوَادٍ، فَقَالَ الْمَدينة عَلَيْكَ كَالُكِيرِ تَنْفِى خَبَفَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهُا. (صحيح البخارى، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفى النجث، حديث الممال، الصفحة ٥٣٥ بيروت) ترجمة خضرت جابروضى الله تعالى عنهما بيان كرت بين كايك أعرابي في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبعت كى، أن آعرابي كو مين عنه مين عليه وسلم عليه وسلم كن فعمت بين آيا وركمن الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في أي الوركمن الله تعالى عليه وسلم في إلى الله تعالى عليه وسلم في في الله تعالى عليه وسلم في في الله تعالى الله تعالى عليه وسلم في في الله تعالى الله تعالى عليه وسلم في في الله تعالى عليه وسلم في في الله تعالى والله وا

ترجمہ: مدینہ متورہ تھنگی کی طرح ہے جو مکل کچیل کو نکال کر دور کرتی اور خالص جھے کو رکھ لیتی ہے۔

#### فوائد

(۱) یمی معنی ظاہر ہے کہ اس سے خبیث لوگوں کو عید سنانا ہے۔

(٢) يرزف حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كزمانة اقدس مخصوص نبيس جيراكم حضور نبي بياكم حضور نبي ياك صلى الله تعالى عليه وسلم في فرماياكه:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِينَةُ شِوَارَهَا (1) تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِينَةُ شِوَارَهَا (1) تَلَامَ مَنْ الْوَكُولَ ) كُورِينَ الوَّولَ ) كُو

دورنہ کرے۔

 (٣) دور حاضرہ میں میمجزہ (مشتمل برعلم غیب) أظهر من الشمس بے كه ہمارے جیسے قو ہر آن (آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے) تصور میں ہیں-

'' میں یہاں ہوں میرادل مدینے میں ہے'' اورایک برادری شب وروزئی چکردے کرحاضری مدینہ سے روکتے ہیں اورخوداگر وہاں بھنچ جائیں تو (اِس آیت کے مصداق ہوتے ہیں)

لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهُمَّ إِلَّا قَلِيُّلا ٥ مَّلُعُونِينَ ٦ (1)

ترجمہ: پھروہ مدینہ میں تمہارے پاس ندر ہیں گے گرتھوڑے دن پھٹکارے ہوئے۔ پھر مدینہ پاک اُن سے خالی کرالیا جائے گا اور وہ وہاں سے نکال دیتے جا کیں گے، قرآن کے اس تھم کے مطابق مدینہ پاک سے لا کھ نیکی کی لا کچ میں بہت جلدنکل جاتے ہیں۔

موازنه مدينه پاک و مکّه شريف

ہمیں جی نہیں کہ ہم مکہ و مدینہ کے درمیان کی قتم کی تفریق کا اِظہار کریں گیان جب ہمیں جی نہیں کہ ہم مکہ و مدینہ کے درمیان کی قتم کی تفریق کا اِظہار کریں گیان جب جب جب جب اللہ جب ہے جارہ ہیں۔ یہاں صرف ایک نمونہ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آج کل عوام بلکہ بہت ہے فواص بیجھے لگ گئے کہ مدینہ پاک (مجدِنبوی) میں پچاس ہزار اور مکہ معظمہ (مسجدُ الحرام) میں ایک لاکھ نیکی اور دعویٰ میں وہی مشہور حدیث، حالانکہ مُعاملہ معظمہ (مسجدُ الحرام) میں ایک لاکھ نیکی اور دعویٰ میں وہی مشہور حدیث، حالانکہ مُعاملہ بیکس ہے۔ اس پرفقیر نے کتاب 'محبوب مدینہ' میں طویل بحث کھی ہے۔ اِختصاراً یہاں (چندولائل) ملاحظہ ہوں۔

(۱) پچاس ہزار نیکی مدینہ پاک کے متعلق مسلم اورایک لاکھ مکہ معظمہ کی لیکن اس إرشاد کے

(1) (پاره ۲۲، سورهٔ الاحزاب، آیت ۲۰، ۲۱)

بعد صفور ني پاكسدى الله تعالى عليه وسلم في وعافر ما فى كه

اللهم الجعل بالمقدينة ضعفى مَا جَعَلْت بِمَكْة مِنَ البَوَكَةِ (1)

اسالله ميه پاكسى مكرمه كى بركتوں سے دوگنى بركتيں عطافر ما۔
مسلم شريف كى دوايت ش به

اللهم بَادِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللهم الجعَلُ مَعَ الْبَوَكَةِ بَوَكَتَيْنِ . (2)

اسالله المارے مدین ش بركت وے

اسالله الى الله الى الله بركت ش دو بركتيں جع فرما۔

(1)عَنُ أَنُس رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ بِالْمَدِينَةِ ضِعُفَىُ مَا جَعَلُتَ بِمَكَّةَ مِنَ البِّرَكَةِ تَابَّعَهُ عُثُمَانُ بُنُ عُمْرَ، عَنُ يُونُسَ (صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب ،حديث ١٨٨٥، الصفحة ٣٥٣، دارابن كثير بيروت) ترجمه: حفرت الس رضي الله تعالى عنه بروايت بك في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في دعاك" الله! مدينه ياك میں اُس ہے دوگنی برکت رکھ، جتنی تُو نے مکہ مکر مہیں رکھی ہے''۔ متابعت کی اس کی عثمان بن عمر نے یونس ہے (2) عَنُ يَحْيَى بُن أَبِي إِسْحَقَ أَنَّهُ حَدَّتَ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهُرِيُّ أَنَّهُ أَصَابَهُمُ بِالْمَدِينَةِ جَهُدٌ وَشِــدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدِ الْخُدُرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدُ أَصَابَتُنَا شِدَّةٌ فَأَرَدُتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعُضِ الرِّيفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلُ، الْزَمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى قَدِمُنَا عُسُفَانَ فَأَقَامِ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا نَحُنُ هَاهُنَا فِي شَيْءِ وَإِنَّ عِيَالَنَا لَحُلُوكٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمُ فَبَلَغَ ذلكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنُ حَدِيثِكُمُ مَا أَدُرِي كَيْفَ قَالَ \* وَالَّذِي أَحُلِفُ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدُ هَـمَـمُتُ أَوُ إِنْ شِنْتُمُ ( لَا أَدُرِي أَيُّتَهُمَا قَال) لَآمُرَنَ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُ لَهَا عُقُدَةً حَتَّى أَقُدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرِمًا وَإِنِّي خَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بِيُن مَّأْرْمَيُهَا أَنُ لَا يُهُرَاقَ فِيهَا دُمَّ وَلَا يُحُمَلَ فِيهَا سِلَا ۚ لِقِتَالَ وَلَا تُخْبِطُ فِيها شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلُفِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنًا ٱللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدُّنَا ٱللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي مدينتِنا ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ مَعَ الْبَرَكَة بَرَكَتُين

وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعُبٌ وَلَا نَقُبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحُرُسَانِهَا حَتَّى تَقُذَمُوا إِلَيْهَا ثُمُّ قَالَ لِلنَّاسِ اِرُتَحِلُوا فَارُتَحَلَّنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحُلِفُ بِهِ أُو يُحْلَفُ بِهِ (الشَّكُّ مِنُ حَمَّادٍ) مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلُنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبُدِ اللَّهِ بُنِ غَظَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمُ قُبُلَ ذَلِكَ شُيءٌ . (صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة والصبرعلي لاوائها ، حديث ٣٢٢٦، الصفحة ١٣٠ دار الفكر بيروت يكي بن ابواحاق عروى بكرمرى کے غلام ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ قحط اور تنگی میں مبتلا ہوئے تو مُمری نے حضرت ابوسعید خدری رضى الله تعالى عنه كى خدمت مين آكرعوض كيا :كمير عبال جي بهت بين اورجمين على كاسامنا باس ك میں چاہتا ہول کداینے بچوں کو کس سرسز وشاداب جگہ پر لے جاؤں۔ حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا ایسامت كرداورمد يندكومت جيورٌ وكيونكه ايك دفعه بم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كم ساتها يك سفر يرك (راوی کہتے ہیں میرے خیال میں آپ نے کہا کہ )جب مقام عسفان میں مہنچ تورسول الله صلى الله تعالى عليه و المعرب نے وہاں چندرات قیام فرمایا،لوگ کہنے لگے: یہاں تو ہمارے ماس کچھنیں ہے اور پیھے ہمارے بچوں کی تكبداثت كے لئے كوئى نيس بيميں أن كى طرف سے اطمينان نہيں ہے۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوجهي اس بات كي اطلاع بوگئي، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: يديس كم قتم كي باتيس ین رباموں؟ راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیا الفاظ فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا قتم أس ذات کی جس ئے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آگرتم جا ہوتو میں اوٹنی پر پالان کسنے کا حکم دول اور جب تک مدینے نہینچوں اس ك كره نه كلولون - يجرفر مايا: الالله احضرت ابرائيم عليه السلام في مكه كرمه كورم قرار ويا تقااور يس مدينة منورہ کوحرم بناتا ہوں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم ہے یہاں خوزیزی کی جائے، نیلانے کے لئے ہتھیار اُٹھائے جا کی، چارہ کے علاوہ درختوں ہے کسی اورغرض کے لئے بیے نیتوڑے جا کیں۔اے اللہ! ہمارے مدینہ میں برکت نازل فرما، اے اللہ ہمارے صاع (تولے کا ایک وزن ،ایک پیانہ) میں برکت عطافر ما، اے اللہ ا بهارے مُد (ایک پیانہ جو وزن میں ارطل ہوتا ہے) میں برکت نازل فرما،اے اللہ! بهارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اے اللہ! ہمارے صاع میں برکت نازل فرما، اے اللہ! ہمارے مُد میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ! اس میں ( مکہ سے ) دوئی برکت کردے متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مدیند کی برگھائی اور ہر درہ پر دوفر شےرہے میں اور تمہاری واپسی تک اس کی تفاظت کرتے رہے میں۔اس کے بعدآپ نے لوگوں ے فرمایا اگوچ کرو( روانہ ہو ) پھر ہم روانہ ہوئے اور مدینہ کی طرف چل یڑے۔ پس فتم اس ذات کی جس کی ہم فتم کھاتے ہیں ابھی ہم نے مدینہ منورہ پینچ کرسامان سفرنہیں اُتاراتھا کہ غطفانیوں نے ہم پرحملہ کردیا حالانکہ اس سے پہلےان میں کسی مسم کی بے چینی نہیں یائی جاتی تھی۔

قاعدہ مسلم ہے کہ بی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر وُعامُ ستجاب ہے، اور یہ وعامُ ستجاب ہے، اور یہ وعا بھی یقینا مُستجاب ہوئی ، جس کا مشاہدہ آج حربین کے زائرین کو نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہے۔ دیندی اور جسی اُمور (ظاہری امور ، محسوس کیے جانے والے امور ) یہاں تک کھانے پینے وغیرہ میں مکمعظمہ سے مدین طیب میں گئ گنا زائد برکات محسوس ہوتی ہیں۔

فائدہ کا ام سم ہو دی وحمد اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ کی معلق تھا بلکہ اُمور مدینہ پاک کے لئے دعا یعنی برکات کا سوال نہ صرف اُمور دینویہ کے متعلق تھا بلکہ اُمور ویدیہ کو بھی شامل تھا۔

اس معنی پراب مدینہ پاک کی ایک نیکی اڈ ھائی لا کھ ہوئی پچاس ہزار دعا مانگئے سے پہلے، دولا کھ مکم معظمہ کے ایک لا کھ سے دو گنادعا سے۔ (خلاصة الوفاء)(1)

نیز اگر صرف وہی پچاس ہزار والی بات بھی ہوتو کم معظمہ کی لاکھ نیکی اور مدینہ کی ایک کا مقابلہ کہاں اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ بھی تھوڑی شے اپنی بر کات کی وجہ سے کثیر شے سے بڑھ جاتی ہے۔ (خلاصة الوفاء للسمہو دی صفحہ اسس)(2)

لوگ لا کھ کا نام بن کر پھولے نہیں ساتے ، یہیں سجھتے کہ مدینہ کی ایک نیکی ہیرااور جو ہراور مکہ معظمہ کی صرف گنتی کا ایک لا کھ۔

نوٹ ﴾ نیک کے عاشق کو یا در ہے کہ معظمہ میں ایک نیک کالا کھ ملتا ہے تو یہاں کی ایک برائی بھی لا کھ کے برابر ہوتی ہے اس لئے میں جھتا ہوں کہ معظمہ سے واپسی پرسودا برابر

تر - (1) خلاصة الوف باخبار دار المصطفى صلى الله تعالى عليه و آله وسلم الباب الثاني، المفصل الرابع في الدعاء لها و لاهلها، صفحه ٣٣ مطبوعه المكتبة العلمية ، المدينة المنورة (2)

ہوجائے تو غنیمت ہے ورنہ گھائے اور خسارہ کا خطرہ ہے اور مدینہ تو مدینہ ہی ہے یہاں وفادارامتی ہے گناہ کا صدور کہاں اگر ہوا بھی توایک گناہ کا ایک ہی لکھاجا تا ہے۔

موازن معبادت محمد وحدین کہ اگر چہ یہ موازنہ بھی نامناسب ہے لیک خبری وہائی تا اُر اے کہ مدینہ پاک کی حاضری تو بھیا یا جارہا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک کی حاضری تو بھیا یا جارہا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ مدین گئی عربی اگر کچھے تو عمرے ،طواف وغیرہ اور کہتے ہیں کہ پہلے تو مدینے کی حاضری ضروری نہیں ،اگر کچھے تو صرف میں نبوی کی نیت ہوجس میں صرف بچاس ہزار نیکی ملے گی اور اس علا مہمودی کی خلاصة الوفاء اور ملاعلی قاری کی المناسک مع شرح کا بیان ملاحظہ ہو۔

| لمدنه طيب                                                                   | مكمعظمه   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| عبادت محدنوى مين قرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالخصوص             | 3         |
| رياض الجئة مين                                                              | J 246     |
| محدِقا كادوگانه                                                             | 3,0       |
| مدینہ پاک کا گلیوں میں گھومنا پھر تا، روضہ پاک کوچارسو سے نگا ہوں میں بساتا | طواف      |
| زيارت گنبدخطراء                                                             | زيارت كعب |

مزيد تفصيل فقيري كتاب "محبوب مدينه ميس ب-

#### فيصله اويسى غُفِرَلَهُ ﴾

ایے مواز نے عُفاق کے لئے موزوں نہیں لیکن جہاں نجدیت ووہابیت کے اَثرات کا غلبہ ہووہاں مدینہ کطیبہ کے فضائل ایسے طریقہ سے بیان کئے جا کیں جن میں مکہ معظمہ کی تحقیر کا پہلونہ لکلے۔

وبسيار است اخبار فضائل مدينه منوره وليكن اختصار گرفتم بر حسب مدعا و اختلاف فرمودند كه علماء بفضل مكه معظمه عظمها الله تعالى تعظيماً بدليل آنكه قال ﷺ "والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله ولو لا انى اخرجت منك ما خرجت "بفهم درمندى اين فضل مدينة الرسول ﷺ جزئى من وجه است نه كلى پس نيست نزاعى در فضل همه گر برقع تعارض پس فضل مكه معظمه در حداواست وفضل مدينه منوره در حدا و ، كرمها الله تعالى تكريماً وتفاضل همه گر به فضل كلى در تقابل نميكند درياب انچه درواست . تعارض واهانت طرفى از طرفين.

(مابية الحق مطبوعة وكشورا مندصفحه ٢٩)

اور فضائل مدینہ مقورہ کے اخبار بہت ہیں لیکن ہیں نے مدعا کے موافق اختصار کرلیا اور بعض علاء نے مکہ معظمہ کی فضیلت ہیں اختلاف فرمایا ۔ اللہ تعالی اس کی عظمت کواورزیادہ کرے اس دلیل سے کہ''رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے کھیا اللہ ابیشک تو البتہ بہتر ہے خدا کی زہین ہیں سے اور محبوب ترہے خدا کی زہین ہیں سے اور محبوب ترہے خدا کی زہین ہیں سے اور اگر ہیں نہ نکالا جاتا تھے سے تو ہیں نہ نکالی ول کی سمجھ کے مطابق مدین الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میفسلیت جزئی اور من قرفیہ ہے، نہ کہ گئی ، کیونکہ ایک وجیر خاص کے سبب بیجزئی فضیلت مدین الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ایک وجیر خاص کے سبب بیجزئی فضیلت مدین الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، نہ کہ گئی طور پر ۔ لہذا اس فضیلت جزئی من وجہ سے تعارض فضیلت ختم ہوگیا ، اب باہمی فضیلت بی حدیث ہو ایک اختلاف نہ رہا تو مکہ معظمہ کی فضیلت اپنی حدیث ہو اور در کہ مردہ کو فضیلت اپنی حدیث ہو اور در کہ مردہ کو فضیلت اپنی حدیث ہو اور (مکہ محردہ کی مناب ایک کو دوسرے پر ، بیدورد مند فضیلت نہیں ویتا مدینہ مقورہ) ہیں تقابل کرتے ہوئے کہی ایک کو دوسرے پر ، بیدورد مند فضیلت نہیں ویتا مدینہ مقورہ) ہیں تقابل کرتے ہوئے کہی ایک کو دوسرے پر ، بیدورد مند فضیلت نہیں ویتا مدینہ مقورہ) ہیں تقابل کرتے ہوئے کہی ایک کو دوسرے پر ، بیدورد مند فضیلت نہیں ویتا

کیونکہ تقابل کی صورت میں کسی ایک طرف (شمر) کی اہانت ہے۔

بروات اور ان اسلام سے البیل کو حیدے دم بھرنے والے ومکہ معظمہ کو برواتے ہیں اور حقیقت یہی ہے انہیں مدینہ پاک سے دلچی نہیں لیکن ہمارے سی مسلمان براوری بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ و سلم میں مکہ معظمہ میں طور کرتے نظر آتے ہیں۔

بروادری بھی عشق رسول صلی اللہ عالی علیہ و سلم میں مکہ معظمہ میں طور کرتے نظر آتے ہیں۔

براوری بھی جازل و جال کے اشاروں سے تو بھی مکہ والوں کے إیذ اے رسول اللہ صلی الله علیہ و سلم کوسا منے رکھ کر مکم معظمہ کی زخت و تحقیر (1) کا پہلوا ختیار کر لیتے ہیں۔ انہیں جا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کا نقاضا پورا کریں کہ دونوں سے پول محبت ہو کہ مکتم معظمہ میں بھی آپ کا ڈیرہ سیرہ رہا اور مدینہ طیبہ میں بقایا زندگی بسر فر مائی اور تا حال کے میں رونق افر و زہیں فالبذا ہمیں دونوں شہر مبارک محبوب ہیں۔

ہے خاک سے تغیر مزار شر کونین معمور ای خاک سے قبلہ ہے ہمارا

معرور التيركيا مواء آباد - إى خاك ع ،اى منى س - شركونين ، دنيا

وآخرت کابادشاہ لین بھارے نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم - قبلے ہمت، توجه-شوچ کی لیعنی مٹی کی میعظمت ہے کہ اس سے حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کاروضة اقد س بنا ہے اور کعبہ معظمہ بھی ای سے لتمیر ہوا ہے ۔ یا در ہے کہ پھر بھی جنس ارض لیعنی مٹی ہی سے ہے ای لئے یہ کوئی شبہ نہ کرے کہ کعبہ کی تغیر تو پھر ول سے ہے تو ہم نے اس کا از الدعرض

كرديا ہے كہ چھر بھى مٹى كى جنس ہے۔

اس مسلم فتحقیق مطلوب بوتوام احمر رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے

(1) كھنانا، يهال مرادم تيكوكم كرنا۔

"فتاوی رضویه شریف جلداول باب التیمم" کامطالعہ کیجے جس میں ہمارے امام رضی الله تعالی عنه نے مٹی کی بیٹار شمیں بیان فرمائی ہیں جن میں پھر بھی شامل ہیں۔
ہم خاک اُراکیں گے جو وہ خاک نہ پائی
آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا
گفات کی خاک اُراکیں گے ، آوارہ پھریں گے، جران وسر گرداں پھرتے رہیں

حل نعات ﴾ خاك أرائيس كے ،آوارہ پھريں كے، جيران ومرگرداں پھرتے رہيں ك- مدينة ،شهر، مدينة الرسول كامخفف ہے جب بھى بيلفظ (مدينة) مطلق ہووہاں يمي مدينة الرسول (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) مراوہ وگا۔

شرح ﴾ جس سرزین پر ہمارے بیارے نبی کا پیارا شہرآبادہ اگروہ مٹی نہ پائی لیعنی اس کی زیارت نہ کی اور وہاں نہ پنچے تو ساری عربی نجیران وسرگرداں رہیں گے۔ نضائل زیارتِ مدینہ پاک

عَنُ رَجُلٍ مِنُ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ زَارَنِيُ مَتَ عَنُ رَجُلٍ مِنُ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ زَارَنِيُ مُتَعَمِّمُ الْمَدِينَةَ وَ صَبَرَ عَلَى بَارِجَهَا كُنتُ لَهُ شَهِينُدًا وَشَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِالُحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّهُ مِنَ كُنتُ لَهُ شَهِينُدًا وَشَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ مَاتَ فِي اَحَدِالُحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّهُ مِنَ الْإِمِنِينَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ (1)

(1)(المجامع لشعب الايمان للبيه قى الخامس والعشرون من شعب الايمان وهو باب المناسك، فضل الحج والعمرة ،اتبان المدينة وزيارة قبرالنبى، رقم الحديث ٣٨٥٦ الجزء السادس صفحه ٣٨ مطبوعه مكتبة الرشدالمملكة العربية السعودية) تاركين كزون كي حديث بحل وربن كراري المنافق المن يكوث بها . وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث أن يَمُوت بالمدينة فليمُت بها فإنى أشفع لمن يَمُوت بها . وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية قد هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أيوب السّختياني (سنن الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل المدينة ، حديث ١٤ ٣٩ ، الصفحة

ترجمہ: آل نظاب میں سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیه و آله وسلم سے روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه و آله وسلم نے فرمایا کہ: جوقصد امیری زیارت کو آئے وہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ اور جس نے مدینے میں رہائش کی اور یہاں کی تکلیف وشدت پر صبر کیا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ اور جو حین میں سے کی ایک حرم میں فوت ہوگا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن امان پانے والوں میں اُن شائے گا۔

فضیات گنبد فضواء کوئر تین کرام کا ندهب بے کہ شہر مدینہ کمدے شہر سے افضل ہے اِس کی افضل ہے اِس کی تفصیل میں نہیں بڑتے کیونکہ بے اولی کا شائبہ ہے۔

امام اللي سقت شاه احدرضا خال بريلوى قدِّس برا كان فرمايا:

طیب نہ سبی افضل کہ بی بردا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بردھائی ہے لیکن اس میں دونوں متفق ہیں کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیه وآله وسلم کی آرام گاہ کعبہ عظمہ اور عرشِ معلی سے بھی افضل ہے۔

اَلْمَكُهُ اَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الرَّاجِحِ إِلَّا مَسَّهُ الْأَعْضَاءُ الشَّرِيْفَةُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالمَكْةُ اَفْضَلُ مُطُلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرُسِيّ.

9 ند ، مکتبة المعارف الرياض) ترجمه: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما تروايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسله فرمايا جمل عبو سكه بين مراح والديم بيال بي مرناح يه يكونكه يمل الله صلى الله عليه وسله فرماطور بر) شفاعت كرول كاراس باب من حضرت سبيعه بنت حارث اسلمه رضسى الله عنهما يجى روايت حص صحح غريب -

ترجمہ: فتو کی بیہ ہے کہ مکہ معظمہ شہر مدینہ سے افضل ہے گر اس زمین سے نہیں جے میرے مصطفے کر کم صلے اللہ تعالی علیه واله وسلم کے اعضائے شریفہ سے قیامت تک برکتیں حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے لیخی تربت مبارک آپ کی ذات سے مس ہونے والی، وہ فضیلت مطلقاً رکھتی ہے یہاں تک کہ کعبۃ اور عرشِ معلی اور کری سے خاک قبر مبارک افضل ہے۔

بیقیہ مؤرہ جوحفرت کا خاص ایوان ہے اور تربت شریف کا سائبان بیسب
زین عرشِ معلی سے افضل ہے۔ اب حدیث شریف جو بخاری ومسلم میں وار دہوئی ہے
صراحثا ثابت کررہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے:

مَا بَیْنَ مِنْبُوی وَبَیْتِی رَوُضَةٌ مِنُ دِیَاضِ الْجَدَّةِ (1)
ترجمہ: میرے بیت (گھر) اور منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک
باغ ہے۔

وہ زمین جو درمیان منبراور قبر میری کے جس قدر إحاطہ وسیع رکھتی ہے یہ ایک
باغیچہ ہے جنت کے باغات سے کیونکہ بیسب زمین احاطہ ودامن عرشِ معلی میں شار کی جاتی
ہے۔اب حدیث اور فقداس باب میں متفق ہیں۔اب بتلاؤ کیوں ندامل سقت و جماعت
کیلئے آستانہ ایوان محمدی متر ک و جائے اوب، قابل اِحرّ ام سمجھا جائے گا بلکہ یہاں کی مٹی
چاٹنی بیاروں کے لئے خاک شفاء اور مومنین کی چشموں (آنکھوں) کا سرمہ ہے۔

کسے که خاك درش نيست خاك برسر او ترجم : و چخص جوآپ كررى فاكنيس،اس كر پرفاك ہے۔

(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ،حديث

• ١ - ١ ، جلد ٢ ، صفحه • ١ • ١

اب اس گنید خفری کوجو کہ نورعلی نور ہے، کون دھمنِ وین حقارت کی نگاہ ہے و کھ سکتا ہے۔خدا ویو کریم اپنے حبیب پاک کے ایوان عالیشان کا خود بخو دمُحافظ ہے پس سے ایوانِ نبوی مہبط طلائکہ ومور وفرشتگان (1) بے شار ہے۔جبیبا کہ حدیث شریف مشکلوۃ جلد رالح باب الکرامات (2) میں وارد ہواہے:

أَنَّ كَعُبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكُرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُوبُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلائِكَةِ، حَتَّى يَحُفُوا بِقَبُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُوبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمُ، وَيُصَلُّونَ عَلَى يَحُفُوا بِقَبُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُوبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمُ، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَمُسُوا، عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمُ وَسُولِ الله مَا لَكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى إِذَا أَمُسُوا، عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمُ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَالِكَ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتُ عَنْهُ الْأَرْضُ، خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَكْرِكَةِ يَرْفُونَهُ رُواه الدارمى(3)

ترجمہ: حضرت کعب احبار صحافی حضرت عاکشہ کے نجر ہے میں واخل ہوئ (کہ جہال حضرت عاکشہ تشریف فرمارہ تی تھیں بعدوقات حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کے ای مخر ہ فشریف میں اور صحافی بھی موجود تھے ) لیں ذکر کرنے گئے بیسب حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کا لیس فرمایا کعب نے: کہیں طلوع ہوتا ہے کوئی روز مگر میر کہ نازل ہوتے ہیں و تشریز ارفر شختے یہاں تک کہ اردگر د قبر شریف کے آتے ہیں اور مارتے ہیں (مس کرتے ہیں) باز واپنے اور ورود ورشریف بڑھتے ہیں طائکہ رسول الله تعالی علیه و آله وسلم پر

(1) فرشتوں كاتر فى عبد (2) مشكوة المصابح كتاب الفضائل و الشمائل باب الكرامات، أفضل الثالث، رقم الحديث 1900 الجزء الإول مالك و المعلوم الممكتب الإسلامي بيروت (3) سنسن المدرامسي، كتساب المسمق ما أكسر و الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، حديث 40، الجزء الاول، الصفحة 20، قديمي كتب خانه كو الجي

(پس وہ فر شخے دن مجروہیں رہتے ہیں) اور جبشام ہوتی ہوتی ہو وہ فرشتگان آسان پر عروج کرجاتے (1) ہیں اور اترتے ہیں آسان سے دیگرستر ہزار فرشتے پھروہ بھی وہی کام کرتے ہیں جوز مین کے فرشتے کر رہے ہیں یہاں تک کہ قیامت تک جب قبرآپ کی شق ہوگی توستر ہزار فرشتوں (کے جلوں) میں قبر انورسے باہرتشریف لائیں گے کہ وہ فرشتے آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوں گے۔

پی اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ دوضۂ اقدس کا مرتبہ جوآپ کی آ رام گاہ ہے سب سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ وہاں اس ایوانِ محمدی میں ہر وقت ستر ہزار فرشتوں کا ورود (2) اور اِثر دہام (3) رہتا ہے کہ ہر طرح سے ملائکہ اُ دب و آ دابِ قبر شریف اور درود شریف آپ پر پڑھتے ہیں تعظیم و تکریم وزیارت کر کے برکت وخوشنود کی خداوندی حاصل کرتے ہیں اور بیتا قیامت ہوتارہے گا۔

خدا حافظ اس عابت ہوا کہ گنبدخطراء کا محافظ خود خدا تعالی ہے جیسا کہ فدکورہ بالا (حوالہ جات) سے واضح ہے۔

#### رسول الله عيداللم خود محافظ هين

صدیوں پہلے بیوا قدروح فرسا(4) ہو چکاہے جس کی تصدیق ہر دور کے مورِّ خ (5) نے کی بہاں تک کما پنی تصانیف میں کمالات مصطفی صلبی الله تعالی علیه و آله وسلم فخر بیا نداز میں بیان کیا۔وہ واقعہ ہے عاشق صادق نورالدین زگی قُدِّس بر و ککا، جے تفصیل ہے آ گے ذکر کروں گا۔وہ شہنشاہ نورالدین جن کی حضرت سعدی رحمہ الله تعالی علیه تعریف ومدح میں کھتے ہیں:

<sup>(1)</sup> او پرکو جانا۔(2) اتر نا، وار د ہونا، پہنچنا۔(3) بھیئر، مجمع (4) روح کو تباہ کرنے والا، خطرناک۔

<sup>(5)</sup> تاریخ لکھنے والا۔

نیائد چوبکر بعداز عمر عربن عبدالعزیز کے بعد (میرے بادشاه) ابوبکر جیانہیں آیا

لعنی اپنے بادشاہ ابو برکو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تشبید دیتے ہیں۔

صحابہ میں سے حفرت انس وو گربعض اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم ورضی الله عنهم المحسن عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں حیات سے بلکہ صحابہ کرام اقواس نیک کام کرنے پرعمر بن عبدالعزیز کوشاباش اور آفرین (1) کہدر ہے سے اس کے بعد ترکوں نے وہ زیب وزیت ہم پر بینظر و بے مثال روضہ اقدس کر کے پوری طرح سے تفاظت کی ہے، نہ کوئی الیا کرسکتا ہے نہ کریگا۔ انہوں نے اپنے آپ کوعرب کا بادشاہ بھی نہیں کہلا یا یہی کہتے رہے الیا کرسکتا ہے نہ کریگا۔ انہوں نے اپنے آپ کوعرب کا بادشاہ بھی نہیں کہلا یا یہی کہتے رہے کہم خادم الحرمین ہیں ترکوں ہی کی تقمیر سے اس قبد منوزہ کا نام گذید خضراء رکھا گیا ہے۔ خبر وارا!!! کوئی مسلمان اہلی سقت و جماعت ہو کر وہا یوں کی صحبت میں آکر پچھ روضہ شریف یا اس قبہ نور علی نور کی ہے اور بی کر جیٹے فور آ اس کا ایمان سلب ہوگا اور شفاعت سے خارج ہیں محروم ۔ وبابی نجدی جومنہ میں آیا کفر بکتے اور بیتو خود بی اہلی سقت و جماعت سے خارج ہیں ایک کتاب کو وہا در فقیر نے ( اپنی کتاب ) بینی خوارج کی شاخ ہیں جیسا کہ فقاوئی شامی میں تصریح ہے اور فقیر نے ( اپنی کتاب ) در بلیس تا و بو بند ' میں ایس جھیق سے کھا ہے۔ در بالمیس تا و بو بند' میں ایس جھیق سے کھا ہے۔

عقید و مشانع کو مشانع کو حضرت شیخ مصلح الدّین سعدی رحمه الله تعالی علیه جن کے کلام کی مسلم یا غیر مسلم دین و دُنیا میں تقلید کرتے ہیں اور بالواسط حضرت بیران پیر کے مُرید ہیں اور خاندانِ قادرید، سپروردیہ کے امامول میں سے ہیں آپ حضرت محمصطفیٰ صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کے کل کی بیشان اور فضیلت بیان فرماتے ہیں:

(1)مبارك بادوينا

#### عرش است مكين پايه زايوان محمد جبريل امين خادم دربانِ محمد

ترجمہ: عرش تورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى شابى كا ايك چھوٹا سا پايي ہے جريل الله عليه السلام تو آپ كوربان اور خادم بين -

تاریخ گنبد خضواء کا کرد خضراء کا کمره و بی بیت سیده عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے جے حضور سرورعالم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم نے ہجرت کے بعد تحمیر مسید نبوی کے دوران بی بی رضی الله تعالی عنها کے لئے بنایا تھا پھر مدنی زندگی میں بید کره بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها کی ساتھ حضور سرورعالم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم بھی پہال رونق افروز رہے حضور صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کے وصال کے بعد آپ کوای کمره میں دفتایا گیا۔ آپ کوصال کے بعد بی بی عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عدم نے اس کے دوھے کرد یے، ایک حصر میں خودر ہی تھیں دوسرا حصد زیارت گا و المل ایکان رہا۔

حفرت عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها کے وصال کھھے کے بعد جب لوگ کش ت سے قیرِ اطہر کی خاک اُٹھا اُٹھا کر لے جانے لگے تو دروازہ بند کردیا گیا اور زیارت کرنے والوں کے لئے ایک دَریچ کھول دیا گیا گر بعد میں اس کھودکی کو بھی مصلحتا بند کردینا یزا۔ (صفح ۲۰۱۰ آئینہ حرم از سفر نامہ دریا آباد)

ار وسے لے کربیت عائشہ رضی الله تعالی عنها پھر مزاررسول علی صاحبها انصلوة والسلام ۸۷ حدد من الله عنها الصلوة والسلام ۸۷ حدد من الله من الله من الله الله من ال

(1) گنید

چووٹا فید تغیر کردیا۔ (آئیندرم صفحہ ۱۰۸)

ظاہر ہمن نے ۸۸۲۱،۸۵۲ فبته کی تجدیدی، خصرے نے طرز کا فبته بنایا۔ ۲۸۸ه طاہر همن نے مرے سے نئ طرز کا فبته بنایا۔ ۲۸۸ه میں ملک الاشراف نے موجود فبته پر بلندا کی اور فبته سنگِ سفید کا بنوایا اس طرح اب دوسرا فبته بھی تیار ہوگیا۔

المراب المراب المربود وروتبول پرتیسرا فرقبه ۱۹۸ه سلطان قائنبائی نے بنوایا یہ برا فرقب ۱۹۸ه سلطان کا نتبائی نے بنوایا یہ برا فرقب المحمد المحمد خان اللی نے فرقب کارنگ سفید تھا۔ گذیر خصراء ۱۳۵۵ هیں سلطان محمود عبد المحمد خان اللی نیا کوئی کومبرزگ چڑھایا (جوتا حال موجود ہے) اندر کے دو قبے مستور (۱) ہیں۔ (آئینہ حرصفی ۱۱)

المعدن ا

فاندہ کے بیجرف ایک وادی ہے آج بھی اِس نام سے مشہور ہے۔ بیدوادی وہی ،جس کے غربی جانب فہد نے شاہی محل بنایا ہے۔ اِسی وادی میں دجال یہود یوں اور اپنے پرستاروں میں دجال یہود یوں اور اپنے پرستاروں میں دجال کے لئے تیار ہور ہاہے۔ سمیت چنددن قیام کرے گا تو گویا فہدکا بیشاہی محل دجال کے لئے تیار ہور ہاہے۔

(1) پُحيا بوا، پيشيدو\_(2) طوركي جمع ، وضع وُ هنگ(3) (و فاء الو فاب اُخبار دار المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ،الباب الثاني،الفصل الخامس في عصمتهامن الدنجال والطّاعون،

الصفحة ٥٦، دارالكتب العلمية بيروت)خلاصةُ الوَفا باخبار دارالمصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الباب الاوّل في فضلها ومتعلّقاتها،الفصل الرابع في الدعاء لها ولاهلها الخ،صفحه ٢١ مطبوعها لمكتبة العلمية المدينة المنوّرة

# رضویات میں حضرت فیضِ ملّت فَدِین برُؤ کی خدمات مقاله نگار

ابنِ فیضِ ملّت محمد فیاض احمد أویسی رضوی مدیرما هنامه " فیضِ عالَم " بهاولپور

اعلی حفرت إمام احمد رضار صبی الله تعدالی عنه ایک ایس عظیم شخصیت کانام ہے جے قدرت نے تحقیق عام میں اللہ و تجدید دین اور سلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لئے ہندوستان کے شہر بریلی میں افتوال المکرم سرسمال سے الاون الاملاء بوقت ظهر میں پیدافر مایا۔ والد ماجد مولانا تقی علی خان علیہ الرحمة نے آپ کانام ''محد'' تجویز فر مایا اور جد امجد مولانا

رضاعلی خان علیه الرحمة في "احدرضا" اورتاریخی تام "الحقار" رکھا گیا جس سے آپ کاسن ولاوت

المالم المرام المرام

خدا داد صلاحت تھی کہ بچین میں انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی کامیابی کے تمام مراعل طے کر لئے اور مصب امامت وقیادت پر انہیں فائز کر دیا گیا۔ قدرت نے انہیں عالم اسلام اور خاص کر برصغیر کے سادہ لوح مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے پیدا فرمایا۔ یہ وہی تھے جو آگے چل کر دنیائے اسلام کی ایک عظیم عبقری شخصیت بن کرا مجرے۔ جن کوعلا سے عرب و تجم نے دمجد ودین وملت' اسلام کیا۔

وہ امام احمد رضا جنہوں نے سب سے پہلے اُس وقت '' دوتو می نظریہ'' کاپر چار کیا۔ جب قابد اعظم ادرعلا مدا قبال بھی متحدہ قو میت کے حامی تھے۔ امام احمد رضاا یسے عالم کہ جنہیں ہرعلم پر 458 \*

و سرس حاصل ہے۔وہ کونسافن ہے جوان کی گرفت میں نہو۔ اليصفتي كدان كي وفاوي رضوية شريف كمصرف چند جلدول كے مطالعہ كے بعد شاعر مشرق واكثر علام محداقبال رحمة الله تعالى عليه في بماخته كما "مين في دوراً خرين إن (مولا نا احمد رضاخان) جیما فقینہیں دیکھا۔مولا ناجورائے ایک بارقائم کر لیتے ہیں أے دوبارہ بدلنے کی ضرورت محسول نہیں ہوتی ۔ کیونکہ وہ اپنا مؤقف ہمیشہ خاصی سوچ و بچار کے بعد اختیار كرت بي (مرستى عشق رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى وجرس اكر) ان كى طبيعت میں شدت ند ہوتی تووہ اسے دور کے امام ابوصیفہ (رضی الله تعالی عنه) ہوتے۔ 🖈 وہ امام احمد رضا جنہیں دنیا آج اعلیٰ حضرت امام اہلسنت ، محبةِ دوین وملت فاضلِ بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جواس صدی کے محدور رحق ہیں (رضی الله تعالی عنه) المع يقدينا بيالقابات داعز ازات انبيس كوزيا بين مثلاً برواية شمع رسالت، امام ابل سقت ، مجدودين و ملت، حامی سقت ، مای بدعت، شیخ طریقت ، رمبر شریعت ، راسی الفقها والمحد ثین ، زینتِ منبو رُشدو إرشاد، علامه مولانا قارى الحافظ مفتى الشاه عبد المصطفى احدرضا خان عليه الرحمة والرّضوان جن کا وجود دینِ متین کی رونقوں کا باعث بنا۔ جن کی برکت سے گلشنِ اسلام کے مُر حجمائے ہوئے پھولوں پر پھر سے بہاری نمودار ہوئیں ۔جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ اوراس پیارے محبوب رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعظمتون كابرجار كرنا فحووفر مات بيس كه

أنبيل مانا أنبيل جانان ركھاغيرے كام لِلْهِ الْحَمَدُ مِي ونياسے مسلمان كيا

شانِ اُلوہیت اور مقام ِ رسالت اور صحابہ واہلیت عظام، محبوبانِ خدا، اولیاء کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کواپخ قلم کے خنجر کے وارسے ذکت کی موت اتاروینا تھا۔ کلک رضائے خجر خوں خوار برق بار اُعداءے کہدو خیر منائیں نہ شرکریں

اعلی حضرت، مجد و دین وطت نے پوری زندگی دین متین کی حمایت میں گر اردی اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت صلبی الله تعالی علیه و آله و سلم کی شع کوروش کیا۔ ایک سوے زائد علوم وفنون پران کی علمی، روحانی تعلیمی تبلیغی، تدریکی اور تصنیفی، اشاعتی خدمات کے بارے میں پھھ کہنا یا لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے متر ادف ہے۔ بی ہے ہے میں ملک نکن کی شاہی تم کو رَضَا مسلم ملک نکن کی شاہی تم کو رَضَا مسلم جس سمت آگئے ہو سکتے بیما دیتے ہیں

امام اہلی سقت امام احمد رضار ضبی الله تعالی عنه کی ان بے مثال خدمات کو سرا ہے ہوئے مور است معزات نے ہوئے دنیا بھرکی بچاس سے زائد یو نیورسٹیوں میں کام ہور ہا ہے ۔ کئی خوش نصیب حضرات نے اُن کی زندگی کے ختلف گوشوں پر ڈاکٹریٹ (پی ایچی ڈی) کی ہے۔ اُن پر مقالہ جات لکھنے والوں کے صرف اگرنام لکھے جائیں تو وفتر در کار ہیں۔

کی علاء ومشائخ عظام نے رضویات کے موضوع پر بے شار مدلل و محقق کتابیں تھنیف فرما کرامت کی رہبری ورہنمائی کی۔اس جلیل القدرامام کی بارگاہ بیس خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک وہند میں جن حققین علاء کرام نے رضویات پرکام کرنے کا اعز از حاصل کیا إن بیس سے چندایک نام بطور برکت درج بیں مثلاً ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری ،صدر الافاضل حضرت علامہ سید قیم الدین مراد آبادی (انڈیا)،حضرت محد شاعظم پاکتان علامہ مردارا حمدی شفرت فیمل آبادی ، ماہر رضویات علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد صعود احد مظہری مجددی ، حکیم اہلی سنت حضرت فیمل آبادی ، ماہر رضویات علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد صعود احد مظہری محددی ، حکیم اہلی سنت حضرت قلم کی محمد اللہ محمد الکا محمد الکامیم شرف القادری قبلہ کیم محمد اللہ تعالی علیهم احمد میں ، نباض قوم پاسبانِ مسلک رضا علامہ حاجی ابوداؤد محمد طاحق رضوی (بانی رضائے محمد اللہ تعالی علیهم احمد میں ، نباض قوم پاسبانِ مسلک رضا علامہ حاجی ابوداؤد محمد صادق رضوی (بانی رضائے مصطفی محرد والم وقدر ہیں۔

مارے ملک میں ' إداره معارف رضا كرا چئ 'رضويّات بركام كرنے والوں كے ليے

نہا ہے ہی اہم کرداراداکررہا ہے۔آج حکوثتی الوان سے لیکرعلمی دیوانوں تک نٹمات رضا کی گونج ہے۔اس کا سہرا ادارہ ''معارف رضا کراچی'' کے سرہے ۔علادہ ازیں بہت سارے ادارے

ہیں جومصروف برکار ہیں۔ چونکہ اِس مقالہ میں صرف حضور فیضِ ملّت قدِّس برا و کارضویّات کے کام کے حوالے

ع يورون كروا عدة آمرم برير علب

نقیرا پناس موضوع سے متعلق چند محرّم متاز قار کار حفرات کے مقالہ جات کی مدد سے اپنی تحریر کومرّین کرتا ہے۔

پی ریدری میں امام المستن شاہ بر بان شریف اپنے مقالہ میں لکھتے ہیں کہ: ماضی قریب میں امام المستت میں کھنے ہیں کہ: ماضی قریب میں امام المستن عام احدرضامحد ث بر بلوی قدّ سرت امام احداث المستن المان میں میں المستن المان میں المان المستن المان میں المان المستن المان میں المان

مخلف موضوعات پرایک ہزارتصانف یادگارچھوڑی ہیں۔

عصر حاضر میں آپ کے شیفتہ وفریفتہ فیض العلماء علامہ محمد فیض احمد اولیکی مد ظله العالی فی میں اسلام کی میاد تازه کر نے تین ہزار سے زائد تصانف صفحہ قرطاس پرلا کراعلی حضرت رحمہ الله تعالی علیه کی یاد تازه کر دی ہے۔۔۔

احمد رضا کا تازه گلتان ہے آج بھی خورشیدیلم اُن کا درخشاں ہے آج بھی (الحدائق میا نوالی کامفسراعظم پاکتان نمبر ماہنامہ 'فیض عالم''بہاولپور)

(اورائی میانوای کا مراسم یا عالی بر روای کا مراسم یا عالی بر روای کا مراسم کی باتی نا گورشریف (انڈیا)

انڈیا میں المسنّت کے قار کا معلام علام مصطفیٰ قادری رحمٰن عالم کی بات نا گورشریف (انڈیا)

حضور فیضِ ملّت مفتر اعظم پاکتان قادری محد ث بریلوی رحمه الله نعالی علیه کی حیات وخدمات کے مختلف کوشوں کو اُجا گر کرنے کے سلسلے میں گزشتہ کئی برسوں سے علمائے کرام محققین اور دانشوران

ملت نے جوخد مات تحریر وتقریر کے ذریعے انجام دی ہیں وہ لائق تحسین ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ

آج عالم اسلام میں امام احمد رضا کے نام اور کام کا ڈنکائ رہاہے۔اب تک کافی کتابیں آپ کی حیات وکار ناموں پر مشتمل شائع ہوکر جہانِ ستیت کومستنفید کر رہی ہیں۔

ناشرین افکار ونظریات رضا اور مدّ احانِ رضا جیں۔ ملک پاکستان کی معروف علمی اختصیت مفتر اعظم پاکستان گی معروف علمی شخصیت مفتر اعظم پاکستان شیخ القر آن فیض ملّت حضرت علامه الحافظ الحاج محمد فیض احمداولی کا مام ر فهرست ہے۔جن کی ذات اللّ سقت و جماعت میں سرمایۂ افتخار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ذریر نظرمقالہ میں راقم حروف قبلہ موصوف کا مختصر تعارُف اور اُن کے عظیم کارناموں پر قدرے روشنی دالے کی کوشش کر رہا ہے۔

ولاوت: حضرت علامه فیض احمد اولیی صاحب بن مولانا نور احمد قدّس برو و 1351ه/ 1932ء میں حامد آباد ضلع رحیم یارخان (بہاولپور) کے مقام پر پیدا ہوئے۔ (مفتی اعظم اور ان کے خلفاء ص 540/1)

تعلیم وتر بیت موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنو والد ماجد سے حاصل فرمائی اورائی خداداد علی ملاحیت کی وجہ سے چنداسا تذہ سے درسِ نظامی سے فارغ ہو کر محد شواعظم پاکتان حضرت علامہ سرداراحمصاحب علبه الرحمہ سے دورہ حدیث فرما کرجامعہ رضوبی فیصل آباد سے 1372 ھ برطابق 1952ء میں ہیں سال کی عربین "سنوفضیلت و عالمیت" حاصل کی ۔ چونکہ فیفِس ملت نے شروع ہی سے دین خدمات کے لیے کمربا ندھ کی تھی اور سلسل ای کار خیر میں معروف رہنے کا عزم مصتم کر لیا تھا۔ اِس لیے چند دنوں بعد اپنے علاقہ بہاد لپور میں ایک دینی ادارہ بنام عربے مصتم کر لیا تھا۔ اِس لیے چند دنوں بعد اپنے علاقہ بہاد لپور میں ایک دینی ادارہ بنام عربے مصتم کر لیا تھا۔ اِس لیے چند دنوں بعد اپنے علاقہ بہاد لپور میں ایک دینی ادارہ بنام عربے ہیں اوراثاعت دین کا کام بحسن وخوبی انجام پارہا ہے۔

بيعت وخلافت: فيضِ علماء نے حفرت خواجه محكم الدين سرانى رحمة الله تعالى عليه ع شرف بيعت حاصل كيا اور حضور مفتى اعظم مندعلا مرشاه محم مصطفى رضا خال قاورى رحمة الله تعالى علیه نے فلافت واجازت سے نوازا حضور مفتی اعظم ہند کے نامور خلفاء میں آپ کا شار ہوتا ہے۔
تصنیفات و تالیفات: پروردگارِ عالم نے حضرت فیضِ ملّت کو گونا گوں (1) فضائل عطا
فرمائے ہیں بہی وجہ ہے کہ جہاں آپ ایک محرّ ک و فعال مرس ، مفتر ، مفتی اور مدتہ ہیں ، وہیں
قدیم الشل تصانیف کثیرہ کے مصّف بھی ہیں تصنیف و تالیف آپ کا بہترین مشخلہ ہے۔ جس سے
قدیم الشل تصانیف کثیرہ کے مصّف بھی ہیں تصنیف و تالیف آپ کا بہترین مشخلہ ہے۔ جس سے
آپ کو بہت و لیے ہی وجہ ہے کہ زمانہ طالب علمی سے لیکر اب تک مسلس لکھ رہے ہیں اور
تادم تحریر مختلف عناوین پر ہزار سے زائد علمی اور تحقیق کتا ہیں تالیف فرما بھی ہیں جو یقینا آپ کا
یادگار کا رنا مہ ہے۔

حفرت فیض العلماء کی تصانف جہاں اہلِ علم ووائش کومستفید کرتی ہیں، وہیں عوام بھی ان سے بہت مستفیض و مستفید ہوتے ہیں اس لئے کہ آپ کی تصانف جہاں قرآن واحادیث اورا توال صحابہ وائمہ وعلاء سے مدلل اور مبر ہمن (2) ہوتی ہیں، اعتقادی اور علی اصلاح کا بھی بہترین و راجہ فابت ہوتی ہیں۔ اب تک سینکڑوں کتب ورسائل شائع ہوکر منظر عام پر آپ ہیں۔ اور بقول علامہ سیدصا بر سین شاہ بخاری "عصر حاضر میں آپ (امام احمد رضا) کے فریفتہ فیض العلماء علامہ فیض احمد اور کی مدخلہ نے و حائی ہزار سے زائد تصانف صفح قرطاس پرلا کراعلی حضرت کی یا د تازہ فیض احداد کی ۔ اکتوبر تادیمبر ۱۹۹۸ء میں ا

(جبكة وم وصال تصانيف كي تعداد جار بزار م حجاوز مو يكي تقي محد فياض احمداويي)

اعلی حضرت سے عقیدت ومحبت حضورسیدی اعلاضر تامام احمدرضارحمة الله ممالی علیه بے حضرت فیض العلماء کوجوعقیدت اورقلی لگاؤے وه آپ کی تصانیف ورسائل میں بخوبی عیال ہے۔ اپنی زندگی کے فیتی لمحات مسلک حقہ الماست جماعت (مسلک اعلی حضرت علیه الرحمة) کے فروغ اوراس کی ترویج واشاعت میں صرف فرمارہ ہیں۔ جب کوئی کتاب

<sup>(1)</sup> طرح طرت ك\_(2) دليل عابت كيا بوار مضبوط

سے قیمتی حوالہ جات اپنی کتابوں میں درج فر ما کر انہیں متند بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے آپ کی کتابوں میں رضوی فیضان کی بر کھا برس رہی ہے۔(1) (ما ہنا مدفیض عالم بہاولپور شارہ فرور کی الا ۱۹۰۰ء)

ا مام احمد رضا رضى الله تعالى عنه على ملت قدس مرة كى عقيدت مفتر اعظم حفرت فيض ملت قدس سرة امام احمد رضارضى الله تعالى عنه سينها يت عقيدت ومحبت ركهتي بين اس كا اظهار بهى فرما يا مثلاً

کا این گاؤں کا نام اپنے جدامجد مولانا محمد حامد اولی اور اعلیٰ حفزت کے شنر ادے سیدی حضرت جہ الاسلام علامہ محمد حامد رضا کے نام پر حامد آبادر کھا۔

اورامام احدرضارضی الله تعالی عنه کی نسب سے رضوریتجویز کیا۔

(الحمد للله بيد مدرسد وين تعليم اور مسلك رضاك فروغ كي ليه ملك پاكتان مين عظيم اداره م

الم جون ١٩٨٩ء ان كى سر پرتى ميں شائع ہونے والے جريدہ ماہنام دوقيضِ عالم' بہاولور كر جون ١٩٨٩ء الله الله عالم ' بہاولور كر دوق پر ' بفيضا إن كرم اعلى حضرت امام احمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان ' كلصف كا فقير و كم فرمايا \_ تقريباً اپنى برتصنيف ( كتاب ررساله ) ميں امام احمد رضاد ضي الله تعدالى عنه كي تحقيق كواين بيش نظر ركھتے تھے۔

المن ملك محبوب الرسول قادرى كوانثرو يودية موئ "مختاركل" (2) كعقيده كى بارے جواب ديا كہ اختيارات مصطفیٰ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عطائے خدا ہيں۔ آپ جمله عالمين كوره ورق ميں جس طرح چاہيں، جيسے چاہيں باذن الله تعالى تصرّ ف فرما كيں۔ اس كى بهترين

(1) بارش برس رہی ہے۔(2) بوراساب اختیار بکمل بااختیار جی قطعی اختیار حاصل ہو۔

توجیهات امام احمد ضامحت شریلوی و حمد الله تعالی علیه فرای تصنیف "سلطنت المصطفی فی ملکوت کل الوری " میں بیان فرمائی ہے۔ ان کیفی وکرم نے فقیر کی تصنیف "اختیارُ الکل لمختار الکل " بھی خوب ہے۔

ایک اورسوال کے جواب میں فرمایا۔

سوال ﴾ خشاب كاستله

رواب ﴾ خضاب بياه كااستعال مرود تر أي باس برام م المستت شاه احدرضا محد في بريلوى رضى الله تعالى عنه كارساله "حك العيب في تسويد الشيب" خوب بال كفيض فقيري تصنيف" كالاخضاب كاستعال" بحى قابل مطالعه

غرضيكهام احدرضا كالتحقيق كوحرف آخرجانة تق-

اپی معروف تغیر ''فیوض الرحمٰن اردوتر جمدروح البیان ' کے ترجمہ سے پہلے ابتدائیہ کے تحت سبب تالیف ترجمہ پراپناا ظہار خیال اس طرح فرمایا ہے '' ناکارہ وآ وارہ ابوالصالی محموفیض احمداو کی رضوی عفر لئة عرض پرداز ہے کہ فقیر نے زمانۂ طالب علمی میں اپنے اکا پر اہماست سے تغیر رُوح البیان کا بہت عُلغلہ ساتھا۔ خالفین اہماست نے اسے ضعیف وغیر معتبر گردانا تحصیل علوم و تکمیل فنون کے بعد اس الله اعلی الله این گاؤں حامد آباد ضلع رحیم یار خال میں تعلیم و تدریس میں مشغول ہوگیا آئی دنوں تغیر ابن کی کھاردوتر جمہ شائع ہوا۔ عوام میں بیتا تر پیدا کردیا گیا کہ بیز مائۂ قدیم کی معتبر تغیر ہے ۔ حالا تکہ ابن کثیر ابن تیمید کا شاگرداوراس کے فدہب و مسلک کی خاطر مردھ کی بازی لگانے والا اور خارجی فدہب و مسلک کا چیروکارتھا۔ اس نے تغیر المب نت و جماعت کے عقا کدے بھی خلاف بہت کے تھی۔ ابن کثیر میں المب نت کے حقا کدے بھی خلاف بہت کے تھی۔ ۔ یہ تفیر المب نت و جماعت کے عقا کدے بھی خلاف بہت کے تھی۔ ۔ ....'

آ مے چل کر حضرت فیضِ ملت اہام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه سے اپنی نبیت اورعقیدت و محبت کا نذرانه نچھاور کرتے ہوئے اپنی نیاز مندی کا جوت اس طرح

دیتے ہوئے نظرآتے ہیں'' فقیرنے ترجمہ (روح البیان) ہیں کی قتم کی ترمیم یا اضافہ نہیں کیا۔ محض اِس نیت سے کہ عوام تفییر کے مطالع کے بعد خوداس نتیجہ پر پہنچیں اور سمجھیں کہ گیار ہویں صدی ہجری ہیں عقائد و مسائل یہی ہے جن کی اِمام اہلسنت مجدّ دِدین و ملّت، شخ الاسلام و السلمین سیّدنا شاہ احمد رضاخاں بریلوی قُدِس برا و نے چود ہویں صدی ہجری میں ترجمانی کی ہے'۔ (فوض الرحمٰن اردوتر جمہروح البیان پارہ اول)

سى بوكراعلى حضرت رضى الله تعالى عنه ك خلاف جو تحقيق كر يوه؟

مسلک جن اہلت کے عقا کرومعمولات میں اعلیٰ حضرت امام احمدرضارضی الله تعالی عنه کی تحقیق کے خلاف تحقیق کو گراہی جانتے تھے۔ چنانچہ ملک محبوب الرسول قادری کو انٹرولودیت ہوئے ایک سوال کے جواب میں فرمایا

جواب: جمتی کم ہے تخریب زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ بیہ ہے کہ'' ہمچو مادیگر نیست' کا مرض چے کہ گیا ہے۔ خود کو تحقیق بلکہ جمہرتک بیجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق پراپی غلط تحقیق کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق پراپی غلط تحقیق کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی علیہ فر مایا کرتے اور فقیر نے بھی تجرب کیا کہ جوسی ہوکراعلیٰ حضرت کی تحقیق پراپ نظر سے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ ہزاروں ٹھوکریں کھا تا ہوا گرائی کی طرف چلا جا تا ہے (فقیر تو دعائی کرسکتا ہے) اور کیا عرض کروں۔ (سوئے تجاز لا ہور) ہمائی خط ( مکتوب ۱۲ جمادی الآخر اس ایس خانوادہ رضا کے ساتھ اپنی عقیدت کا اِس طرح اظہار کرتے ہیں''. فقیر خاندان رضویت کا یوں بچھنے غلام بے دام ................

حفرت تاج الشريدالعلامدالقهام مقتى اختررضا خانصاحب دامت بركاتهم العاليه كرلائل كاكياكها ومجرفيض احمداولي رضوى غفرلة "

الحدائق فی الحقائق شرح حدائق بخشش حضور فیضِ ملت مفتر اعظم فی الحقائق شرح حدائق بخشش حضور فیضِ ملت مفتر اعظم فی سری ورہنمائی کے لیے جہاں ہزاروں رسائل اور بیش بہا کتب

تھنیف وتالیف فرمائیں ، وہاں آپ نے اہلستّت کے جلیل القدر اما محدّ دِمائیۃ حاضرہ امام احمد صفحتی کتب ورسائل تحریر احمد صفحت اللہ تعدالی عند کو فرائج عقیدت پیش کرنے کے لئے بہت ضخیم کتب ورسائل تحریر فرمائے ہیں (ان کی تفصیل آنے والے صفحات پر ملاحظ فرمائیں)

أن مين 'امامُ الكلام كلامُ الامام 'امام اللي سقت كي شق رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مين المام الكلام كلام الامام 'امام اللي سقت كي شرح بنام 'الحدائق في الحقائق معروف شرح مين الفظ لفظ دُوبا بوان تقيد يوان ' حدائق بخشش ' كم شرح بنام 'الحدائق بخشش ' ٢٥ مجلدات مين نهايت شهرة آفاق ب-

## شرح مدائق بخشش كى كہانى أن كاپ قلم سے

شرح حدائق کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں فقیراُولی نے جب سے ہوش سنجالا توامام احمدرضا فکرس سراُ و کا تعارُف' دیوانِ حدائق بخشش' کے نام سے ہوا، جوں جو ن زندگی کی منزلیں طے ہوتی رہیں اُن سے عقیدت وعبت میں اضافہ ہوتارہا۔ (شرح حدائق بخشش)

حقیقت بیہ ام احمد رضا کی عظیم عبقری شخصیت (1) آج کی تعارف کی عتاج نہیں رہی پر یکی شریف کی سرز مین سے طلوع ہونے والے آفتاب و مہتاب کی علمی شعاعوں سے پوری و نیا ہے اسلام روشن ہورہی ہے یہی وجہ ہے بہتی اہلی اِسلام کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ امام احمد رضار ضبی اللہ تعالی عند کو خالق کا کتات نے بے ثمار اوصاف و کما لات سے مالا مال فرمایا تھا جس کا انداز و امام موصوف کی حیات و کا رنا موں کے مطالعہ سے بخو بی ہوجائے گالیکن آپ کتام اوصاف میں نمایاں سب سے زیادہ اور زرالا وصف عثق رسول کر کیم اصلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم ہے جو آپ کے رگ و بے میں محمود کی دیا میں محمود کے دیا و سلم ہے جو آپ کے رگ و بھی محمود کی دیا ہے میں محمود کی دیا ہے ہیں ۔ و تا کو دیا کر کیم ابوا تھا جس کو آپ نے اپنی متاع زیست در اور اردیا فرماتے ہیں ۔

(1) زبین واعلی خصنیت \_(2) زندگی کی پونجی ، زندگی کا اثاثه\_

الله کی سرتابقدم شان ہیں یہ اُنسان ہیں یہ قرآن تو ایشان ہیں یہ ایشان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ اس عشق رسول ہیں شیفتگی وفریفتگی نے جہال سنیت ہیں آپ کوامام عشق ومحبت کا عمدہ لقب دیا محبت وعشق رسول صلبی الله تعالی علیه و آله و سلم ہیں آپ استے ڈو بہوئے تھے کہ آپ کی جرادا ہیں سنت نبوی کے جذبے نظر آتے۔

اى عشق رسول اوروارقكي مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوآب في شاعری میں پیش کیا۔مولانا محملی جوہرنے ڈاکٹر محداقبال کے لیے کہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں كدل قرآن كى طرف چيرد ي كين مولانا احدرضا كا اعازشاعرى بيه كدانبول في مسلمانول کے دل صاحب قرآن کی طرف چیردئے۔نعتبہ شاعری کا کمال سے جاس سے شاعر کے کمال فن کانہیں کمال عشق کا سکہ دل پر پیٹھ جائے۔حدائق بخشش امام احدرضا کی نعتیہ شاعری پرمشمل دوجلدوں میں ہندویاک سے متعدد بارشائع ہوچکاہے جس کے متعلق علامہ محرفشاء تابش قصوری نے بوی عمدہ بات کہی ہے کہ ' قصیدہ بردہ شریف کے بعد اردوزبان میں اگر نعتیہ کتاب کومقبولیت آفاقی كاشرف ملاتوامام المستت مجد ودين وطت مولانا احدرضاخان بريلوى رحسة الله تعالى عليه ك عديم الشال ديوان حدائق بخشش كوحاصل جوا، جس كاايك ايك شعرقر آن وحديث كاتر جمان اورتفيرمعلوم ہوتاہے ہرنعت ہرقصیدہ ایک خاص لذت اور عجیب کیف وسر ورر کھتا ہے ایک صدی ے پر اعظم ایشیاء کے مسلمانوں کے ایمان وابقان میں حدائق بخشش اضافہ کا باعث بن چکا ہے۔ امام احدر صارضي الله تعالى عنه كاكلام الياشعار فيس جن كوبرايك مجمع سك بلكدان ك كلام يس قرآن وحدیث کی ایسی تر جمانی کی گئی ہے کہ ان کو بلندفہم اور عربی، فاری اور اردوزبان میں دسترس ر كف والاعالم بي مجهسكا بجس كا ايك ايك شعر حبب خداورسول (حل حلالة وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم) مين متعزق موكر يرصف كقابل ب،اس ليع صدوراز سيضرور يحسول مور ہی تھی کہ کوئی فاضل اس اہم نعتیہ دیوان کی صحیح تشریح وتوضیح کردے تاکہ ہرعام وخاص ان

اشعار کو بھے کم منتفیض و منتفید ہوسکے ۔ حالانکہ اس سے قبل چند حفرات نے حدائق بخشش کے منتفیض و مستفید ہوسکے ۔ حالانکہ اس سے قبل چند حفرات نے حدائق بخشش کے منتخب اشعار کی اجمالی شرح کم کھی تھی و شرح کرنے والی ذات کا نام ہے فیض رضا حضرت علامہ محمد فیض احمداولی مدخلة العالی (بهاولپوری) جنہوں نے بردی محنت اور عرق ریزی سے اس کام کو پایئے تھیل تک پہنچایا اور پچیس جلدوں میں ہزاروں صفحات پر پھیلا کرفروغ افکاررضا کے ایک جدید باب کا اضافہ کیا ہے۔

ماہر رضویات حضرت علامہ ڈاکٹر مجر مسعودا جرمظہری مدخل بھر رفر ماتے ہیں ؛ علامہ (فیض احمہ)

اولی صاحب نے جامعہ رضویہ فیصل آباد میں قیام (۱۹۵۲ء) کے دوران شرح کا آغاز کیا پھروہ

کھتے رہے بہاں تک کے پانچ ضخیم مجلّدات تیار ہوگئی جس کا پہلا جلدشائع کیا جارہا ہے بیا یک

قری اور علمی شرح ہے جس کا مقصد مسلک المستنت کا شخفظ ہے۔ امام احمد رضانے قرآن وصدیث

اور اقوال سلف کی روشن میں عقائی المستنت کو اپنے اشعار میں سمودیا ہے حضرت علامہ اولی صاحب

نے ان کوشرح وسط سے بیان فرمایا ہے شرح میں پہلے حلی گفات ہے پھر فائدہ، اس کے بعد شرح

کا خلاصہ اور واقعات وغیرہ کی تفصیل (شرح حدائق بخشش جلداول تقذیم ص ۱۲)

حداكق بخشش كى شرح كيول كى؟ حدائق بخش كى شرح كا آغازاوروج شرح خود شارح موصوف كى زبانى ملاحظه كرين لكه ين ؟

دورانِ تصانف ایک دن خیال آیا که حدائق بخشش کی شرح بھی لکھ ڈالوں (کیونکہ)
اس میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کاسمندرموجزن ہے فقیر کواس سے ایک
اُن دنھیب ہوجائے اس کا آغاز تو کر دیالیمن ''قلے دارم در ہے نہ دارم'' کا بند نہ ٹوٹ سکالیمن
ائم تمت نہ ہاری اس پر لکھتا ہی رہا بالآخر پانچ مجلدات معرض وجود میں آئے اور شرح میں صرف ایک
پہلوسا منے رکھا لیعنی امام احمد رضا خال کا کام قرآن وحد یہ اوراً سلاف کے عقائد کا ترجمان ہے
اگر ہر پہلو پر گفتگو ہوتو اس کے کی ضخیم مجلدات تیار ہول لیکن چونکہ جھے صرف اور صرف مسلک حق
الر ہر پہلو پر گفتگو موتو اس کے کی ضخیم مجلدات تیار ہول لیکن چونکہ جھے صرف اور صرف مسلک حق

اورعبارات اسلاف عوض كرول كا" \_ (شرح مدائق بخشش جلداول ص ١٥)

علامہ اولی صاحب نے جس عرق ریزی اور مسلسل تک ودو کے ساتھ اس اہم کار خیر کوانجام دیا یہان کا حصہ ہے کلام رضا کی شرح میں آپ نے علم کے دریا بہادیئے ہیں ایک ایک شعر کی شرح بنا اوقات ۸،۸،۱،۱،۱،۱، اصفحات پر پھیلادی ہے جس کود مکھ کر جہاں امام احمد رضاد ضبی اللہ تعالی علیه و آله و سلم میں مستغرق ہونے احمد رضاد ضبی اللہ تعالی علیه و آله و سلم میں مستغرق ہونے کا پیتہ چاتا ہے وہیں شارح موصوف (علا مہاولی صاحب علیه الرحمة) کی علمی جلالت اوردی کی پھیرت و بسارت کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے حلقہ علم وادب اورار باب فکرونظر کے درمیان زبان بصیرت و بسارت کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے حلقہ علم وادب اورار باب فکرونظر کے درمیان زبان وادب کی چاشی کے ہوئے ہے۔ (مقالہ تھم احمد جدولی انڈیا)

حفرت علامه محمد سراخ الدّین شریفی 98 مغل پوری سهسرام، بهار (انڈیا) اپنے مقالہ میں''شرح حدائق بخشش'' کے متعلق یوں رقمطراز ہیں۔

حدائق بخشش'' کی اردوشر ہے جو پچیس مجلّدات (جلدوں) پر پھیلی ہوئی ہے اور ہر جلد پانچ سوصفحات سے زائد کی ہے۔خوش شمتی ہے آئ میہ قتی شاہ کارنقوش طباعت کے مراحل سے گزر کرمقبول عام وخاص ہو چکے ہیں۔ (فیض عالم ماہنامہ بہاولپور) حضور فيضِ ملّت وُرِس بروً الى رضويات معلق چند خصوص تصانف

ا)\_\_\_امام احدرضاا ورفن تفسير (بدرساله مطبوعه)

كس بلنديائ كحديث دان تھے۔

٣)\_\_\_امام احمدضا كادرى ادب

م)\_\_\_امام احدرضا اوراحاديث موضوعه

۵)\_\_\_امام احدرضا اورمسكدوحدة الوجود

٢)\_\_\_امام احدرضا اورسلاسل اربعه

2)\_\_\_تفيرامام احدرضا\_\_(يكمل مُئوده (١) تيارفرماكرآپ نے حضرت سيدوجات رسول

قادرى صاحب اداره معارف رضاكرا چى كوروان فرماد ياتها)

٨)\_\_\_اسانيدامام احدرضا

٩)\_\_\_كياعلى حضرت بريلوي ماورزادولي تقيج (بدرساله مطبوعه)

١٠)\_\_\_امام احدرضا اورمشائخ وعلماء بهاوليور (بدرساله طبوعب)

ا )... الحقائق في الحدائق (عرف شرح مدائق بخشش) (٢٥ جلدي) ١٣ اجلدي شائع

۱)... الا حا ديث السنيه في الفتاوى الرضويه (۵جلدين)

١٣)...الدرة البيضاء في فقه الشاه احمد رضا. (بيرسالمطبوعب)

(1) وہ تر برجومر مری طور پر لکھی گئی ہواور جے صاف اور شیخ کرنے کی ضرورت ہو۔ جمع متو دات)

١١)... كنزالا يمان يراعر اضات كيجوابات (بدرسالمطبوع)

10)\_\_\_ام احدرضا كافقها علف ع إختلاف اوراس كى توعيت (بدرساله مطبوعه)

١٧)\_\_\_امام احدرضا كى كرامات

21) امام احمر رضا اورعش رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

١٨)...جانِ ايمان كنز الايمان

19)...هاشيقسيرة نور (بيرسالمطبوعب)

(٢٠).... دوقومي نظريداورعلماء المستنت (بدرساله مطبوعه)

ام) ....رضويات

٢٢)....رضوى پاكف- ٢٣) ...سلب الغوائة عن مسلك اعلى حضرت

٢٢)...فيوض الرضافي اصول الافتاء

٢٥)....امام احدرضا كاقلمي جهاد

الشاه امام احمد رضا كاوصال باكمال ٢٥ صفر المظفر ١٣٠٠ هم عند المبارك بهندوستان ك شهر بريلي مين بوا- ٢٥ وي كي نسبت برضويّات برحضو فيضٍ ملّت تُدِّس بروُ و كي تصافيف و تاليفات ٢٥ بين بيادر م كماعل حفرت امام احمد رضاد ضبى الله تعالى عليه كا نعتيد ويوان حداكق بخشش كي شرح "الحقائق في الحدائق شرح حدائق بخشش" بهي ٢٥ جلدون مين بهي مهم حدون مين بهي مهم حدون مين بهي

وعامے کہ الله رب العرق ت حضور فیضِ ملت رحمه الله تعالی علیه کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کوعشق رسول کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم میں مسلک حق اہلسنت پر زندگی گذارنے کی توفیق بخشے۔

امِيْن بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ مَّلِيُّ وَعَلَىٰ آلِکَ وَاصْحَابِکَ اَجْمَعِیْنَ. مدے کا بھکاری

الفقير القادرى محمد فياض احمداد ليى رضوى جامعه أويسيه رضوبيسيراني مسجد بها وليور ۲۸ مرذ والحجه ۱۳۳۱ هشب اتوار بعد صلوق العشاء

≈472¢

## ﴿اظهارِ تشكر﴾

الحمد لله! برم فيضانِ أويسيه گذشته كل سالول سے دين متين كى خدمت كے لئے كام كررى اللہ المحدوقة أو قتا حضور قبلہ مُفترِ اعظم پاكتان حضور مفتى محدفیض احمداً و يسى رضوى كى تصانيف كو حقيق وتخ تابح كے بعد خوبصورت انداز ميں چھاپ كر پاكتان بحرميں ان كتب كى ترييل كو لينى بنارى ہے ۔ حالى ہى ميں قبله مُر شدر كريم كى ضخيم كتاب ' فرشتے ہى فرشتے ، چھاپ كا شرف حاصل ہوا۔

ایک مُدّ ت ہوئی دل میں ار مان کئے بیٹھے تھے کہ سیّدی اعلیٰ حضرت اما م احمد رضا خان فاضل ہر بلوی ہوراللہ مرقدہ کے نعتیہ کلام صدائی بخشش کی شرح جو کہ قبلہ اُولی صاحب علیہ السر حسنہ نے ۲۵ جلدوں پر کھی ہے، پر تخریج و تحقیق کا کام کروا کر چھاپا جائے ۔ ای خواہش کودل میں گئے ''ادارہ تحقیقا ہے اُولیہ '' کا قیام وجود میں لانے کی بہت بڑی کامیا بی حاصل ہوئی ۔ یہ ہمارا کُسنِ طُن ہے کہ اس اونیٰ کا وش نے قبر انور میں قبلہ مُر شدِ کر یم کی روح میں ارکہ کو یقینا خوش کیا ہوگا اور آپ نے ضرور باضرور ہم نا اہلوں کے لئے دستِ شفقت مبارکہ کو یقینا خوش کیا ہوگا اور آپ نے ضرور باضرور ہم نا اہلوں کے لئے دستِ شفقت بارگا ہوا ہزدی میں دُھا کے لئے بلند کئے ہو تگے تب ہی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بارگا ہوا ہزدی میں دُھا کے کرام نے اپنی علمی صلاحیتوں اور تج ہو کو ہروئے کارلاتے ہوئے بہت محنت ہے ''شرح حدائق بخشش'' کی پہلی جلد کی تحقیق و تخریج کو اور حواثی کارلاتے ہوئے بہت محنت ہے ''شرح حدائق بخشش'' کی پہلی جلد کی تحقیق و تخریج کو اور حواثی کے ساتھ ساتھ مُشکل الفاظ کو سہل کر کے اس علمی خزانہ کو اور بھی نایاب بنا دیا۔ اللہ دب کے ساتھ ساتھ مُشکل الفاظ کو سہل کر کے اس علمی خزانہ کو اور بھی نایاب بنا دیا۔ اللہ دب ہو گمل عمروا قبال میں خوب خوب برکتیں و جمتیں عطافر مائے۔ (آمین)

یہاں ایک بات بتانا نہایت ضروری ہے کہ''شرح حدائق بخشش'' کی ان تمام مجلّدات کے لئے کئی ناشرین نہ صرف تیار تھے بلکہ اسرار کئے بیٹھے تھے کہ بیسعادت ان کے

صے بیں آئے مگر صاحبزادہ حضور فیض ملت حضرت علا مدمفتی محمد فیاض احمد اُولی صاحب نے ہماری درخواست کو قبول فر ماتے ہوئے نہ صرف شفقت فر مائی بلکہ بہت سے دعائیہ کلمات سے نوازا۔ اس کتاب کی اشاعت کے لئے بڑی رقم درکارتھی اس سلسلے میں علامہ محن کلمات سے نوازا۔ اس کتاب کی اشاعت کے لئے بڑی رقم درکارتھی اس سلسلے میں علامہ محن کلی قادری صاحب دامت ہر کا تھا ہا العالیہ (خطیب وامام مجدِعا کشرشکا گو، امریکہ) نے تعاون فر مایا اور نمازیوں کا ذہن بنایا کہ اس گوہر نایاب کی اشاعت کس قدرضروری ہا اور تھا تھا وی مایا جو کہ اس کتاب کی اشاعت کو آپ نے امریکہ سے فنڈ جمع کر کے ہماری بنرم کوعنایت فر مایا جو کہ اس کتاب کی اشاعت کو آپ نے امریکہ سے اور ہم پُر اُسے نے امریکہ سے اور ہم پُر اُسے کے بعد ہمارے تی میں ضرور دُعافر ما کیں گے۔

الله کریم اپنے محبوب کے صدقہ جمیں خلوص کی دولت سے مالا مال فر مائے اوراس کتاب کو ہمارے لئے ذریعہ منجات بنائے۔ (آمین)

احقر محمد فهداحد أو ليى صدر: بزم ِ فيضانِ أو يسيه پاكستان ٹرسٹ

## ﴿اداره تحقیقاتِ أویسیه کا تعارف﴾

ٱلْحَمُدُلِوَلِيِّهِ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبيِّهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ الحمدلله! بزم فيضانِ أويسيه يا كستان (ٹرسٹ) ملك وبيرون ملك،اشاعتى وغير اشاعتی طرز پرمسلک حق اَبل سنت و جماعت کی خدمات میں سالوں سے مصروف عمل ہے جس ميں خاص طور پرحضور فيفي ملّت ، شيخ القرآن والنّفيير حضرت علامه الحاج الحافظ مفتى محمر فيض احداً وليي رضوى عليه رحمة الله القدى كي تصانف عيد عوام اللسنت كوفائده يبنجانا ایک نمایال کوشش ہے۔ تا ہم ضرورت اس امری تھی کہ حضور فیضِ ملّت علیه الرحمه کی کتب و رسائل کومعیاری طرز پر تحقیقی مراحل ہے گزار کرمنظر عام پرلایا جائے لہذا اس مقصد کے حصول کے لئے برم فیضان أوسید پاکتان (ٹرسٹ) کے کراچی کے ذمہ داران نے علمائے کرام کی خدمات حاصل کیں اور ایک ادارہ بنام''ادارہ تحقیقاتِ اُویسیہ'' قائم کیا۔اس ادارہ کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟اس کا جواب سے کہ ماضی میں حضورفیض ملت عليه الرحمة كى كتب مختلف بباشرز چهاية رب تا ہم ال ميں كتابت كى اغلاط، سُرخی (Heading)اورمتن (Text) میں عدم فرق ، عربی و غیرعربی رحم الخط (Fonts) كابسااوقات امتياز نه جونا، وغيره أموراصلاح طلب تصح لبذا بشمول حضور فيض ملت علیہ از حمد کے مریدین متعلقین کے،علماء کرام ودیگر آبل علم حفزات شدت ہے منتظر تھے کہ حضور فیض ملت علیہ البر حدہ کے علمی خزانہ پر کوئی تحقیقی کام شروع کیا جائے اور اُن کو تحقیق وتخ یج مع تسهیل کے بعداعلیٰ طباعت کے مراحل ہے گز ارکرعوام الناس تک پہنچایا جائے لہذا ندکورہ أموركی اصلاح كے ساتھ ساتھ حضور فيض ملت عليه الرحمه كى كت ورسائل (جن کی تعداد کم وہیں 4000 ہے) کی از سر نوشحقیق وتخ نے مع تسہیل کر کے عوام اہل

سنّت تك پہنچانے كے لئے "ادارہ تحقیقات أویسیه" كا قیام عمل میں لایا گیا۔

ایک ایجھے اور متحکم ادارے کو بنانے اور پھر با قاعدگی سے چلانے کے لئے کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں بزمِ فیضانِ اُویسیہ پاکستان (ٹرسٹ) کے مڈل ایسٹ کے ساتھیوں سے جب تعاون کے لئے اپیل کی گئی توانہوں نے ''لبیک'' کہتے ہوئے ایسٹ کے ساتھیوں سے جب تعاون کے لئے اپیل کی گئی توانہوں نے ''لبیک'' کہتے ہوئے ایسٹ کے ساتھیوں کے جب تعاون کے لئے اپیل کی گئی توانہوں نے ''لبیک'' کہتے ہوئے ایسٹ کے ساتھیوں کا ثبوت دیا اور ہر ماہ با قاعدگی سے فنڈ بھجوا کراس خواب کی پھیل کویقینی بنادیا۔

"الله كريم النيخ صبيب كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كصدقه وطفيل جهار الله عليه وآله وسلم كصدقه وطفيل جهار الله بهار عائب بها تيول كرزق ميس كشاد كى فرمائ اورانهيس النيخ اس عمل برثابت قد مى نصيب فرمائ " (آمين )

اس ادار ہے کو جگر گوشئے حضور فیضِ ملت علیہ السر حدہ حضرت علامہ مفتی ابوالایاز محمد فی اس احداد کے حد فیاض احمداُو لیک داست بر کانہ القد سید کی سر پرتی حاصل ہے اور آپ ہی کی مشاورت و معاونت کے ساتھ ادارے کے معاملات کو حتی قرار دیا جاتا ہے نیز یہ کدا دارے سے نسلک علی نے کرام اپنے علمی تج بہ کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تمام تر کوششیں کتب کی تخ تی وقعی علی کے کرام اپنے علمی تج بہ کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تمام تر کوششیں کتب کی تخ تی وقعی علی لگائے ہوئے ہیں ۔ ایک کتاب کمپوزنگ ، عربی متن کی تھی مع اعراب، اُردومشکل الفاظ کی تسہیل ، حواثی اور مکمل حوالہ جات کے بعد اپنے تمام تر مراحل طے کرتے ہوئے چھنے کے کی تیار ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ اس ادارہ کو تاصبح قیامت سرسبز وشاداب رکھے اور ترقی و کامیابی ہے۔ جمکنار فرمائے۔

> آمين بجاهِ طه و ينسين صلى الله عليه و آله وسلم اداره تحقيقات أويسيه

## الحقائق في الحدائق

﴿حضورفيض ملت رحمة الله تعالى عليه كارشادات مباركه ﴾

الله كام الله كى رضا كيليخ خلوص سے كرو-

اور تعظیم کو جان ایمان مجھو۔ اور تعظیم کو جان ایمان مجھو۔

المِسنّة كساتھ پیش آؤ) کے آداب اور اعزاز میں كمی شرو - ( يونبی علائے المِسنّة كساتھ پیش آؤ)

اپنے رہے سے بوھ کردعویٰ نہ کرو۔ ہروقت عجز وتو اضع میں رہو۔

یا فت کاجوآ دی ہواس کی و لیی ہی عزت کرو۔

﴿ بِراك كاحق بيجانو-

المج جوراز كہنے كے قابل نه ہوائس كومندے ہرگز نه زكالو۔

المروست كى يهجان سيم كروقت مصيبت كام آئے۔

احتق اور نادان آدمی کی صحبت سے کنارہ کرو۔

المعظمنداوردانا آدي سےدوستي كرو-

الك كام مين جس قدر موسك جلد كوشش كرو-

🖈 جبتم کوئی بات کہوتو دلیل کے ساتھ کہوا ورجھوٹا دعویٰ نہ کرو۔

🚓 جوانی کے دن بڑے خطرناک ہیں ان میں نیکی کرنا مردانگی ہے۔

المريش مخص مے فضول بحث ومباحثه مت كروخواه دوست ہويادهمن ـ

ال باپ کوایخ سر پرغنیمت مجھو۔

اساتذہ کی عزت باپ سے زیادہ کرو کیونکہ وہ تہاری روح کی اصلاح کرتے ہیں۔

﴿ آمدنی سے زیادہ بھی خرج نہ کرو۔

(477)

شرح حدائق بخشش اخسب کامول میں میاندروی اختیار کرو۔ 🖈 اگرکوئی شخص مہمان بن کرتمہارے گھر آئے تو اسکی خدمت کرو۔ 🖈 اپنی آنکھاورزبان کو ہروفت اینے قابومیں رکھو۔ المايغ يروى كو ہرگز تكليف نه دو بلكه اپني طرح تصو ركرو\_ اپنالباس اوراپنابدن یاک اورصاف رکھوتا کرصحت اورعزت حاصل ہو۔ 🖈 این اولا د کوعلم وادب سکھاؤ کہ دین ودنیا کی خوشیاں ملیں۔ 🛠 جب سمجلس میں کوئی بات کہنا جا ہوتو خوب غور کرلوکہ وہاں وہ بات کسی کےخلاف نہ ہو۔ 🖈 کوئی بات ایسی نه کرو که ایل محفل کی نفرت یا نارانسگی حاصل ہو۔ الم کولازم ہے کہ انصاف کی بات کے اگر چہ کی بھی فریق کے خلاف ہو۔ 🖈 اہلِ مجلس میں سے ہراک کواپنا ہم مذہب، اپنادوست یا اپنے جیسامت سمجھو۔ الم بھوک سے زیادہ کھانا کھانا مناسب نہیں بیربات صحت کے خلاف ہے۔ الله جس بات كوتم الي لئ يُر المجهة مووه دوسرول كے لئے بھى پيند نه كرو\_

الرسم كى چيز كالالح مت كرو، حسد سے بچو، رشك كى عاوت ۋالو کم بولنا، بہت سوچنااور حب ضرورت سونادانائی کے کام ہیں۔

المعلب يرست دوست سي بھي وفاك أميد ندر كھو۔

المجر جس كام كوتم ابھى تك نہيں كريائے بيمت مجھوكدوه موكيا۔

🖈 جب بولنا جا ہوتو خوب سوچ لو کہ بیہ بات کہوں کہ نہ کہوں بولنے میں اس قد رجلدی نہ کرو جس طرح سوچنے میں۔

المجوكام آج كرنا جائية أسكل يمت چيوزو

🖈 جو خص اینے سے بزرگ ہواس سے مذاق نہ کرو۔

**4478** 

ہر بڑے عہدے والے آدمی کے رُوبروبہت مختفر بات کرو۔ ہر عوام الناس سے اس طرح بات چیت نہ کروکہ وہ بے باک ہوجا کیں۔ ہر اگر کسی حاجت مند کا کوئی کام تہارے ہاتھ یابات ہے مکن ہوتو اسے ہم گر مایوں نہ کرو۔ ہرا گر کوئی بے وقو فی کی بات تم سے صادر ہوجائے تو اسے ہمیشہ یا در کھو کہ آئندہ بی فلطی دوبارہ نہ ہو۔

السامخضر بھی نہ بولوکہ مقصد کسی کی سمجھ نہ آئے۔

ہرروزرات کو جب سونا جا ہوتو پہلے شار کرلیا کروکہ آج کے دن کس قدر غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے تا کہ دوسرے دن اُن سے نے سکو۔

ہا گرکوئی نیکی تم ہے ہوگئ ہوتو اس کو بھول جاؤ کیونکہ اس کا یا در کھنا غرور پیدا کرتا ہے۔ ہا گرکسی کا بھلا ہوتا ہوتو بہانے مت کرو۔

المراشمن كى بھى يُرائى مت جا ہوا گر ہوسكے تواس پر پھھا حسان كردو\_

انکی کرناکس کے ساتھ ایساہے کہ گویاس کوتمام عراپناغلام بناناہے۔

ہے تم بھلائی کر کے بھول جاؤ کے لیکن جس کے ساتھ تم کچھ بھلا کرو کے وہ تہمیں بھی نہ بھولےگا۔

ہجب کی شخص ہے کوئی اور شخص بات کررہا ہوتو تم ہرگز اس کے ج میں نہ بولوا گر چیم اس سے بہتر جانتے ہو۔

المامق كى ايك نشانى يه بھى ہے كدوہ بغير يو چھے بول المقتاہے۔

اپنے مال اور اسباب کواپنے اقارب سے ایساچھیا کے ندر کھو کہ بعد تمہارے مرنے کے

<del>(479)</del>

بھی انہیں دستیاب نہ ہو۔

🖈 مغرورا ومی کوکوئی پیندنہیں کرتا اگر چہوہ بادشاہ ہی کیوں نہو۔

🖈 غیبت کسی کی نه کروخصوصا نیک آ دمیوں کی پُرائی جھی نه کرو۔

المجمع مواسكے برخلاف بات ندكرني على إي الرخلاف شرع موتواس سے دورر منا بہتر ہے۔

اگر ہوسکے تو سخاوت پیندر ہو۔

الم خود بني، خود غرضي اورخوشامه عياد

لمستی کویاس ندآنے دویہ تمام خرابوں کی جڑے۔

الله بیبوده و طعنه آمیر گفتگوے پر بیز کردادر کی کا فداق نداڑاؤ۔

المركسي آدمي كوغير آدميول كيسامغ شرمنده ندكرو

الركسي كوتنبيدكرنا ببوتو كوشه مين تنها بلاكر سمجها دو\_

المركونی شخص عیب دار ہو جیسے لنگڑ ا ، لنجہ ، کوتاہ گردن ، لاغریا دائم المرض تو اسے اپنا نو کر نہ سر

المكى غيركنام كاخط برگزنديوهو-

الكركبيس سے كوئى خطآ كيے نام آيا ہوتوسب كام چيور كر پہلے اسكو پڑھو۔

\*\*\*

